



عقت كند وركالالاناين المرتبية

جلد تبربهوس

الإذّارة لِتُحْفِينُظ العُقائد الإسْلامِيَّة

آفر، نمبرة ، بإلث نمبر 2-11 ، عالمكيررود ، كراچى

www.aqaideislam.org

www.khatmenabuwat.com

# بِسْمِ اللهِ الْرَحْمُ نِ الرَّحْمِ فَ مَا كَانَ مُحَمَّدُ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِجَالِكُمُ وَلَكِنَ رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ. وَلَكِنَ رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ.



ٱلصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاخَاتُمَ النَّبِيِّينَ

## قَصِيْكَ لا بُردَه شريُفٍ

از: يشغ العرب الم الم محمد وشرف لدين بعيرى معرى داني ووالفعل

مُولَاىَ صَلِّى وَسَلِّعُ دُالْوَسُ الْبَدُا عَلَى حَبِيْبِكَ حَيْرِالْحَالِيَ كُلْهِبِ

اعديد مالك ومونى دووملائل نازل فها أيد عيد ترب بإر ميد يرجو الما مثلق على الفل ترين إيد

حُكَتَّنَّ الْسَبِيْدُ الْكُوَّنَيْنِ وَالشَّقَلَيْنِ وَالْفَرِيْقِيْنِ مِنْ عُرْبٍ وَمِنْ عِمَّمِ

حديد المعالى الله الموالية إلى ويلاو وحديث كاور في والى كادر ويدوكم ووفى عامول عدا

فَاقَ النَّبِيِّينَ فِي حَالَقٍ وَ فِي حَالَقٍ وَلَـ مُرِيدُوا لُوْهُ فِي عِلْمٍ وَلَاكَدَمِ

آب الله في المام المياء العلام يحسن واطال عن فيت بالكادد وسرة ب كمراحيه مم وكن كرويد مك دي ياك ياس.

ٷڴڵۘۿؙۼؙٷڽ۫ڹؙڒۜڡۺٷڮٳڵڵڿڞڵؾٙڝڛ ۼۯؙڡ۫ٚڵڣۣ؈ؘٳڵؠۜڂۅٳٷڒۺڟۜٳڝٚٵڵٳٚؽؠ

٥٦ انباء الكلياة آب هال بالكاد على تس إلى إلى المراح المرا

## وَكُلُّ الْيِ اَتِى الرُّسُلُ الْكِرَامُ بِهِ الْمُسَلِّ الْكِرَامُ بِهِ الْمُسَلِّ الْكِرَامُ بِهِ الْمُسْلَ فَإِلْنَمَا التَّصَلَتُ مِنْ تَنُورِهِ بِهِ مِهِ مِ

تام جرات برانواد التفايل الدي و دراس صور الله كالدي عدالتي ماس او عد

وَقَدُمُتُكَ جَمِيْعُ الْاَسْبِيَاءِ بِهِا وَالرُّسُلِ تَقْدِينُهُ عَنْدُ وَمِرِعَلَى حَدَم

الم انياه الفيالات آب الله كو (سياتس بن) مقدم قربالا فقدة كوفادمول يرمقم كرف كوك ا

بُشْرَى لَنَامَعُشَرَالْاِسُلاَمِ إِنَّ لَنَا مِنَ الْعِنَابَةِ كَثُنَّاعَ يُوَمُنُهَ لِلهِ

المسلالة ايدى والمعرفي بكراف فلك كى مريائى عداد مد التابياستون عليم بي يوكى كرف والالتدا-

فَإِنَّ مِنْ جُوْدِكَ اللَّهُ نَيَاوَضَرَّ تَهَا وَمِنْ عُلُوْمِكَ عِلْمَ اللَّوْجَ وَالْقَلْمِ

وَمَنْ تَكُنَّ بِرَسُولِ اللَّهِ نَصْرَتُهُ إِنْ تَلَقَّهُ الْاُسُدُونَ اَجَامِهَا تَجِعِ

الدينة كالعدد والله في مدما المدود الربطل في تربي في القامون عربها لي-

كَنَادَعَااللّٰهُ دَاعِيْتَا لِطَاعَتِ ﴿ يِاحَكُرَمِ الرُّسُلِ كُنَّا اكْرَمَ الْأُمْمِ

جب الله فظاف آلي طاعت كى طرف بلائے والے تعبيب كو أكر م الزمل قربا يا فوجه محى سبدا حول سے اعرف قرار ياسے۔

# سكلام رضكا

از: اماً البنشت جنب دُون فيلت تصنيف الديمولان أمنى قارى حفظ المام اليجمر رصت من محت الدين بركان من المرابي جنالالمايد

مُصطف جَانِ رحمت به لاکھوٹ سکا اسکا مستعدد میں استعدام مستعدد میں ہوا میست بدلاکھوٹ سکا م مجسسر جربخ بنونت به روست ن دُرود مجسسر جربخ بنونت به لاکھوٹ سکا م مُلْ یارغ دست الت به لاکھوٹ سکا م

شب اسسریٰ کے دُولمت پر دائم دُرود نوسشہ بزم جستس پر لاکھوٹ سکام

صاحب رجعت شمس وشق القمت ريد المعون تأريب والمعون تأريب

چراسودو كىست، جسسان دول يىنى قېرنېزستىپ لاكمون سلام

> جس محے مَل تفے شفاعَت کا مِسبِرارہا اسس جبین سَعادت پہ لاکھوٹ سُکار

فع کاب نبوسٹ پرسکے حَدِدُرہ د عبتم دورِ رسک الت پر لاکھول سکام

المُوس فِدرَت كُوتُدى كِيس إلى هَا مُعطف مَا إلى هَا مُعطف مَا إِن رَحمت به لاكمون مسلام

## اظهارتشكر

ادارہ ان تمام علمائے اہلسنت، ابل علم حضرات اور تنظيموں كا تهددل سے شکریدادا کرتاہے جنہوں نے اب تک عقیدہ ختم نبوت کے موضوع برمواد کی تلاش اور جمع کرنے میں ادارے کے ساتھ مخلصانہ تعاون کیا اور ما قی مواد کی تلاش میں مشغول عمل ہیں ادارے کوان کی مزید علمی شفقتوں کا انتظار رہے گا۔





عَقِيدَة خَهُ إللَّهُ فَ

حت المراق من المراق من المان منافيد

ترتب وخقيق

تيرجوي

من اشاعت (اول) من اشاعت (اول)

قيت

14 جلدوں میں مطبوع کتب کی فہرست اور مکتبوں کے ایڈر لیس کتاب کے آخری صفحات برملاحظفر مائیں۔

فوف : "عقیدہ ختم نبوت" کے سلسلے جس حتی الامکان سنین کے اعتبارے کتابوں کی ترتیب کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ مگر طیاعت کے نقاضوں کے پیش نظر بعض کتب میں اس رتیب کو برقرار نیس رکھا جاسکا ہے۔ (ادارہ)



سِفْسِ تبرة ، يان نبر 111-Z ، عالكير دود ، كافي

www.agaideislam.org

www.khatmenabuwat.com





سخییدهم، قاطن ندا بب باطله الخافظ الحکیم خصرت علامه محکد علی المرتسری

٥ ڪالانتِ زِندُكِي

رَدِقادیانیث



## خَفْرِتْ عَلَامُهُ حُمِّرًا كُلِّ النِّي أَمْرُتَرَى مِنَدِيد

#### حالات زندگی :

جھزت علامہ مجدی م آئی ہی حضرت مول نا عبد الحمید ابن عارف بالندموں نا عبد الحمید ابن عارف بالندموں نا غلام احمد موضع را گھوسیدال صلح کو جرانوا ہے جس ۸ شعبان ۱۳۹۸ ہے ہو ۔ گی ۱۸۸۱ء کو بیدا جوئے ۔ ابندائی تعلیم کے بعد دارابعوم نعمانے ، جور جس ان اسائڈہ سے استفادہ کرکے فر غت حاصل کی مولانا غلام احمد صدر اسدر سین ، مول نا ابوالفیض محمد سنیشی ، مور نا غدام محمد بگوی ، مول نا امفتی عبداللہ ٹونکی ، مور نا غدام مجمد وی ۔

پنجاب یو نیورٹی ہے مولاک یا کم رور مولوک فاضل اور اویب فاضل کے امتی نات

امتی رکی حیثیت ہے پاس کر کے وظیفہ کے مستحق قرار پائے۔ بعد از ال زبدۃ الحک وہ حکیم

عاد ق ، مختارعد الت وغیرہ کے امتحانات بھی پاس کئے۔ فراغت کے بعد دارالعلوم فعما شیش صدرالحد رسین مقرر ہوئے۔ علا مدآ می نے لا ہور کے چند دیگر مد رس بیل بھی بڑھا ہے۔ پھر مدرسد لعر ق الحق امرتسر (حالیہ مشرقی بنجاب، بھارت ) بیس دب کے ستاد مقرر ہوئے۔ مدرسد لعرق الحق مرتسر (حالیہ مشرقی بنجاب، بھارت) بیس دب کے ستاد مقرر ہوئے۔ مدرسد لعرق الحق کو جب بیم سے او کا لیے کا درجہ دیا گی تو دہاں عربی کے پروفیسر مقرر ہوئے ور بیش رہوئے ور بیش رہوئے۔

محدث علی بوری) خودجہ عبد رجیم بارائٹ لاء (والد طارق رحیم سابق گورز بنجاب)۔ آب حظرت شدہ وابو نخیرد بوک رحمة الله عليكم يداور ظيف تنے۔

علامه آی کواپیند فرجب و مسلک سے گہری وابستی شمی بیافت روز و "الفقیمه"
امرتسر ( حابیه شمرتی پنجاب، بھارت) جوحفرت امیر طب پیرسید جماعت فی شاہ محدث علی
یوری رحمة الله علیہ کی زیرسر پرتی اور ان کے مربید خاص حکیم معربی الدین احمد امرتسری کی
ادارت شاں نگایا تھا، کے معاون خاص تھے۔ امرتسر میں آپ کو اعلمی سمندر' کہا جاتا
تھا۔ آپ کی تھا نیف دور تل فیدو کی تعد دکی ایک بہت بڑی فہرست ہے۔ عدامہ تھ عام آئی
کی وفات ۲۸ رشعبان ۱۳۲۳ معادلا اگست کا ایک بہت اور وئی۔

تحرمی: محمصارق تصوری، برج کلال تصور

#### \*\*\*\*

#### ر د قادیانیت :

مصنف کے تفصیل عالم سے زندگ اور تصانیف عقیدہ فتم نبوت کی گیا رہو ہی جد میں ملاحظہ کے جاسکتے ہیں۔ حضرت علامہ سی قدس مرذ سیت مدام کا سبب سپ کی رؤ مرز سیت میں مشہور کہ سب العاویة '' بھی ہے، یہ کتاب دوجیدوں میں ہے اور رد مرز انیت وغیرہ میں یک در تر اسائیکلو پیڈیا) کی حیثیت رکھتی ہے۔

الحديث الدارة تحفظ عقائد اسلاميه " خ تقيده تم تبوت

کے موضوع پراپی عظیم اٹ ن اٹسائیگو پیڈیا کیسے جدد ول مطبوعہ اس اور جدد وم مطبوعہ اس اور جدد وم مطبوعہ اس اور جدد وم مطبوعہ اس اور اس اس اور حساس اور سے سام اس اور سے سام اس اور سے سام کی سے ۔ دوسری جلد کو ضی مت سے سبب دو حصوں میں تقلیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ بار ہویں جلد وراس کا باتی حصہ تیر ہویں جد میں ش ان کیا گیا ہے۔ (اوارہ)



# الكامِينَعَلَى الْعَامِينَ

چودھویں صدی ہجری کے مدعیان نبوت کے مخضر ترین حالات

(جىددۇ)، حصەدد)

جس میں بائضوص مرزائیوں اور بالعوم ان کذابوں کا رو بلیغ ہے جنہوں نے تحریف، تینے اور افتراء سے کام لیتے ہوئے اپ آپ کو مسلح توم، مہدی مسیح اور نبی فعاہر کیا اور اسلام کوایک ناکھل مذہب کی صورت میں میں چیش کرنے کی فدموم کا قیس کیں۔

(سِن تصِينف : 1934)

الْعَيْنَانِ لَطِيْفُ :--

معجیدهم، قاطع نداجب باطله، الحافظ، الحکیم خصرت علام محمد علی استی امزنسری





## فهرست الناويرنعلى العَاقِيَّة (جددة، حددة)

| مغنبر | تفعيل                              | ببرشار |
|-------|------------------------------------|--------|
| 03    | بائبل کی پیشینگویاں                | 1      |
| 20    | مكاشفات بإئبل                      | 2      |
|       | اعلان نبوت قادمانی                 | 3      |
| 35    | دشنامه قادماني                     | 4      |
| 42    | الهام وكشف اورخور بهائے تح قادمانی | 5      |
| 43    | وى رحماني وشيطاني مين امتياز       | 6      |
| 44    | قليل المقدارالهامات                | 7      |
| 46    | بيمعنى الهام                       |        |
| 48    | البامات شركيه                      | 9      |
| 52    | البشريٰ ( قرآن قادياني )           | 10     |
| 55    | البامات مركب                       | (11)   |

| 70 , | (12) عربی البهامات (بشری نصف اول)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 80   | 13) عربي الهامات (يشرئ نصف ثاني)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 104  | (14) البهامات اردو (بشری نصف اول)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 105  | (15) الهامات اردو (بشر كي نصف ثاني)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 115  | عنجاني البام المستحدد |
| 116  | שותטוקות 📆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 118  | 18 انگریزی لهام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 119  | 19 مرزائية ادرابل اسلام مين فرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 137  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 301  | 21) حسن بن صباح اوراس کی مصنوعی بہشت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 317  | 22) شام میں اسامیلی فرقے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 322  | 23 خلاصة كتاب بنرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

\*\*\*

## (۲۱)بائيل کی میشینگویاں

وانیاں علیہ السوم نے کہ کہ مقدس وگ جھوٹے سینگ کے قبضہ جس دیے جاکیں کے یہاں تک والا اللہ ہو کا زمانہ گفرد جائے گا یہ بھی کہا کہ جب سے و می قربانی موقوف کی جائیں، ور محروہ جیز قائم کی جائی گی تو اش کا خیر الاس جری ہوگا۔ مبارک وہ جوانتظار کرتا ہے اور الاس جری تک آتا ہے۔

 کا قوں ہے کدا نمی ایام میں خدد ایک سندنت قائم کرے گا جوتا ابد نیست نہ ہوگ اور دوسرول کے قبضہ میں نہ ہڑے گ۔ ورابدتک قائم رکھے گ۔ (۲۳۳)

ہا ہے جفتم میں وانیال کا تول ورج ہے کہ جا رحیوان ہیں یعنی سلطنتیں ہیں چوتھی سلطنت روم ہے جس کے دس موا شرہ آپ کودس سرنظر سے تھے ورسلطنت السے عیسوی میں تقسیم ہوگئی۔ پھر ویکھ کہ دس سینگوں ہے درمیان ایک چھوٹا سینگ ہے جس میں آنکھاور مزنیں ،خوفناک تھا ورمقدموں ہے لڑتا تھا۔ س نے خدا کے مخالف یا تیں کیس اور شریعت بدینا جو ہت تھا۔ بیہ سینگ وجاں ہوگا جومقدسوں سے سطنت چھین سے گا۔ یہاں تک کہ مالاس کا ماکار جائے گا اور مقدل اس سلطنت والہی بے کراہے تباہ کریں گے۔اب وہ سلطنت عالمگیر ہوگ اورسب اس کے ماتحت ہوں کے ہما/ 10 ش زکریا کا تول ہے کہ خد سکر ساری دنیا کا یادش و بنے گا ورسناری رمین عرایا کے میدان کی طرح ہموار ہوجائے گے۔ مد کی کا قول ہے ك عبد كارسول ( يعني فدر كي مادش بهت كي بنياد مر تحفيدوالا رسول ) نا كبان آئے كا " متى" ٩/ الله من كا قول هي كرة من بادش بهت بزوك يد اليد كرسول كا تظار تف يحي ي يبود نے يو چي تو كيا كه يل و وقيل بول قرآن شريف شر بكر ديسا واتنا ما وعدتنا على وسلك يحني ودباد ثابت جوني قائم كرناج بيني تتح مين عزيت كرييرا في كهج جِن كه بيد ياوش بهت دومرى وفعد كت ١٢٦٠ يا ١٣٦٨ إلى ١٣٦٨ ش كرين كيه. زمين لي لكهتا ے کہ ہم اس زماند کے قریب ہیں کہ جس کے متعبق کی نے الوقا المامان علی فر مایا ہے کہ جب تك غير قوام كى ميعاد يورى ندجوم وعلم ان سع يامال رج كاممورج عائد ين شان ظا ہر ہوں گے، و نیا تکلیف میں ہوگی۔ سمند رکی موجیس اور بدائیں ڈرائیل گی اورآ سارٹ کی توتیں بدنی جا کیں گے۔اس وقت ابن آدم بڑے جال کے ساتھ آسان ہے. ترے گائے

ز یا نہ کا آغاز اور غیرمی لک کا خاتمہ ۸۹۸ دور آمد ٹانی کی صدارہ ۱۸۹۸ ہے جس کے بعد تعمیں س ب میں آ ب نشان طاہر کریں گے اور یہود سروشلم میں آیا و ہوں گے۔ٹرک کا خاجمہ ہوگا۔ این عرصہ بیس یا کسیر ہاوش ہت کی بنیادہ ای جائے گی اس کی نہما ۲۲۸۸ میل سے جیما کہ دانیال کا قول گزرج کا ہے کہ جس وقت ہے قربانی ہوگ ۲۹۰ ون بوں گے۔میارک وہ جو ۱۲۲۵ تک آتا ہے اور اس وقت ہے مو توال بٹرارشروع ہوگا جے میں رک کیا ہے۔ وْمَيْلِ بِي لَكُمِتَا ہِ كُمْتِيْجِ يَهِلِي وَقِعد درمياني آسان مِين آئے گااور فرشتہ جھيج كراہے مقد سول كو آسان بربلائے گا۔ دوسری و تعدیب ازے گاتو تم م قدوسیوں کے ساتھ ترے گا ور بعجہ صّل الت کے شناخت نہ کیا جائے گا چھر است تر اسے ضرور شن خت کر بیس گے۔ کیجی آید کی آخری حد۱۸۹۸ ہے دوسری کر کے واقت ال جیون (دجال) کوآ گ میں ڈرجا ہے گااور سعادت كا بزاروال ما ب شروع بوگا ، ورايك ني زيين اورايك تي آسان پيد كياجائ گايه سینگ دچالی حکومت ہے اور اس کے فلہ ہر جونے کی میعاد بھی وہی ۱۲۷۰ ہے اور بیدز ماند اموفت شروع ہوتا ہے کہ جب بیت المقدس نیاد کرئے والا (روم ) تباہ ہوگا اور سوختنی قربانی بند ہو جائے گی یکن لکھتا ہے کہ بیت المقدس سمرا عظم کو شخ ہوا۔ اگراس میں ۱۲۷۰ شامل کئے جا کیں گئے تو ۳/۴ کے ۱۸۹۸ مت ہوتی ہے جس گوڈ مبل سر ۱۸۹۸ الکھتا ہے۔ عيساني كيتے بيں كەدجار رومن كيتھومك بيں جن كاخاتمه الميكايش ہوا۔ وميل اسلامي حکومت کو د جال کہنا ہے جس کا خاتمہ اس ۱۸۹۸ پر ہوا تگر چونکہ اسلامی حکومت کا ق مظہور وجال ، اس ی حکومت کی دجال کے ہاتھ سے تیابی مسیح موقود کی آید ور د جالی حکومت کے خاتمہ کا تنازید یا نچوں امور یک ہی مدت میں مقدر میں اس سے ڈمبل کویہ کینے کا موقع م كي كد حكومت اسواى أى وجال ب جس كي فاتمد كي سية وانول في ١٢٩٠ الم ١٢٩٠

سال کی میعاد بتائی ہےاور میضط ہے، کیونکہ ہمارے تبی النظیفالا میں بیار مشی تابیل جاتیں گاد جال روم سے پیدا ہوکرشاں سے نظے گا اور حیواتی باوشاہت کرے گا اور وہ سیاتی حیوں ہوگا۔ یا بیسی ہے اپنی تنج رہ کو قروغ دے گا دھوکے ہے بجیب طرح اوروں کو تباہ كرے كا۔الغرض ايسٹر ٩٨ ١٨٤ ميں نزول مسج قرار يا يا تقيہ ''ججج لكرامه بص ١٣٩' ميں بھي چود ہویں صدی کا آغازی ظہورسے کا زماند مقرر ہے۔ میسائیوں کے زویک ۱۸۹۸ء کی مارچ آخری حد تک تھی بھرتمیں سال اور بھی گذر گئے ور تخری میعاد ۱۸۹۸ء اور ۲۱ مارچ بھی گذر گئی کیکن آئے والانہ آیا ہاو جود بکہ سب نشان پورے ہو بچکے تھے۔ جھوٹے سینگ کے تیضہ میں مقدل بھی دئے گئے اور دیاں کے قبضہ میں 194 سے بہیے بی دئے جا چکے تھے۔ ٹرکی حکومت بھی اضادی گئی' میبودی بھی آیاد ہو گئے ۔ <u>۱۹۲۸ء کوتمیں سال بھی گذر گئے</u> جس کے بعد ساتواں بزررسال شروع بھی بنوٹلیا۔ گو قادیان میں سیج نے اپنی مسجیت کا دعوی ال<u>ا ۱۸ ء</u>یش کردیا تھا مگراوگوں نے شناخت نہ کیا تھا۔ بیس کی کہتے ہیں کہتے کی سدروجا نی تھی جس کا بروز ایوری کی ترقی میں جوا۔ اور خدائی ہادشا ہے تا کا بروز یوری کی ما مداری میں ہوا پھر بیفعظ ہے کیونکلہ بوری کی حکومتیں شہو نی میں اور دجل وفریب سے میر ہیں جس کی وجہ ہے وہ خدائی حکومت کی جقد ارنہیں کیونکہ سے کا قول ہے کہ و نیاد در کو آسانی بادش ہت میں واض نہیں کی جاتا ہے سحولکم مافی الارض جمیعا کے تحت ایس حیوانی حکومت نے ترقی کرتے کرتے السانوں کو بھی ندم بنالیا ہے محرتسخیر قلوب نہیں کریکی ۔اس کام کیلئے روحانی حکومت انبیاء قائم ہوگئی اور جس نمی نے اس بادش ہت کو تھیل تک پاٹھایا وہی اس بادش جت كاحقد ر جوالين وه ني جس كواي يكارا جاتا باوراى كامعنى بيا ميان جيع صف تكامد" كيونكديدشهور علك الام لكل شي هو المجمع جامع اشياءكو"ام" كها

جاتا ہے۔ای نبی نے غدم و '' قاکوا بیک صف میں مکٹر کرویا اور غلامی کی قیدیں تو ڑ ڈ لیس قر آن شریف میں سرکش حکام کوجن کبا عمل ہے اور مظلوم رعاید کو اس بتایا ہے شرم اولیوں کو جنان لیجال کئے ہیں نولی بعض الظالمین بعضها ہیں تکوم کو بھی تو لم کہ گیا ہے کیونکہ انہوں نے حل عبوریت قائم نبیس رکھا تھا۔ حکام کوظ کم اس نے کہا گیا کہانہوں نے قلوب میر تسلط كرناج بالتعا مكران بركاميب نه جوسكه \_ كيونكمه وتخت كاه لني بي العجن و الانس فمي النار ـ دخلت امة لعنت اختها. سادتنا وكبراء نا شربجي عاكم وكلوم عي مراو بين وحضور عظينكا زون شيطافي حكومت كاخاتمه تفار بلغنا اجليا الذي اجلت لنابين بھی ذکور ہے کہ ہم مسعمان اس بدت کو بھٹے میں جو بیا الند تو نے مقرر کر رکھی تھی۔ اور اس ہے پیشتر شیطان کوایک خاص مدت تک مہلت دی گئی تھی۔ آپ نے قماز ادا کرائے ہے مدوات اور عبودیت کوقائم کی جوآس فی بادش بت کی سیح تصویر ہے درآ ہے نے جس سیانی بادش ہست کی بنیاد ڈالی وہ دنیا کی تمام حکومتوں سے قرل ہے۔ لیس اس عبد کے رسول نے اس بادش بہت کی بنیا دؤ الی جس برخماز کوشان تشہرا یا۔ عمازے بہے او ان ہو تی ہے جس کے بعدوى مل كهاجاتا بكروابعثه مقاما محمودا بدوه مقام محمود بكرس تك يجبي في كے ئے وسيلر كى ضرورت ب وريدوسيلدوه سطان نصير من لدن الوب القديوب جوسیح موعود کے نام سے طاہر جوااور نبی اللہ یکارا گیا۔ تبت بدا ابھی لھب میں پیشینگوئی ہے کہ عبد حمدیت میں بند کا وغمن سنٹنی سامانوں سے حکومت کر سے گا۔ بھرینا کا م رہے گا۔ بید وبولهب وبي دجال اكبرب جوسيحي كليساؤل كأكار ورسينك بن كرخمودار بوا-اود ١٨٩٨م ے بہیے مقدسول کومنتشر کردیا اور بیاہ مسیح ہے جومقدسول کا دوس محرود ہے اور جس نے وجوں سے حکومت پھین کی ہے" بوحنا" ، ہے اا بیس ہے کہ آبک حیوان سندر سے لکا کامند

ببر کا ساہوگا جس کو ٹرد ہایٹنی شیطان نے اپنہ تخت دے دیا ہے اس کے سرم پردس سینگ تھے جن مر كفر كا غظ تكب بهوا تق كفر كيني كبينية ايك مندد يا كبيا اور ٣٣ ما ه كام كرنے كا ، س كوا ختيار ملا تا كەمقەرسول برآ جائے۔ دەمبل این كآب كىس ١٩٣٠ بىل لكھتا ہے كہ بەحبوان بولىرىكل حکومت ہے اور ای کوچھوٹا سینگ اور و جال بھی کہتے ہیں۔ جالیس ماہ اڑ ہائی سال کے مهاوی بیں اور دن ہے مراو پیشینگو یوں میں سال مراد ہوتے ہیں۔ یک دفعہ شیطان حضور الله ير الك كا شعله ب كرجه بدآ ورجوا تف تؤ "ب نے يكز كرچوز ديا تفار اس بيس بيا شاره تف كدالله كاوشمن مغلوب رہے گا۔ محكمہ ہائے احتساب قائم ہيں۔ جن میں جھوٹ اباطل افسادا اورشرارت کاروج موجود ہے۔شریف نے اپنی حیات سے فائدہ نیس اٹھ یا۔ تید خانے مجرے میڑے ہیں۔ چوراور ڈاکوبکٹر میں ہیں۔ کوتو سیاں بھی ہیں مگر پھر زینا اور بدکاری تر تی كررى مدرتر بيت كيك ورس كاجيل فين محرسي تربيت نبيل توكياس كانام وجل نبيل ؟ ڈمیں مکھ جیکا ہے کہ د چال کوئی او برا جا تورٹیٹرں لیکھروہ انسان ہے۔ وعظیم انشان **برعت اور** د ہریت ہے جوز مین پر سے لیے گی اور وہ گناہ کا آ دی ہوگا جوشر ایت کی پابندی کو عنت قرارو ہے گا۔ اور اپٹی راہ وکھائے گا۔وہ سیاسی حیوان ہوگا جس کی بنبیدہ مکاری اور قریب کا رمی میر ہوگ۔ ج وہ آتی اسحہ کے ساتھ سلح ہوکر تو پ و تفنگ ہے گھڑا ہے ورصر ف احمدی ہیں جو اس کے مقابل اس غرض سے کھڑے ہیں کداس کی حکومت کو میا میث کر کے آسانی یا دش بہت قائم کریں ۔وہ خد کا دشمن ابوہ ہب بلیس میدان میں " یا ہے دور " سی فی یا دش بہت کو میں میٹ کرنے کی فکر میں ہے اور لوگ اس کی تدمی میں جکڑے جارہے ہیں۔ "تفلید: پیشتر،س کے کہم اس مضمون برخا مدفرسانی کریں۔ باب و بہا ،اورمرز اکی هیات وممات کا نقشہ فیش کرتے ہیں تا کہ آئندہ بحث کرنے ہیں آ سانی ہو۔ الكام يَدُ جددة

جناب باب جناب بهاء جناب مرزا مرتبط سده سئ سده سئ سده ۱۸۵۰ء وفات ۱۹۰۸ء وفات ۱۹۰۸ء وفات ۱۹۰۸ء وفات ۱۳۳۱ه ۱۸۹۱ء بوائش ۱۳۳۷ سا۱۸۱ء پیرائش ۱۳۳۵ ۱۳۳۵ ۱۳۳۹ ۱۳ عر ۱۳۹ عر ۱۹۹ عمر ۱۹۹ عمر ۱۹۹ عمر ۱۹۹

١٨٣٣ ويوكي ١٢٦٠ ١٨٢١ اعلى ن دوي ا ١٨٦١ ١٨٤١ ويوكي بقول شخصه ١٣٦٠ اس نقشہ ہے معلوم ہوا کہوا نیال مدیہ اسدم کی پیشینگوئی کا تعلق اگر سن ججری ہے وابسته خياب كياجائة تو ٢٦٠ اسال كي مدت باب اور مرز صاحب دونول كي ستهُ جوگ کیونک ۱۲ بری بیل ب نے میدویت کا جوی کی تن جب کر یا ب ۲۵ سالہ جوال تھ اور مرزا صاحب بھی دو تین سال کے بچے تھے۔ گرد نیال علیدالسلام لکھتے ہیں کہ ۱۲۲۰ کو ، یک مکروہ چیز قائم کی جائے گی تو ،گر مکروہ چیز ان مدعیان مہدویت کا وجودیان کی تعلیم ہو ( یقینا ہے ) تو دولوں ند ہے دانیاں کے نزد کے قائل جنتا ہے جو گے اور بہتر ہوگا کہ ن ہے پر ہیز کیا جائے اور گرکوئی اور چیز مررد ہے جوان بزرگول کے وقت مکرو ہانہ حالت میں پیدا ہوئی تو اس کا بیان کرنا بھی ضروری تھا مگر افسوس ہے کہند مرز اینوں نے کچھ بتایا اور نہ بابول نے۔اس کے ناظرین خود ہی فیصلہ کریں کدوہ کی ہے؟ دوسری بدت جودانیال نے بیان کی ہےوہ ۲۹۰ ہے جس میں مرز اصاحب مدی مکالمرصرا حدالظرآتے ہیں اور بہا واللہ نے بھی تقریباای مدت میں پھوتاویل کرتے دعوائے مسجیت کیا ہے۔ ( بھوساد مات ) مبہر حال دونول مدعی مساوی حافت ہے ترجے ہوئے نظر آئے ہیں اس لئے کسی

کے حق میں فیصلہ نہیں دیا جا سکتا ۔ ٹیسری مدت ۱۳۳۵ جس میں دونو ل کی کوشش صائع ہو چکی ے کیونکداول تو اس میں لکھا ہے کہ میں رک وہ ہے جو ۳۵ اروز تک تقار کرتا ہے جس کا صاف مطلب ہے ہے کہ ۳۳۵ تک تمام مرعمان مہدویت ومسیحت کا شوروغل ہوجائے گا ۔ ور دعوت بندا ہیں جد بیرہ کا زبانہ ختم ہو جائے گا۔ ووم وفات مسیح قادیونی ۱۳۲۵ ہجری تھی۔ اب، گرین اعدن شویت ہے میدت شروع کی جائے تو بے شک بابیوں کی تاویل ہے ١٣٢٥،١٣٣٥ ه بي بن جاتا ہے وراگرين بعثت سے بيدت شروع كى جائے تو تيرہ سال کرنے بیزیں گئے کیونکہ ہجرت سے تیرہ س مہلے آپ نے وعو کے رسالت کیا تھا اور اعد ان تنین سال بعد کیا تفاعمر مانی مذہب اس مقام برخاموش نظر آتا ہے کیونک ن کے مسی عبد بربھی ہے مت چیوں نہیں ہوتی ہے چھٹی مدت ۴۳۴۰ ہے جس مٹس با ہوں نے ہے ہیں کی ہے کہ دانیال نے بید سے تغییر بیت المقدل ہے پشروع کی توونہ وے میچ سے بہیر ۲۵۸ سال گذر بیکے تھے اور میلادسی کے بعد ۱۸۳۳ ش باپ کی وال دت ہولی ہے اس سے آپ کی ور دت و ۲۳۰ مقدی میں واقع ہو کی تھی ،گرمرزائی بیمان خاموش ہی تو تیسری موت کا گلہ ندر ہا۔ محرغیر جانبد ر کے نز دیک اس طرح سے اپنی صندافت میر بائیبل کو پیش کرنا سرامر حمالت بي كيونكدو بال روز يافتي وشرم كے خفوجي اور يبال سال مراداس النے الله جات ہیں کہ دیک دفعہ دن کا مقابعہ سال ہے کیا گیا تقابہ ٹاظرین خود سوچیں کہ بیر کہا ل تک صحیح ہوسکتا ہے، س کی مثال تو ہوئی کہ کسی نے کہ تف کہ قرآن مجید میں دارد ہے کہ خدا کے ہاں یک روز کی مقدار بزرس ل ہوگی تو دنیا کی پیدائش چیر بزارسال پیں ہوئی ہوگی اور ایک بزار سال خدا نے تھکاوٹ تاری ہوگی۔رمض ن کے روز ہے تیں بڑارساں کے کیروز ہے ہو نیکے ورکفارہ کے ساتھ بز رسال کے۔اورسال کی تنتی پارہ بزارسال تک پینچ جائے گی،

کیونکہ قرآن مجید میں مہینوں کی گفتی ہارہ بتائی گئی ہے۔ اس کے بعد دوسری قباحت یہ ہے کہ ایک جگہ تو سد کہا جاتا ہے کہ وائیاں التلكي النظام نے اپنا حساب سند مقدى سے شروع كيا تھا اور ودمری مجدستہ ججری اور سنہ بعثت بیش کیاجا تاہے جس سے صاف ٹابت ہوتاہے کہ واٹوں ند ہب ایک دوسر ہے کو کا ثما جاہتے ہیں ورندخود بھی جانتے ہیں کہ جاری بیدجول تشجیح راستہ م نہیں ۔ ت**یسری قباحت ی**ے کے سند مقدی میں ساں ندکور میں آؤ اگر دنوں ہے مراد ہر چگہ سال مراد ہوں تو سالوں سے مراد صدیوں منی بڑیں گی ورند ہیا نٹایز ہے گا کہ دانیاں کی بیشینگوئی میں دونوں مذہب کا میاب نہیں ہو کتے۔ چوتی قیاحت ہیے کہ عیسا بیوں کی طرح وولول نے اس پیشینگوئی کے مقام کوچنز میل کرڈ الا ہے جبیبا کے مقابلہے معلوم ہوسکتا ہے۔ **یا نیج میں قیاحت ہے ہے کہ جب بد کسند مرز اکا سوال بیش آتا ہے تو خاص تاریخ برروز دیاجا تا** ہے کہ وہ پیش ہونے والی پیشینگویاں تجی نیٹھیں۔ تکر جب اپنی یاری آتی ہے تو دس سا رتک تھی باقمہ دیاجا تا ہے کیا بھی انصاف اور اسدم ہے جس کو ہائس مرج ثر ہوا جار وہے؟ اصل وت یہ ہے کہ دانیاں کی کتاب خو بول سے برہے جن کی تاویل کے متعلق آخری سطروں میں لکھا ہے کہ بیراز تحری دنول تک سرجمبرر ہیں سے۔ اب ان دونول کود کیھئے شواہ مخو ہم میں مینے بیں اور یہ طا برنہیں کرتے کدان ایام کے واقعات ہے جاری میرشکنی مو فق بھی ہے یا کہ ہم تح بیف ورجل ہے کا م ہے رہے ہیں۔ یس ان اثر کا ت ناش کستہ ہے تا بہت ہوتا ہے کہ دوٹول فد بہب دھوکا وسینے شل اس ایک دوسرے سے کم نہیں خدا ان سے محفو نار کھے

خدا محفوظ رکھے ہر بلا ہے۔ خصوص آج کل کے انبیاء ہے۔ ۲ <u>۱۸۹۸ میں بقول ڈمیل س</u>ے کاظہور قادیان میں ٹابت نہیں ہوتا اور نہ ہی ڈمیل کے کمی قول سے ٹابت کیا گیا ہے کہ ایک نیٹی مسیح قادیان میں فدہر ہوگا ب اگراس کا قول معتبر ہے تو اس کے یو آل خیا ات بھی پیش کئے جا کیں تا کے معلوم ہوجائے کہ دوکس جگہ ظہور کئے کا منتظر تھا۔

عبد کتے کو جنت معادت بتایا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اس جنت ہے وم نکار گیا تھا تو مرز کی تعلیم سی محسوی جنت کی مختفر نہیں اور پھر دعویٰ ہے کہ ہم اہلسنت و جماعت ہیں۔(ہمیں اوا بلسفّت والیم عت کے سی عقیدہ کی جھکٹ مرزاص حب یوان کے سی حواری میں دکھائی نہیں دیتی لیکن میرزائی دیدہ و بیری کے یا کمیں ہوتھ کا کرتپ ہے ناظرین کو تنجیر تبیس ہونا جائے ) ، تنابر رھوکا کی تھاتو شرم کرو۔ بانی مذہب نے بہیے می بتاد یا ہوا ہے کہ عبد منهج آزادی ،عیاشی اور کما سامن وامان ،ورمساوات کاز مانه ہوگا جس کا بہترین نموندکسی ز، نہیں بینان کے اندر یو جالس کلی کے بید پیل ملتا ہے یہ آج کل باشو یک کے عہد ہے روس من مبر ول ير وربيرس ياديكم حصص يورب من دوم ينبري وربندوستان ورايشيء میں تیسر نے نمبر پرنظر آتا ہے، مگر مرزائی ڈ گھاتے ہوئے نظر آرہے ہیں کبھی تو ہوسٹکارڈیم دڪاتے ہيں كہ بكري اورشير دونوں ايك جگه ياني پينے نظرا ہے ہيں،ور تيامت خيز زلازل ہے دنیا کوآئے دن ہو، کرتے ہوئے نظر تنے ہیں اور بھی حکومت بر طاعبہ کوظل البی کا خطاب دے کرتھنے قیصر یہ پیش کرتے ہیں اور کبھی اس سلطنت کو چھوٹا سینگ اور سیا ک دجال بنائے ہیں تو گویواس وقت جند کا علاقہ بہشت ودوز ٹے دونوں کا بروز بنا ہواہیے کیونک یہ س کا مسیح بھی نفتی (بروزی) ہی تف بہر حال ن گور کھ دہندوں سے بانی تہ جب یا ک ہے اس لتے جو سن م کوچھوڑ کر کسی جدید مذہب میں جنم بیٹا ہے اس کے لئے بہتر ہوگا کہ بانی بابہا کی ند هب اختیار کریے یا عث امن ثابت ہونہ کہ قادیا ٹی بن کر ہندوستان کا میوہ پھوٹ بیجنے کا

تھیکہ و رہنتے ہوئے اسیتے بھائیوں کا گلہ کا نے۔ابھی خد کاشکرے کہ مہم قادیاتی نے از لہ ہاری کے متعمق کوئی ایپا منہیں کیا اور تہ ہی شدت کی برف اور کڑ اکے کی وهوپ پر پچھ مكها - درنه معلوم بين كرات بي كى رحمة اللعالميني بندوستانيون يركي كيا غضب أباتي -ار ۱۲۷ ہے گذر نے کے بعد ہمایا ہے کہ دھال پورے مقدل کی کے مقاجہ مرمغلوب جوچائے گا اور اس ہے بدھر ول ہے کہ تھم قادی نی نے دو جار رسا لے کھ کر کس صعیب کردیا ہے اور اس تمدن کا خاتمہ کرویا ہے جوٹر ک مذہب کا درس دیتا ہے۔ مگر آئ آئا مدھے بھی دیکھ رہے ہیں کہ بہم قادیونی کے بعد بورپ کی "زادی روز افز دن تر تی کررہی ہےاوگ عملی طور میر ہر ایک ندہب ہے دشکش ہو کر اہے لعنت کا طوق مجھ رہے ہیں زن ومرا میں صورت وميرسته كاامتيازتين ريا ورراگ ورنگ هي حياسوز وه وه طريق اختيار سيخ جار ہے جيل كه ٠ (١٣ ج ميل بطور قواب وخيير) بھي كسي كومعلوم عد تھے۔خوداسي رسال ميل اس زه ند كود جال كا ڑہ نہ لکھا ہے تو چھرآ ہے ہی بٹا کمیں کہ ہید کہاں تک صحیح ہوا کہ <u>۱۲۴۰</u> ہے کے بعد خدا کی بادشاہی قائم جوگ \_ بار اگرییم اد جوک قد دیانی ملیم دومر کویوں پکارتا تھا \_\_

بن کے رہنے وہ وتم نہیں ہو "دمی کوئی ہے روہاہ کوئی ختر پر اور کوئی ہے ہا۔

اور پی چید کے فرضی جماعت کوانسان بلک قد وی بتا کر پر وزصحاب بتا ہو کرتا تھا اس لئے خدائی

ہادشاہت بالکل چھوٹی حدود سکہ اندرقائم ہو چکی تھی تو اس پر دواعتر افل وارد ہوتے ہیں۔

اول یہ کہ تنفی تجر ہے ہے تابت ہو چکا ہے کہ ہر جگہ را تی ورعیت کے در میں ن شکور تی کا باعث کمی بی جمہ عت ہوتی کی جم عت ہوتی کے بردہ شر خب فت کا منظر و کینا

ہوتو اس جم عت ہیں مالی ہے ۔ دوم میر کہ اس صورت میں خداین اکم ور تابت ہوتا ہے کہ دج ل

کے بید من ہرہ کرلی ہے کہ میں فرک کی طرح وجہ من شکیلئے کچھے حکومت وے دیں تا کہ ۱۵ رک شکم چروری ہوج سے ۔ باتی تم جا نوتمبارا کام ورہم بھی ہے۔ جی اورتم بھی۔ عقل کے وشمن بہیر ہے ہوں گے جو ہم کوتم پر خالب مجھیں گے۔ مند ذائد گریمی فیصلہ للی ہو چکا ہے تو سے اسلام کو صداعت مادرا لیے سے ہر بڑر رپوست گندہ رنج و کام۔

ے ناظرین کی تکھیں دھول ڈال کرظہور کے کا وقت بقول ڈسمل و فیر و وطرح بیان کیا ہے، اول ان جرک رات ایا بھی نہیں سوچ کہ ہے، اول ان جرک رات ایا بھی نہیں سوچ کہ عیدا ئیوں کو بیا بالخصوص دینال عید اس م کوکس بات نے مجود کیا تھا کہ سند جمری کے مطابق ابنا خیال ہوں کریں۔ اس کے بعد یہی خیاں نہیں کیا کہ جب عید ئیوں نے 1000 کے بعد یہی خیاں نہیں کیا کہ جب عید ئیوں نے 1000 کے بعد یہیں میں سال کے دوہ بعد کی موقع ال سکتا ہے کہ وہ میں میں سال کو کرب موقع ال سکتا ہے کہ وہ

مدی مسیحت ہے۔ کیونکد مجاورے پہلے مرزا کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ علہ وہ اس کے جس سیح ناصری گوئیسائی چیش کررہے جیں ہلہم قادیانی وہ کیج نہ تھا۔اس سئے میسائی تحریرات سے اپنی مسیحائیت ثابت کرنا واشمندوں کے نزدیک خوش فہمی ہوگی ،ورخوش فبموں کے نزدیک ،جد فرجی۔

۸ بیرعبارت آن کل کی باخیل بیل نیس این که "مبارک و اجو فی اسال ایک" تا ہے "اگر مان بھی بی جائے کی ایس میں مرز اصاحب کی صدات اللہ برنہیں ہوتی کیونک الا السال بین کہ خم مان بھی بی جائے تا ہے "کی صدات اللہ برنہیں ہوتی کیونک الا السال بین کہ در بتنا ہو چکے تھے اور دنیا ہے چلے گئے تھے۔ اگر کی تاویل ہے " آتا ہے" کا مطلب " زندہ ربتا ہے" کی جائے اور بہائی صدافت ٹیش کرنے کے حقد در ہوں گے کیونک وہ بھی اس مدت ہے جہلے زندہ مدی رکھتے تھے۔ اسال مدت ہے جہلے زندہ مدی رکھتے تھے۔ اسال مدت ہے جہلے زندہ مدی رکھتے تھے۔ اسال مدت ہے۔ ایس کی مداون کے کیونک وہ بھی اس مدت ہے۔ ایس کی دیکھ مدی رکھتے تھے۔ اسال مدت ہے۔ ایس کی مداون کے کیونک وہ بھی اس مدت ہے۔ ایس کی دیکھ کے دیا ہے۔ اسال مدت ہے۔ ایس کی دیکھ کے دیا ہے۔ اسال مدت ہے۔ ایس کی دیا ہے۔ اسال مدی کی دیکھ کے دیا ہے۔ اسال میں کی دیا ہے۔ اسال مدی کے کیونک وہ کی کی دیا ہے۔ اسال مدی کی دیا ہے۔ اس کی دیا ہے کہ کی دیا ہے۔ اس کی دیا ہے۔ اس کی دیا ہے کہ کی دیا ہے۔ اس کی دیا ہے کہ کی دیا ہے۔ اس کی دیا ہے کی دیا ہے۔ اس کی دیا ہے کہ کی دیا ہے۔ اس کی دیا ہے۔ اس کی دیا ہے کہ کی دیا ہے کہ کی دیا ہے۔ اس کی دیا ہے کی دیا ہے۔ اس کی دیا ہے کی دیا ہے۔ اس کی دیا ہے۔ اس کی دیا ہے کی دیا ہے۔ اس کی دیا ہے۔ اس کی دیا ہے کی دیا ہے۔ اس کی دیا ہے کی دیا ہے۔ اس کی دیا ہے کہ کی دیا ہے۔ اس کی دیا ہے کی دیا ہے کہ کی دیا ہے۔ اس کی دیا ہے کہ کی دیا ہے کہ کی دیا ہے۔ اس کی دیا ہے کہ کی دیا ہے۔ اس کی دیا ہے کہ کی دیا ہے کہ کی دیا ہے۔ اس کی دیا ہے کہ کی دیا ہے۔ اس کی دیا ہے کہ کی دیا ہے۔ اس کی دیا ہے کی دیا ہے کہ کی دیا ہے۔ اس کی دیا ہے کہ کی دیا ہے۔ اس کی دیا ہے کہ کی دیا ہے۔ اس کی دیا ہے کہ کی دیا ہے کہ کی دیا ہے کہ کی دیا ہے۔ اس کی دیا ہے کہ کی دیا ہے۔ اس کی د

۵ ... و الممل کو بیوتو ف بنایا جاتا ہے ( کر شکست و جال کا آغ زاس وقت ہوا ہے جب کہ اس کی حکومت اٹھ بیکی تقی ) س لئے اس نے حکومت اسلام یکوئی و جال مجھ اس کی حکومت اسلامی حکومت یورپ بی وجال تھی جو دنیا کو قد جب سے بیزار کورٹی ہے اور اس کودور کرنے کے لئے ۱۸۹۸ میں خدائی بادش ہی تو کہ بین کا دار لختا فی تجادیان تقد اور جس کا گورٹر ابن مریم خودم ریم سے بن القد خود لغد ابوا ال مظہر انجیا ءواولیا ءو کرش او تار جیسے بن اوی ، ہے سنگ مریم خودم ریم سے بن القاد ہی ہے ہو گئی گوڑھ میں جسٹلہ بیدر جمرا سود اسٹلہ افقادہ مقال رض و ساء پید کشدہ آدم و حوا اور کھوڑا تا ہو گورڈ و کر وگل کوڑھ ما لک پیشی مقیرہ ہے۔ گر افسوی ہے تو یہ کہا پی خیالی بادش ہت چین کر سے پر اس جرات ما کام سیج تا ہے کہ بابی قدادت یا جز رہفتم عبد سعادت کا خصاب دیاج تا ہے اور د تھیاج تی ہے کہ دروحائی عقیار سے و نیا ہر ہر بہت اور وحشیت ہے وہ بی پہنے مناز سے کے کر دری ہے جو ہے کہ دروحائی عقیار ہے جو

ظمہوراسلام <u>ے مملے زیان میں ط</u>ے کئے جاتے تھے۔

اس ہے افسوں کیا ہے کہ او ۱۹ ہے میں کی فرم ہو چکاتی گر عیب کیوں نے شاخت نہ کیا اور ہم

بھی ن پر افسوں کرتے ہیں کہ واقعی ہے نافقہ رشاس و تع ہوئے ہیں قادیاتی ہم ہے پہلے
امرائی میں بھی گذر چکاتی وہ اسے بھی شاخت نہیں کر کینے تھے۔ گر جب انہوں نے سے
شاخت نہ کی گذر چکاتی وہ اسے بھی شاخت نہیں کر کینے تھے۔ گر جب انہوں نے سے
شاخت نہ کیا حالا تک علم وفضل ورج وہ وہ رل میں قادیاتی میم سے بڑھ کرتھ تو یہ کس ایلہ پن
موگا کہ قادیاتی میں کی نافقہ مشاکی پر افسوں کیا جائے۔ ہمارے خیال میں تو اگر اگر یز دں کی
نافقہ دشتا ہی کوئی معید مصدافت مقرر کیا جائے تو فیصلہ کن یات ہو گئی ہے کیونکہ آئ یورپ
نافید دشتا ہی کوئی معید صدافت مقرر کیا جائے تو فیصلہ کن یات ہو گئی ہے کیونکہ آئ یورپ
نام معامل سے کا فیصد کرتا ہے اور سیم کے وگ آ جکل نیک وجہ کے انتیاز کرنے میں
فاسٹ مقرر ہو ہے ہیں اور دنیا کے ہرگوشہ سے ہے تو ذا آر بی ہے کہ
فاسٹ مقرر ہو ہے ہیں اور دنیا کے ہرگوشہ سے ہے تو ذا آر بی ہے کہ

مرز ص حب نے پی نبوت کا علان کیا تھ اور تمام دنیا کواسد مرجد بدکی دعوت دی تھی جو تعرف میں ہو۔ تعرف بورپ کا پہلاڑ بید تھ تو اس سے بیٹنچہ نکلنا ہے کہ چونکہ میں قاد یائی حیوانی حکومت کا خود معین و عددگارتھ اس سے ندوہ نبی تھ اور نسس میں تنخیر قلوب تھی۔

الله الله مقام پر" می کامنی جامع صفات کمالید کیا ہے جو کسی افت ہے نہیں مانا اور ہم سنتے تھے کہ مرزاعد حب کوہی ہے معنی کشف ہوتے تھے گرنہیں "پ کی مت نے معنی تراثی میں "پ کے بھی کان کمزیڈ اسے ہیں۔" ج اگروہ زندہ ہوتے تو اس میں شک نہیں کہ اپتی امت کی ش گردی اختیار کرئے میں ان کوفخر حاصل ہوتا۔

ا تو بین رسالت کرتے ہوئے مؤ ف نے بیائی بنایا ہے کہ تیرہ سوسال تک مسعمان فو ہشتند ہوکر خدا کے سرمنے دست بدعار ہے کہ حضور ﷺ کومعاذ اللہ قادیان (مقام محمود)

میں مبعوث فر ما۔ گل سی کو گریف کرتے ہوئے ذرہ شرم داس کیرنہ ہوئی ۔ کہ مقا مجمود ہو گئی میں مبعوث فر ما۔ گل سی مقاعت کھیرائی ہے اور کہ مغلوں کی بہتی عظیم کے بیاس جگہ جوصفور التالیا گلانے مقام شفاعت کھیرائی ہے اور کہ مغلوں کی بہتی قادیوں جو متعفن ڈیوب کے کن رہ پر جو اپنے ، نار ہر ارواں معائب لیلئے ہوئی ہے کی مرزا صد حب نے شہیل ہی ہدایت کی تھی کہ ہر یک فظ کے مفہوم کو ہدل کرائی خوش بنی کا ثبوت میں کرو گئی کہ ہر یک فظ کے مفہوم کو ہدل کرائی خوش بنی کا ثبوت دیا کرو گئی ہوئی ہے گئے قید کی دیا کہ وقت آپ کوش کر درشید مجھیل گئی کہ آپ قادیوں کے فظ سے پھھ قید کی قابت کریں اور کا ویا ت سے پھھ کیا داور مکار کا استنباط کریں یا کم از کم فظ مرز اسے تاہت کریں کا کہا نہ فظ مرز اسے تاہت

۱۶ ۔ ص ۷ بے مرقر آن شریف کی خاند ز د دور ہی تغییر کی ہے کہ دبو مہب و جاں ( حکومت یورپ ) ہے جس کو سے موجود نے تسخیر قلوب کی حکومت سے ہے دخل کر دیا ہے محرم و لف نے بہاں پرصرف تین جھوٹ ہوئے ہیں۔ اول ہے کہ مرز، تی تعلیم پیٹ ہوٹ رہی ہے کہ مرزا صحب سے اپنے مشن کی محیل نہیں ہو علی اور سے بتاتے ہیں کہ محیل ہو چی ہے۔ بتائے جوٹا کون بوا؟ ووم اس میں ابولہب سے مراد عشور اللہ کا جی ہے جس کی می غت مشہورے ورآ ب کتے ہیں کدابولہب وجال حکومت بعد ہے ہے ہا۔ ن کروی ک يبال ابونهب معراد حضور ﷺ كا بي نبيل بية و نيا خود فيصله كر في موم بيركشفير قلوب کے مقابلہ میں عیب اَی مشن کی تسخیر قلوب کمزور بڑگئی ہے حالانکہ بیٹھینٹ بانکل عیال ہے کہ آج سب سے براند ہے تدن یورپ کی حبت ہے کہ جس نے بردی بردی مقدس ہستیوں کو بھی سیر بورپ کا گرو بیرہ کرلیا ہے اور تبلغ کے بہاندے بز روں روپ س بیدو دی ہے خری کرڈ ے ہیں کہ جس کے حسب ویے سے بھی ان کو چکر آئے ہیں مصرف بھوستان میں بی خاص عیسائیوں کی آبادی جیس لا کھے زیادہ ہے اور مرز کی مشکل ہے یا پی ، کھیمی ہوں تو ہڑی کامیا تی بھی جائے گی۔ اس کے دوہ کھی، ہندہ دور سلمان محبت ہور پ بیل اسے مقدور کے مطابق مستفرق نظر آتے ہیں اور ندہب کولفت بتاکر از دجور ہے ہیں تہ ہندہ ہندہ ہندہ بندہ بندہ بندہ اور شمنی ن مسلمان مسلمان ۔ بلکہ یہاں کی نی تس کا تو بیال ہے کہ ہرا یک بچر ایک بچد کر زن کا بروز بنا چ بہتا ہے اور ہرا یک لڑکی مس رفین کے روپ ہیں عمر ہیں ہو کر ڈائس کی ڈیوٹی دیے کو ٹیار ہے۔ گوغر یہ اور جائل مسلمان اس سیر ب سے بی کر بر کنارور یو نظر آتے ہیں ۔ گرتی ہیں مفل تو مرزیا دہ مستور نظر آتی ہے مب کہ تو ہیں ۔ گرتی ہیں مفل تو مرزیا دہ مستور نظر آتی ہے مب کے مب قعر دریا نے فوایت وظلم اس بی تو بیا ہیں ، ویک ہیں ، ورکسی طرح بھی اس امر کے کے مب بورک وجہ بیدائیس ہو گئی کہ تا دیا تی خیفہ یا اس کا باپ سمامی محبت بید کرنے یا ورکر نے کی کوئی وجہ بیدائیس ہو گئی کہ تا دیا تی خیفہ یا اس کا باپ سمامی محبت بید کرنے میں موسک کی ہو جہ بیدائیس ہو گئی کہ تا دیا تو تا ہے ، بلکہ جم و کھتے ہیں کہ قادیان کا تمام اظم وشتی اور سب کا رو بار اور ہر طرح کا نشیب وفراز تعشق بور پ کی جھلک دکھار ہا ہے تو اب سکس کہ گراہ است کر، رہبری کند؟

ا مرزائی فدیب بی عبد مین کوبر رہفتم اور ساورت وہدایت کا زماند بتا یہ جاتا ہے اور مؤلف نے سے اس اس برطور سے بھی عبد کردیا ہے مؤلف نے سے سے بھی موسے کھی اس وقت سیاسی وجال بن گئے بیں جالا گلہ مرزاج حب نے تاب لبر یہ بی الرحکام بھی اس وقت سیاسی وجال بن گئے بیں جالا گلہ مرزاج حب الجی بیں۔ اب بیس بیرو فابت کی قفا کہ مشتری اور مستری ووٹوں وجال بیں اور حکام رجت الجی بیں۔ اب بیس بیرو مربعہ من بین اختلاف رائے رکھتے ہیں کوئی شخص صبح الرائے سمجھ و سے جبھے؟ شرید مربعہ صاحب کہدو ہیں گرایک صاحب کہدو ہیں گے کہ دیسی حکام وجال بیں ورائٹرین کی حکام رجست الی بین گرایک کہری و کھر کہ فیصلہ کرنا مشکل ہوجائے گا کہ رحمت الی اور وجال جب سیس میں ملکر کام

### (٣٣) مِمَا شِفات مِانكِيل

مردایوں نے شاید بائیل کومور قو از کرا ہے قد جب پر چہوں کی ہوگا، جمر واتیال
النظیفالا کی بیشنگونی کی بحث میں جب دکھ بھے ہیں کہ وہ اپنے ہیر ومرشد باب وہباء کا
مقابلہ نہیں کر سکتے تو جمیں یقین جو چکا ہے کہ فن تح بیف میں مکاشفات بائیل کے متعلق بھی
دن سے بر درکر تابت نہیں جو سکتے۔ ذیل میں مفاوض سے عمد النہ و کے ابتدائی ابواب سے
چند کلمات لفل کے جاتے ہیں تا کہ ناظرین کومعوم جوج ہے کہ بائیس کو سے اور چہیال
کرنے میں بہائی کس قدر چ دک ثابت ہوئے میں ساب ذیل میں مکاشفہ کی عبارت لفل
کی جاتی ہوئی۔

ا مكاشفه فمبر ۲۱ على ب كديش في أيك سنة زيين وآ مان (شريعت جديده) كوديكها كيونكه يبدل زيين وآ مان (شريعت جديده) كوديكها كيونكه يبدل زيين وآ مان (شريعت قديمه) بهائد رسب تقدور مندر (غزش فرجي) بهي مدرا بهائد المريد عن ميت المقدل (شريعت بهائيه) كوخداوند كي باس سن امريج

ويكهاب

المدر مكاشفه نبرااش بي كماليك عورت (شريعت محربه) نظر آئي جو من ق ب كواد ره ہوئے تنمی ( بیتی سلطنت فارس برحکمران تنمی جس کا قومی نشان سورج تند) ور چاند( ٹر کی جس كاتوى نشان يعيب )اس كے يوك كے فيج فق اور باروستارول (بارو ماموں) كاتاج اس کے سریر تقال دور بچے (بہاء اللہ ) جننے کی تکلیف میں تھی پھر سرخ ال و ہا ( حکومت بنی ہمیہ) جس کے سات سر (مفت اتا ہم نی امیہ(۱) مصر(۲) افریقہ (۳) روم فاری (۴) عرب (۵) فارس (۲) ندلس (۷) ترک ماور والنهر منے ) اور دس سینگ (بنی امید کے دس بادش وجوبلا تكرارنام گذرے میں جن کا يمبله ودشاه بوسفيرن قف اور تحري مروان محمار ) تھے اوراس کی دم نے آسان کے تہائی ستاھ ہے (اثر ہائی سال جودانیال النظیفات نے بتا کر ۱۲۹۰ کی مدیت ظبیور یا ہے کیلئے مقرر کی تھی کا تھینچ کر زیبان میروال دیئے چھروہ اڑ دیا اس عورت کے یاں گیا تا کہاں کے بچے کونگل لے۔ مگروہ بجہ جی جولوہ کے عصا (قوت قدسیہ ) ہے حکومت کرے گا اور بہت جد خدا کے باس بھیجا گیا ،ور وہ مورت (شرع محمدی) بیاوان ( جوز ) کو بھا گ کیو تا که ۲۶ ون ( سال ) تک اس کی برورش کی جائے۔

س مکاهند نمبراایل ہے کہ جھے عصا کی مانند (معین و مددگار برعاجز) ایک (مردکال)
نے ناہیے کی کنڑی دی دور کہ گیا کہ مقدسوں کوناپوں (ادران کا حال دویافت کروں) اور
صحن کو ندناپوں ( کیونکداس پر دوسروں کا قبضہ ہے ) دوسرے وگ ۲۳ مااہ (۱۲ ۱۱ سال)
تک پاہل کریں گے (شریعت روح ٹی عقا کوئیس بدتی ورشریعت جس ٹی کے عہدات
ومی ملات وغیر وبدل جاتے ہیں اور بھی حن دورمقدس کی حقیقت مبدلدہ ہے ) اور شریعت کی دورہ ایک کوئی اور مقدس کی حقیقت مبدلدہ کے اور شریعت کی دورہ اور مقدس کی حقیقت مبدلدہ کے اور شریعت کی دورہ اور اور برانی شریعت کی دورہ وی کا اور وہ ٹائ اور جو ہو ہو کے (اور برانی شریعت کی

تقید کل کرتے ہوئے ) ۲۶۰ ادن نبوت کرینگے دور ہدو ہی دو (محمد وعلی ) جر عدان میں جو غورت حضور کھڑے ہیں جوان کوضرر پہنچ تا ہےا ہے ان کے مند (احکام شرعیہ ) ہے آگ نظل کر کھاجاتی ہے (اور دہمن مغنوب ہوج تاہے) ن کو ختیارے کدا سان کو بند کرویں تا کہان کی نبوت کے زیانہ میں یا ٹی ند ہرے (اور فیض حاصل ند ہو)اور یا نبوں پراختیا رہے کہ خبیں خون بڑاڈائیں ( کیونکہ وہ موی ویوشع کی طرح میں) اور جنتی دفعہ جاہیں ز مین (عرب) پر برطرح کی آفت (عربی قوم) لا کیں۔ جب وہ این گواہی دیے چکیں کے تو وہ حیوان ( حکومت بی امیہ )جو ہادیہ ہے نکلے گا ان ہے لڑ کریا نب آئے گا۔ (اور بی ہاشم مغلوب ہوں گے ) وران کوہ رڈا ہے گا۔اوران کی اشیں (شرع محدی)اس بڑے شہر ( ملک سور یاوییت المقدس یا یر تخت نی اسیه ) کے یا زار میں بیڑی رہیں گی ۔جومصرا ور سدوم کہن تا ہے۔ جب ان کا خداوند بھی مصنوب ہوا تھے۔ وراوگ ان کی لاشوں کو (شریعت محمد می مروہ اور ہے فیض کو ) ساڑھے تین دن (۱۲۷۰ سال) تک دیکھتے رہیں گے اور ڈن نہ كرف ويل كم اورخوشيال من تميل كي كيوتك ان ووثول نبيول في ان كوبهت ستایا تھا یہ ہر ڈھے تین دن (۲۲۰ اسال ) کے بعد ان بیں زندگی کی روح (باب وہیاء کا ظہور) د عل ہوئی اور کھڑے ہوگئے۔لوگ ڈرگئے ورا سان ے آواز آئی کے اوپر آجاؤ تو بادل م سوار ہوکر آ سان م چ چ ھ گئے۔ ( یعنی باب و بہاء شہید ہو گئے ) وٹمن ان کو ( ن کی عظمت ) و کھورے تھے چرسی وقت ایک رازلہ آیا ( اور قبل باب کے وقت شیراز ش زازلہ آیا وروبالمجيل كئي) اورشيركا دسوال حصد كركي اور ١٠٠٠ آدمي مرے روسر افسون (ياب) جو چکا۔ تیسر انسوں (بہاء اللہ) ہونے کو ہے۔" حزتی میں" فصل نمبر ہومیں ہے گیا ہے آوم زود بهاء الله) نبوت كر اور خداوند كبتاب كدافسول س روز م يهر مكاشفه نمير اا میں ہے کہ ساتو میں فرشتہ (مبشر ہائے) نے فرسٹگا کھو کا تو سان ہو ہے واز بہتد ہوگئی۔ کدونیا
کی بادش ہت خدہ ونداور میں (بہاء اللہ) کی ہوگئی اور وہ بد لآباد تک بادشاہی کرے گا اور چو
ہیں بزرگوں نے جو خدا کے پاس تخت پر بیٹھے تھے بحدہ کر کے کہ کہ گرے کہ اے خدا تو نے
بادش ہی کی ( ہر ایک دور نہوت میں یارہ اصفی اگذر سے ہیں۔ چنا نچہ دور اہرا ہی میں
بحقوب کے بارہ بیٹے اصفیاء تھے، دور موسوکی میں بارہ فقیب ور دور گھری میں بارہ ایم سے کہ
لیکن دور بہا میں چوہیں جوفیہ ہیں) وروہ دفت آگیا ہے کہ مردوں ( محبت اللی سے خالی اور اور ایم بیک اور دور اور ایم بیک کے مردوں ( محبت اللی سے خالی اور اور ایم بیک کے دور ایم ایم بیک بیک کے دور ایم بیک کے دور ایم بیک کے دور ایم بیک کے دور ایم بیک بیک کے دور ایم بیک کے دور ا

بیامرنا قابل آو یو ہے کہ مرزائی مذہب نے پہر میت کاہر مریس تنتیج کیا ہے۔ محمر
اس موقع پر مکا شفات کی تحریف ہیں وہ کا میاب نہیں ہوسکے جس قدر کہ بہائیوں نے قطع وہر
ید ہے کام لے کر مکا شفات کواچ ہو نیان قدہب پر چہال آرو کھا یا ہے لیکن حقیقت شاک
طوائع خوب مجھ چکی ہیں کہ ان دونوں کی تکت آفرینی صرف بعد فریک کا کام وے کئی ہے،
ورث گرمکا شفات کا خودمطالعہ کیا جسٹے تو سری کتاب ہیں اول ہے آخر تک شہری قادیا نی
کا وہاں ذکر ہے اور نہ سے امرانی کا کیونکہ یو حنا حواری کے عہد میں میسا نیوں کے صرف
سات گر ہے تھے۔ جن کی طرف اس نے تعد و کتابت کے سسد میں بیدمکا شفات لکھے تھے
جن کا ماحصل میہ ہے کہ میں خواب میں میں الفظائی کے پاس سان پر گی ہوں جب کہ وہ خدہ ہی کا ماحی جب کہ وہ خدہ میں میں اور جب کہ وہ خدہ میں میں اور جب کہ وہ خدہ میں کا ماحصل میں ہے کہ ہیں خواب میں میں الفظائی کے پاس سان پر گی ہوں جب کہ وہ خدہ سے حال میں میں ایک تی تو آپ نے مات

گرجی سے متعنق سات پیغیام لگ الگ روانہ کے پھر سات فرشتے وکھا کی وسیئے جنہوں سے خالفین کے ہلا گت کے سامان وکھائے اور مر پھر بیباس اکو و یکھا کہ لوگوں نے آپ کی میں غلط بین بڑا زور لگایا ہے، گر آپ کا بیٹا مسیح دوسری و فعد و نیا ایس نازس ہوا ہے اور نزول سے بہت پرتی کے سے پہلے یا جو ج ، جوج بی اجوج بی ایس شیطان کی حکومت جاتی رہی ہے بت پرتی کے شہر بائل و غیرہ نیاہ ہو بچے ہیں۔ اس سے بیسا نیول کو متنبہ کیا جاتا ہے کہ وہ تا ہم سے کے منتظر رہی اور بیس نیت پر قاب کے بیسائیول کو متنبہ کیا جاتا ہے کہ وہ تا ہم سے کے منتظر رہیں اور بیس نیت پر قاب الدم رہیں ۔ بیخوا ب تھا گرانہوں ۔ خواہ گؤہ وہ رض در محقولات میں اور بیس نیت پر قاب الدم رہیں ۔ بیخوا ب تھا گرانہوں ۔ خواہ گؤہ وہ رض در محقولات کے اس کے بیسائیوں میں شکی ڈال کرا پی مسیحیت منوائی جاتی تو دے کر اصل مقصد بگاڑ و بیا اور آگوں کی آئھوں میں شکی ڈال کرا پی مسیحیت منوائی جاتی تو تھا اور ہے۔

# (۲۳) \_اعلان نبوت مسيح قادياني اورايك غنطى كااز اله

#### (مورى ۵ نومرا ١٩٠٠)

 کوئی ایر نی تبیل ہوسکتا جو آپ کی شریعت کومنسوخ کرہ اے لیکن مورہ جمعہ میں لکھ ہو ہے کہ آخر ٹی ز ہانہ میں آپ روپ بدل کرمیج موعود کہلا تیں گے۔اس سے نبوت قاویا نی نبوت محمد کی کا بی بروز تقمیر ا،کوئی الگ چیز نہ ہوئی۔

بعدد وائے نیوت کیے میں ہو غدو نکلہ کیونکہ اس کا بیک معنی ہے کہ آپ کے بعد کوئی نیا یا برانا نی نبیس سکنا همرآب لوگ جالیس برس میچ کو تارکزنی مانتے ہیں۔اورسدیدوجی کوجالیس برس مك حضور في المسابحي بالم حرك وركات بالم المنظم بالم المقيرة معصيت المالفظ خاتم النبيين اور لانبي بعله ياس كے خلاف زير دست شامد بيں اور مذب صريح مونے م کامل شہر دست میں اور دہار پیعقبیدہ نہیں۔ ہاں خاتم النبیین میں ایک پیشینگوئی ہے جس کاعلم مخانفین کوئیس کہ خدائے تاثینگویال کرنے و سے (نبیول) کا خاتمہ کرویا ہے ور تیامت تک پیشینگولی کے دروہ زے بند کروئے ہیں اور ممکن نہیں کے کوئی ہندو،عیسائی یاری مسلمان نبی کا افظ اپنی سبت ٹابت کر سکے۔ سیرت صدیق کے سواتر م کھڑ کیاں بندگ گئی ہیں جو س کھڑ کی ہے تا ہے س برطبی طور بر نبوت محدی کی جاور بیبنائی جاتی ہے۔ اس کا نبی بونا فیرت کی جگرنیس کیونک نبی کے چشمہ سے نبوعہ لیتا ہے تا کہا ہے نبی کا جلال فا ہر کر ہے ، سے اس کا نام آسان پر محمداور احمد۔ س کے بید متی ہوئے کہ ٹھر کی نبوت سخر محمد کو ہی بروزي طور برالي اور آيت كاليمتي بواك وخاتم السيين ولا سبيل الي فيوض الله من غیر توسطه تومیری نبوت میرے گراورا تد ہوئے کی وجہ ہے اور بدنام مجھے فنائی الرسول ہوئے سے ملاتو خاتم التبيين كمعنى ميں كوئى فرق ندآ ماليكن ميسى كے ترتے سے صرور فرق آجاتا ہے۔ موسل اب ان معتوب سے نی اور رسول ہوئے سے مظرفیل ۔خدا نے بھے سخضرت ﷺ ی کاوجود قرار دیا ہوا ہے اس لئے میرے وجود ہے تم رسالت میں کوئی قرق ٹیمیں آیا کیونکوش اینے تر ہے عیجدہ ٹیم ہوتا اور چونکہ میں ظعی طور مرجمہ پول می لئے ختم رسالت کی مہزمیں ٹوٹی۔اور محمد کی نبوت محمد تک ہی محدود رہی ہمجمد ہی نبی رہانہ کوئی او ر با جب کدیش بروزی طور برجمود بول اور بروزی رنگ میل تمام مک سنت محمد میدمد شوست محمد مید

#### تقيد

مرزاص حب کے طرز کام سے بیاتو ٹابت ہوگیا کہ پ کو نبوت کا ورجہ حاصل ہو چکا تھے۔ باتی رہی ہے اور بروز کے طور پر تقی یا اصلی تنائج پار جھت اور بروز کے طور پر تقی یا حقیق یا مجازی طور پر تقی اور یا مجدث کو ہی نی ہجھ بیٹے بتھے، اس سے ہمیں کوئی بحث نہیں کی بھٹ کے اللہ بھٹ اور براتی محدث ہور م تک پ کو یہ معلوم زرت کہ بھٹ ہوں کیا ۔ طبیعت مراتی تقی جس طرح خیال جم کیا ہے تی خلاف کہ بیتے ہے گئے۔ چن نچہ المحقی ہوں کیا ۔ طبیعت مراتی تقی جس طرح خیال جم کیا ہے تی خلاف کے بیتے ہے۔ چن نچہ المحقی ہوں کیا ہے تی کہ کی خلاف کے بیتے ہے۔ چن نچہ استفتاء مطبوعہ بور ویا میں سام ہوں کے میرانا م محدث پر نی کا اطرق قصیح استفرادہ ہے، استفتاء مطبوعہ بور ویا میں کا براکھ دیا کہ میرانا م مجازی طور پر نبی رکھ گیا ہے بتقریراً واجب الاعدم ' دبل میں لکھ تھ کے منکر تم نبوت کو دائر و

سن م سے خوارج سمجھتا ہوں۔ ''حمامہ امبشری'' صرا ۸ میں مکھ کہ محدث میں تبوت کے اجزاء پالقو و موجود ہوتے ہیں بالفعل شہیں ہوتے ۔ بین محدث بالقو و موجود ہوتے ہیں بالفعل شہیں ہوتے ۔ بین محدث بالقو و آئی ہے اگر نبوت کے کا درور زور نہوتا تو و و آئی بالفعل شی ہوتا۔

' شہادت اظر آن' طبع دوم سے ایم میں لکھ دیو کے حضور دی تھیں کے بعد کوئی نبی ہیں ' سکتا س شریعت میں نبی کے قائم قد محدث رکھے گئے ہیں۔ اوالی میں جب بہت ما ایمور مولوی عبدائی مم کا نوری مرحوم ہے میں حشیوں تو آئے گھ گواہوں کے سامنے آپ نے حقیقی نبوت سے دستیردار ہوئے ہوئے ایک تحریر دی کہ'' ابتداء ہے میری نبیت میں ہے کہ میں محدث کوئی جاتیا ہوں چوم مکم کے نام سے مشہور ہے (مسلمان گرمحدث کوئی کبنا من سب نیس جھنے) تو اسپینے ہیں کیول کی دلجوئی کیلیے اس فقط کو دوسر ہے ہی اسپر میں بیان تر نے ہے کیا عذر ہوسکتا ہے۔ سو ہر جگہ (میری تصافیف میں) نبی کے بیجائے محدث کا فقط مجھیں دوراس (فقط نبی کو) کا ٹاہوا خیوں کریں' بیاقر ارنا مدتول محبد ہیں مولوی احسن امروہ ہی نے بھی نقل کیا ہے۔ ناظرین کو تجب ہوگی ہوگا کہ کوہ کندن اور کاہ ہرآ وردن گاموں مدیو کہ تو ہی سن تھ کے مرزا ہی

بہت شور سنتے تھے پہلو میں دن کا جو چیرا تو اک قطرہ خول نہ نکا دیات شور سنتے تھے پہلو میں دن کا دیات اور ''قول مجد'' میں اس مقام پر یاکھا ہے کہ آ ہے یہ و محدہ کیا تھا کہ ایسے مشتبہ خاط نہ لکھوں گا' مگر بیادعدہ بھول گئے ور بحدہ الله میں کہ آ ہے یہ کہ وہ دیات اس مقام میں میں کہ وہ دیات اور الاجھائے کو کی کے ہر چہا شہاد عام میں میں کہ وہ دیا کہ میں نبی ہوں۔ اور الاجھائے کو کی کے ہر چہا شہاد عام میں شائع کرد یا کہ 'نفدا کے نفشل ہے ہم نبی اور رسول جین' اس حرکت ناش کسند کا مرتکا ب اور وہدہ خلاقی کا خلاقی کی خلاقی کا کا خلاقی کا خلاقی

"تو عمر يك مقدى بستى اين لفظول سے چمر جائے تو سخت افسول بوگا وريہ كہنے كا موقع نہیں رے گا کہ اس کی رتدگی ہے او شقی ۔اصل بات بیٹی کے مولوی عبد انکیم صاحب کل نوری مرجوم کوبھی آپ نے پھی دیگر پیچیں جیٹر ایا تھ کہ میں محدث ہوں نی نہیں ہوں ایونک آب كزويك محدث كي شخصيت و فهيل جواسدم من مشهور سے كرو و اورايان كي وجه سے واقعات کا لیں وہیٹ اس طرح عیاں ویکھتا ہے کہ کو یا س کوکسی نے کیچھ بتا دیا ہوا ہے اس ہ مت کانام فرامت ایمانید ہے اور بیصفت، و ساءامتد میں بھی بھی یائی جاتی ہے جس سے كونى شخص باعقوه بھى ني نبين بين سكتا 'كيونكه حصرت عمر ﷺ كوحضور ﷺ نے محدث تسليم كي تھ وہ اس لئے اول امحد ثین عظم علم و وجود اس کے سے نے کسی طرح کی نبوت کا دعوی نہیں کیا نہ بانفعں، نہ بالقوہ ، نہ مج زی ، نہ حقیق ، نہ انسلی ، نہ نظی ،ور نہ بروزی ، نہ حکس اور نہ مستقل اورنه غيرمستقل به يتمام صطدحي أغاظ مدعيات فبوت كرزير ستعال رب إلى اور مجھی صوفیائے کرام نے بھی ایسے شطحیات کہدو ہتے ہیں الیکن بعد بیں یو تو نہوں نے خوو و كاركرد يا تقاء وريوالل حق في صدح كروا ذالي تحي تو فتنقر و بوكم يا تقار

ع بدنام بھی ہوں گے تو کیانام دہوگا؟

پاس مرز اصاحب ئے زدیک محدث کی شخصیت اتنی برطی ہوئی ہے کہ جسی وہ خد میں بھی تھس سکتی ہے اور بھی خدا اس میں گھس جاتا ہے اور تن م انبیاء واولیا و کا مظہر بنتی ہے دورج مع جمیع صفات کی لیے کی بن کر ورتن م نبیا وسے مساوات بیدا کر گے کہ آگلہ و دست ہر بنی رہام دو آں جام دا و آن جام دا ہما بتام تو بین انبیاء میں بھی اتن جرأت دکھ تی ہے کہ

ع عيل كاست تا دبد يا بمترم؟

پس س شخصیت کا محدث تم م انمیاء سے افضل تھر تو اسے تبی یا رسول بننے کی کیا ضرورت تھی اس لئے مو وی صاحب کو چھر و سے دیا کہ سخدہ بش نبی کا لفظ اپنے لئے استعمال نہ اسرول گا تھر پھر جب نیاں آیا کہ محدث کی اصلیت سوائے اظہار نبوت کے مشکشف نہیں ہوسکتی تو پھر خلاف وعد و بنے آپ کو نبی کہنا شروع کردیا اور یہ س تک بوج کے کے "اس جیسن" بیس نبی تشریعی ورستعقل نائے شرع ہونے کا بھی دئی زبان سے جوئی کردیا۔

اب ہم بتاتے ہیں کہ مرد صاحب کی محد شیت میں کیا کیا دھرا پڑا ہے۔ آپ غورے عدن نبوت کی عبارت پڑھیں لو آپ کومندرجہ ذیل وہ تیل معلوم ہوں گی کہ

ا جناب نے یہ پیٹر کیا ہے گہ بہوت جس طرح پہنے جاری تھی ای طرح حضور میں گئے۔

بعد میں بھی جاری بھی آئی ہے اور آیا مت تک چی جائے گئے گئے گرفر ق صرف انتاہ کہ عبد

رسالت سے پہلے برایک ند بہ بیل جاری تھی اور عبد رسالت کے بعد ند بہ اسدم سے

خاص بوگئی ورسلمانوں میں اس نبوت کو وہ اوگ حاصل کرتے رہے جو فنافی الرسول بوکر

صدائی کھڑی ہے دہ خل ہوئے آئے میں اور کت تا ویائی نے جب ببوت حاصل کی قوصر ف

مدائی کھڑی ہے دہ خل ان کیسے مخصوص کرلی اور باقی تمام مسلمانوں گوائی سے محروم کردیا ۔ مگر ہمار سے

نزو کی بیافساند طرازی صرف س شخص پر موثر ہو کئی ہے جو سلائی تعیم سے ناواقف ہواور

یہ بھی سمجھتا ہو کہ علوم مروجہ کے حاصل کرنے سے بیس نے اسد م بھی سیکھ لیا ہے ورش شوس

لیا تت کا انسان اے بدائوت اور بوادلیل ہونے کی وجہ سے صرف مرز مصاحب کے کہنے ہم

یا شنے کہنے تیارٹیس۔

۲ تعلیم بہائیداور ہندو تاثرات کے ماتحت آپ نے بیکی کہددیا ہے کہ جناب تحد ماتحت آپ اے بیکی کہددیا ہے کہ جناب تحد ماتحت آپ اور بنر روں وفعد تیا مت تک روپ بدل کرآتے

رمیں گے۔ اس روپ وھارنے کو رجعت، تناتخ اور بروز وغیر و کے اتفاظ سے سمجھایا جاسکتا ہے۔ ہیرحاں میدمئلہ برود وضعاری سے حاصل کیا گیا ہے یا ہندوان اور تکھوں سے اڑایا ہے۔ آگیونکہ آپ کوکرشن اوتار اور جنین بننے کی سخت ضرورت تھی، مگرنہ آر ہوں نے مانا اور نہ سکھوں نے مسلمان بھی کھنے تو وہی جو عشل کے دشمن متھ یا جن کے چیچے عقل ڈنڈا گئے گھرتی تھی۔

ا استمبر دوم کے خلاف آپ نے دعویٰ کیا کہ بین مجمد فانی ہوں، ورمیری بعثت بعثت مجمدی ای ہے۔ ای ہے اور خدائے میر نام مجمد دکھا ہوا ہے کیونکہ خدائے ہیا رول کو نبیوں کے نام دیا کرتا ہے مگر یہ دعوی ایسا ہے کہ جس پر سوائے اس کے کوئی دور ویس نبیس کہ ہم نے کہد دیا ہے اور اس کے کوئی دور ویس نبیس کہ ہم نے کہد دیا ہے اور اس ہے کوئی ہم کرشن ہیں اور رجعت وقتا کے کا ثبوت س نے اپنی کیا ہے۔ بیش ہار بار بیش کیا ہے۔

لے سب سے پہلے اس م بیر عبداللہ بن سم صفح کھا بیرودی نے جرور ی تحدی کا دسد ب کیو تھا۔ است

معدث کی شخصیت کو آپ نے تنا بڑھ یا کہ حضور ﷺ کے مماوی ، کر کھڑ کر دیا اور جب و مرے دو تو اس کے حاصل کر لینے جب و مرے دعوق کا خیال کیا جائے تو ثابت ہوتا ہے کہ اس میں وات کے حاصل کر لینے کے بعد آپ کو واصل نہیں تھے۔ مثلاً خدا ہے متحد ہوتا ، خدا کی صفت بنیا ، خدا کا کارمختار بنیا ، ورتم م انبیا ء کا مظیم بنیا وغیرہ۔ یہ ایک دیک حرکت ہے جو کئی ایمی عمارے سرزونیں ہوئے سوائے اس کے وہ اس م چیوڑ کرمستقل نبوت کا مدئی ہو۔

۲ ایک جگرآپ نے پی حرکت کوخدا کی طرف منسوب کرتے ہوئے کھا ہے کہ خدائے اوگوں سے خوب چاں جی کہ برائین میں جھے نی بنا کر وگوں کو اشتباہ میں ڈ لے رکھا اور جب بیٹی افست میں ہلاک ہو چکے قو میری فیوت کا صرح کا علان کروادیا۔ تو گویا ۲۲ برس کک خدا امت گفت میں ہلاک ہو چکے قو میری فیوت کا صرح کا علان کروادیا۔ تو گویا ۲۲ برس کک خدا امت گفت ہے وجو کا دیتا رہا ہے اور آ ہے جھی وجو کا دیتا دہ ہے۔ بیٹی برزبان جاری ۔ اصل بات نکل کی کہ کہ دیو کے دی فیوت کی شون کی گئر اور کی ہے ۲۲ برس بات نکل کی کہ در کے اور جب پی جماعت بن گئی تو اعد ن کردیا کہ میں ایس محدث نی بی جماعت بن گئی تو اعد ن کردیا کہ میں ایس محدث نی بیول کہ جو کہ الات ایک ایک نی بیل شھے وہ س رے بی جماعت بن گئی تو اعد ن کردیا کہ میں ایس محدث نی بیول کہ جو کہ الات ایک ایک نی بیل سے وہ س رے بی جماعت بن گئی تو اعد ن کردیا کہ میں ایس محدث نی جول کہ جو کہ الات ایک ایک نی بیل سے وہ س رے بی جماعت بی گئی ہوئی بین بی جو بیل ایس محدث نی بیل کے بیل ایس محدث نی بیل کہ تو کہ الیا ک نی کمی خد کا بیار ابن سکتا ہے اور تکفیر ہے بی کر اپنی پوزیش ، اخلاق کم زوری سے کیے یاگ در کا منسل ہے ؟

ے ۔۔۔۔ بہدنی فد بہب کی ویروی کرتے ہوئے جناب نے بیابی پیش کیا ہے کہ مضور بھی بھی اس کے مضور بھی بھی اس کے اس میں اس بھان ہو چکا تین سال تک اعد ن نبوت ند کر سکے تھے (جیسا کد دس اللہ ہو کہ تقریم میں بیان ہو چکا ہے) اور بقول شیعہ فیبت سخر کی میں رہے تھے اور ٹیل بھی بھی برس تک ای فیبت میں رہا کی میکن میری مخالفت ان سے بڑے کو کرتھی ۔ مگر جب حکومت برد شید ہے کے ساتھ تھی تو کوئی

وجہ نہ تھی کہ آپ پہنے ون ہی نبی نہ بن جائے۔ شاید سے ڈر ہوگا کہ جھے پر میرا ہی نسخہ نہ برتا جائے گا۔ مفتری علی القداور مدمی نبوت قطع و تین کے مذاب سے فوری موت کے ساتھ مرتا ہے ' مگر طوا کی فقد رت و کیجھے علان نبوت کرنا ہی تھا کہ سات ہرس کے اعدر ہی ہیف ہے فوری موت نے پیر صاحب کی بدوعا کے زیم اثر آو بوچ اور یہ ظاہر کر دیا کہ واقعی آپ کی نبوت دھو کے ڈی تھی۔

نیش عقرب نہ ازپ کین ست مقضائے طبیعتش این است مقضائے این است اپنے کیمرہ میون کا بنڈں چاروں طرف مہروں سے بندکیا بواموجود تھا۔ آپ نے اپنے کیمرہ وجود کی بنڈل بیل سے سب بی مجھ میں موجود ہوگئے ہیں۔ گر پہلے تو ہم بواد پال کیسے مان لیس کہ آپ فو اُو کا کیمرہ بن چکے میں موجود ہوگئے ہیں۔ گر پہلے تو ہم بواد پال کیسے مان لیس کہ آپ فو اُو کا کیمرہ بن چکے سے مان میں کہ آپ فو اُو کا کیمرہ بن چکے سے مان میں کہ کسی چیز کی تصویر میں اسکی خاصیتیں بھی موجود ہوجاتی ہیں۔ خورا آپ کی تصویر میں اسکی خاصیتیں بھی موجود ہوجاتی ہیں۔ خورا آپ کی تصویر میں اسکی خاصیتیں بھی موجود ہوجاتی ہیں۔ خورا آپ کی تصویر میں در آپ کی کوئی ہے۔ ہمرصل سے بات خرموجود ہے اور نہ وہ اول کرآپ کی طرح کسی کو پیپیٹ میں راسکتی ہے۔ ہمرصل سے تا خیرموجود ہے اور نہ وہ اول کرآپ کی طرح کسی کو پیپیٹ میں راسکتی ہے۔ ہمرصل سے تا خیرموجود ہے اور نہ وہ اول کرآپ کی طرح کسی کو پیپیٹ میں راسکتی ہے۔ ہمرصل سے

یں پہنے ہو ویا گیاہے کہ مادہ مزاج فور کھنس جاتے ہیں بگر تقیقت شناس جانتے ہیں کہ آجے دہی ہیں جو ہیں ہے

اا اگر آپ کوئی م کورات محدی کے حاصل کرنے ہیں ہے ون ای جائے و استون کرنے ہیں ہے ون این جائے وہ متون کرنے سے بالکل فیل فظر آتے ہیں کو تکر حضور حقق کا کوئی کمال بھی آپ ہیں موجود ند تھا۔ ندصحت و بد خت تھی کہ آپ کے اقوال بھی ضرب المثل بن جائے ، نہ شجاعت وشہامت ، نہ سطنت و بادشا ہت تھی ، نہ بکسی وریقی تھی ندجود و سخات ہ ، نہ جائے ، نہ شجاعت و شہامت ، نہ سطنت و بادشا ہت تھی ، نہ بکسی وریقی تھی ندجود و سخات ہ ، نہ جائے ہو اور شاہد کی من شعب کی ، نہ بکسی وریقی تھی نہ جود و سخات ہ ، نہ جائے ہو اور ایر ایر انہ حکومت کی من شعب کی ، نہ دشمنوں کے بار پار مموں سے سید پر ہوکر جوابد ، ی کے طور پر جنگ آر ، ہونے کا موقع بیش آبی تھی ، نہ تو می اسب می تھا نہ تو می نہ بھر دی گر گر معلیٰ تک پور ہونا ، نہ بدد ی وال کی تا ٹیم کا ری طور پر تھی ، نہ فوش ایمانی تھی نہ نہ بیار کا در بھی ، نہ فوش ایمانی تھی نہ نہ بھی نہ نہ بھی نہ نہ تھی نہ نہ بھی نہ نہ تو کی تا ٹیم کا ری طور پر تھی ، نہ فوش ایمانی تھی نہ نہ بھی نہ نہ نہ ن

۱۱ فلا صدید ہے کہ اس اعدان نبوت کا کیے۔ نگے۔ نفظ ہمارے معدام کے فد ف ہے اور جو امور آپ نے بیش کے بیل من بیس کا ایک بھی تو اٹسان کو فاری نے سلام کروینے کیلئے کا فی ہمور آپ نے بیش میں میں اور نسان کو فاری نے سلام کروینے کہ اس نے نیا ہمور اجب میں رہے کہ میں آو ایسے شخص کو کیول ایس نہ ججما جائے کہ اس نے نیا امراد میں بوت بیش کرتھی اور جو یکھ بہر کی فد بہت نے کیا تھاوہ می رنگ مرز ائیت کو ویا تھا؟ اور کیول ہم ایوں نہ کہیں کہ جب بہائیوں کے زو کیک مرز ائیت گفر ہے ور مرز ائیت کے بہائیوں کے زو کیک ووٹوں فد بہت کور سے تو جو سے کہا کہ فضوص خود کیک بہائیوں نہ جب بیا تیوں سے کا واقع کا فراز اور کے بہائیوں کے تو اور کا فرقر ارد ہے ہیں۔

## (۲۴) ـ وشنامه قاد یانی سی

مرز صاحب في بنااتن وصفور على عيش كياب مرز الله و المنامدية فالمركرة

ہے کہ جناب کوصنور ﷺ ہے دور کی بھی نسبت دیتی ، کیونکہ حضور ﷺ (لم یکن فعاشا)

الحش گونہ تھے ،ور " نجناب کی کوئی تحریب چار سوگائیاں دی گئیں جس ہے تا بہت ہوتا ہے کہ
میں جناب خود مان چکے ہیں کہ جھے تقریب چار سوگائیاں دی گئیں جس ہے تا بہت ہوتا ہے کہ
می جناب خود مان چکے ہیں کہ جھے تقریب چار سوگائیاں دی گئیں جس سے تا بہت ہوتا ہے کہ
می جناب خود مان چکے ہیں کہ جھے تقریب چار سوگائیاں دی ہوں گی اجمن کا خد صد
می از کم زیادہ دیت ہی تو جناب نے بھی تو لوگوں کو چار سوگائیاں دی ہوں گی اجمن کا خد صد
می انتخار ارتفظی کتاب " تحریک قادیان " مصنفہ مدیر " سیاست "کا ہور سید حبیب صاحب سے
لئتکر ارتفظی کتاب " تحریک قادیان " مصنفہ مدیر " سیاست "کا ہور سید حبیب صاحب سے
لئتکر ارتفظی کتاب " تحریک قادیان " مصنفہ مدیر " سیاست "کا ہور سید حبیب صاحب ہے

(اغب) اے بدذات فرقد مولو ہول تم نے جس ہے بیائی کا پیامہ بیاوی نام کا ، تعامر کو بھی پار بیاء اند جے ، فیم دہر بیہ پار باء اند جے ، فیم دہر بیہ پار باء اند جے ، فیم دہر بیہ کو اور ، اند جے ، فیم دہر بیہ پولیب ، اسلام کے وشمن ، اسلام کے عار ، اے جنگل کے وشق ، اے نا بھار ، ایم فی روثنی سے مسلوب ، احمق ، مخالف بلید ، دھول ، اسلام کے بدنام کرتے والے ، اے بد بخت مفتر ہو، عمل ، اشرار ، اول الکفرین ، وہ ش ، اے بدؤ سند ، خویث ، وشمن نند ورسول ، ان بیوتو فول کو بھی ، اشرار ، اول الکفرین ، وہ ش ، اے بدؤ سند ، خویث ، وشمن نند ورسول ، ان بیوتو فول کو بھائے کی جگد شدرے کی ورصفائی سے ناک کن جے گئے۔

(ب) ہے بیمان ، اند مصے مولوی ، بدگو ہری ظاہر ندکرتے ، ہے عیائی سے ہات ہر صانا ، بد دیانت ، ہے حیاات ان ، بد ذات ، فتنہ آگیز ، بدقسمت ، منکر ، بدیطی ، بخیل ، بد ، ندلیش ، بد باطن ، بد بخت قوم ، بدگفتار ، بدعه ، باطنی ، جذام ، بخل کی سرشت والے ، یوتو ف، جال ، بہورہ ، علائے ہے ہے ۔

(پ) پاگل، بدذات، پیدطنع۔

(ت) تن م د نیا ہے برز ، نگ ظرف، ترک حیاء تقوی اور دیانت کے طریق کو بھی چھوڑ دینا، ترک تقوی کی شامت ہے ذات بھنج گئی ، تکفیر دلعنت کی مجھاگ مندے نکا نے کیلئے۔ (ث) تُعمِ ،ثم اعلم ابها الشيخ الضال والدجال البطال.

(ج) جبوث کی نجاست کھا گی جھوٹ کا گویر کھایا ، جائل ، وحشی ، جاد وصدق وصواب ہے منحرف مجتلساز ، جینتے می جی مرجاتا۔

-12-19-

(ح) حدر احقاء الله مخرف احاسد الله يشد

( ٹ) خیبیٹ طبع مووی جو میرودیت فاضمیرا ہے اندرر کھتے ہیں ،ختر یہ سے زیادہ پبید،خط کی الست، انہی کے مند بیل مفالی گدھے، خائن ،خیانت پیشہ خامر بن ، خالیا من نور الد حصن ،خام خیال ،خاش ۔ الد حصن ،خام خیال ،خاش ۔

( د ) دل ہے محروم ووکھاد ہے ، دیو نت وامیر نداری ہے خوبی ، دج ں ، دروغ گورد ثمن سچ کی ، دثمن حق مذشمن قرآن ، دلی تاریخی ہ

( i ) ذکت کی موت ، ذکت کے ساتھ میرہ ہ داری ، ذکت کے سیاہ دائے ان کے نتوس چبروں کو سؤروں اور بندروں کی طرح کردیں گے ، دلت سے خرق ہوجاؤ۔

(ۋ)ۋومور كىطر يەمسخرە-

(ر) رئیس لدج ل، ریش سفید کومن فقاند سیای کے ساتھ قبر ش سے جائیس مے، روسیاہ، روباہ، دوباہ، ولیس المعتدین، واس العاوین۔

(ر) زبرتاك بارئے والے، زندیق، رور كم يفشو الى موحى الغرور

(س) سپائی چیوڈ نے کی سنت اٹی بری ، مفلی مدال ، سیاہ وں محکر ، سخت ہے دیا، سیاہ ول فرق ، کس قدر شیھ نی فتر اوس سے کام لےرہ ہے ، سادہ وس سائی ، سفہا ، ، سفلہ ، سعون التنكيرين ، الله ى اضاع نفسه بالكبرو التو هين ، سك يكان - (ئ) شرم وحیا ہے دور، شرات خباشت وشیعانی کا روائی واسے، شریف از سفلہ نے تر سعہ بلکہ الاسفلگی ومیتر سد، شریر مکار، یٹنی ہے بھر ہو شیخ نجدی۔

(شِ )شال، ضورهم اكثر عن ايليس لعين.

(ط) درم متحول طبتم شاقا بالهاء الحق والدين.

(ظ) ظلماتی صلمت

(ع) علاء اسوء ، عداوت اسلام عجب دیندار ، عدوانقل ، عقارب ، عقب الکلب (کتے کی نسل) عدویا۔

(غ)غول الاغوال، غدار مرشت،غالي، غالل

(ف،) للمت يا عبد الشيطان قري في على سيديبره، فرء في رنگ ..

( ل ) قبر من يوك الكاتر بوع ، قست قلويهم قد سيق الكل في الكذب

( ک) کیبندور ،کمهارزادے ،کوتا ہ خطفہ ،کھو پڑئی ٹیس کیٹرا ، کیٹر وں کی طرح خود ہی مرجا ک**یں** گے ، کتے ، کمبینہ ،کج دل <del>آ</del>وم

( گ ) گدھ، گندے اور پلیدفتوے والے، گندی کا رروائی والے، گندی ھادت، گندے اخلاق گی۔گندہ دہائی ،گندی روحوں۔

(ل) لا ثب وگزاف والے بلعنت کی موت

(م) سولویت کو بدنام کرنے وہ وہ سولو ہوں کا مند کا لا کرنے کیئے ، من فق ، مفتری ، مورو غضب ،مفسد ، مرے ہوئے کیڑے ، مخذول المجور ، مجنون ،مغرور ،منکر ، مجنوب موسوی مگس طینت ،مولوی کی بک بک ،مر دارخوارمولو ہو! مجاست ندکھ ؤ۔

(ن) تا الل مولويو - قاك كث جائع كل ، ناياك طبع نو كول في مناجناعلاء ممك حرام نف في

نا پاکشس، نا بکار قوم ، لفر تی نا پاک شیوه ، نا دان متعصب ، نا ۔ کُلّ لفس ، ماره کے قبضہ میں نادہ آل حریف ، نیجاست سے تجربے ہوئے ، ناد تی میں ڈوب ہوئے ، نیج ست خواری کا شوق (و) وحثی طبع ، وحث نہ عقائدوا ہے۔

(٥) بالكين ۽ مِند مِرْاد ٥\_

(ک) کیک چینتم مولول ، یمبودی تدتیح یق ، یمبودی سیرت، ماایها الشبیخ الصال و المفتوی البطال ، یمبودک ما، یمبودی صفت۔

مندرجہ ذیل لظم بھی جناب کی گندہ وُتی کا ثبوت ہے

لظم

اس کی نظم و نثر وابیات ہے اس کی نظم و نثر وابیات ہے مطاب خوار وہ مثل کم مث پر سکھیں ہیں گمر دں کو رہے مث بی کا ہونگا ہے مثل بی کم دن کو رہے ابولا کی کا ہے مثل بی کم دن کو رہے ابولا کی کا ہے مثل بی سک دہ باریار کیا ہے مثل بی کا اک مت و ہو بر کم اس کا اک مت و ہو بر کم اس کی صحبت کی بیہ سب تا شیر ہے اس کی صحبت کی بیہ سب تا شیر ہے بو بر کم کا برخوروار ہے بولیس کے گھر کے گھر کا برخوروار ہے بولیس کے گھر کے گھر

اک سگ دیوانہ لودیانہ جمل ہے ہد زباں بر گوہر و ہد ذہ ہے آدمیت ہے تہیں ہے اس کو مس سخت بد تہذیب اور منہ زور ہے تی لا کا وہ نافرہن ہے میٹن کا وہ نافرہن ہے میٹن کے میٹن کے میٹن کے میٹن کے اس کا کھا ہیں سختین پر اس کی نظر دوغد استاد اس کا چیر ہے دوغد استاد اس کا چیر ہے جہل میں بوجہل کا سردار ہے جہل میں بوجہل کا سردار ہے حیل میں بوجہل کا سردار ہے

متخرہ ہے منہ پہن وہائ ہے پھر محدث بنتے ہیں دونوں شریر پھر محدث بنتے ہیں دونوں شریر پھیر تا ہے آئی ہے منداب بابکار جس طرح کراز ہر مارو سک شی ہے لاکھ لعنت اس کے قبل و قال پر لی سیاری مردود کا ہے خوشہ چین

ے وہ نامینا و یا خفاش ہے

وہ میں اور مقلد اس کا میر
اس کے جوامتا ہے بخاری سے بخدر
شور شی ان کا ہر رگ رگ میں ہے
ہائے صد آفسوں کہ سے مال پر
آدی ہے یا کہ کے بندر ذایل
وہ میبودی ہے انعال کی مین

ا بل میں وہ فش کوئی درج کی جاتی ہے جودوسروں نے تیش کی ہے مثلا

کل مسلم بقبلنی و بصدق دعوتی الا ذریة البغایا، (آبند ص ۵۳۲) جومسهان مر ۵۳۲ می جومسهان مر ۵۳۲ می جومسهان مرک فق کا قائل دیموگا تو صاف آست مجما جاسك گا گداست ولدا خرام بنخ كاشوق با اور وه طلب زاده نبین به حرم زاده كی بهانشانی به كده سیدی راه اختیار تدكر سه

( يوارف شاص ۱۳۰)

ان العدى صاروا خنازير الحنا ونسالهم من دونهن الاكلب.

( مجم إعد كالرب ا)

اذيتني خبثاً فلست بصادق ان لم امت بالحرى يا ابن يعاء.

(تتمه حقيقة الوحى، ص/٥١)

عن ینکونی فہو کافر ، رحیت ۱۳۰۴ "ورشین" اردولیل ہے۔ این کے رہنے وا وتم ہر گزشیل ہو "دی

کوئی ہےروہاہ کوئی خزیمیہ ورکوئی ہے مار

جم س مجت ش دور نہیں جانا جا جے۔ کیوکھہ آپ کے متعلق یہ سلم الثبوت نظریہ ہے کہ آریول ، میں نیول ، ہندوؤل اور مسلی نوں کواس تحقیم نداور نا قائل ہرد شت ، نفاظ ہے کہ آریول ، میں نیول ، ہندوؤل اور مسلی نوں کواس تحقیم نداور نا قائل ہرد شت ، نفاظ ہے مخاطب کیا ہے کہ جن کے سفنے کی اونی غیرت بھی جازت نیل دیتی ۔ آپ کی مجل کا ساب '' ہوا ہے تا ہے گئی گئی ہے لے کرآ خری گئی ہے لے کرآ خری گئی ہے لے کرآ خری گئی ہے اور مقد سامندگالیا بنوٹ کرنے بگ جائے تو شید کوئی مقام بھی ، بیا و کھائی ند وے گا کہ جس میں مخاطب کو دوشالہ میں بیٹ کرجوتے ہے تو اضع ندکی ہواوراس دل آزار رویہ ہو آپ کو تھر باز بھی جھائی تا ہو ہے گئی البالی شان نزول بھی لکھا ہو ہے ، کے جنا ب ابوط لب ہے البالی شان نزول بھی لکھا ہو ہے ، کے جنا ب ابوط لب نے حضور چھائی ہے کہا تھا کہ میں انہا ہو ہے ۔ کے جنا ب ابوط لب نے حضور چھائی ہے کہا تھا کہ میں انہا ہو ہے ۔ کے جنا ب ابوط لب نے حضور چھائی ہے کہا تھا کہ میں انہا ہو ہے ۔ کے جنا ب ابوط لب نے حضور چھائی ہے کہا تھا کہ میں انہا ہو ہے کہ بیا رویہ نہیں مدل سکتا۔

سیدوا بیت جس طریق پر بگا ڈکرا پی تائید میں جیش کی ہے اس کی ذمدواری خوومر زام حب
پر بی ہے محرتا ہم انتاظر در ما نتا پڑتا ہے کہ آپ کو قول اللہ اور قول اللہ بھی جی میں اتعیاز شدتھا یا
عدا دونوں کو ایک بی ہجھ رکھ تھا، در شدیہ فوہر ہے کہ گوقوں الی جیس نشری آ میز الفاظ موجود
جی محرقول الرسول جیس کے لفظ بھی ایس موجود نہیں کہ جو قابل عنز اللہ ہو ۔ لیکن یہ ال بید
حالت ہے کہ آپ کی وتی بھی گا بیوں اور تحقیر آ میز الفاظ سے پر ہے اور آپ کا ذاتی قول بھی
حیاسوز فقرات سے موجب اعتراض بنا ہوا ہے۔

خلاصہ یول ہے کے حضور ﷺ کا ذاتی کا استعال آمیز بالک نہیں تھ اور میز اصاحب کا کلام اشتعال آمیز بالک نہیں تھ اور میزام حب کا کلام جا بچا شتعال آمیز اور نفریں آلوہ تھا۔ اس سے یوں کہنا کم ل گتا خی ہوگ کے معاد متعد محمد ﷺ نے اپنے دوسرے دوپ میں فنش گوئی بھی اختیار کر لی تھی۔ ورند ریشلیم مرتایز ہے گا

الكامية جددة

كدم زاصاحب حنود الله كابروزند تقيد

ہم نے جوفہرست یا تقم چیش کی ہے، سے متعلق اگر میا تا اس کتاب میں ہیش کی اس کتاب میں ہیش کی اس سے اندازہ مگا یہ جو جو اس ہوگا کہ جو تر است قادیو نہ ہم نے اس کتاب میں ہیش کی جی ان سے اندازہ مگا یہ ہوگا کہ جو تر اسا حب کس درجہ پر جا نظر سر ہے۔ ابھی معترض کو جہ راشکر گذر رہونا جا ہے کہ ہم نے تفصیلی طور پر محش کوئی پر بحث نہیں کی، کیونکہ یہ ہما موضوع نہیں ہے ورنداگر '' منجام ہم مختم'' اور'' برا بین' کے جواشی کی بی فہرست بیش کی جو نے تو کم کی فہرست بیش کی جو نے تو کم کی اس سے مقال کی اس سے کا گھوں کی فہرست مرتب کی جائے تو کم کی مستقل کتاب کی ضرورت ہوگی اس سے کا گھوں کی فہرست اور نظم پر بی اکتفا کیا جا تا ہے اور یہ بینظم مرز اصاحب کی بیدا کردہ نہی ہوں تو ان کے طرز تحریر کا نمونہ ضرور ہیں۔ جس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ گھٹی گوئی کے عیب سے میک برعم خود بودی مقدس خرور ہیں۔ جس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ گھٹی گوئی کے عیب سے میک برعم خود بودی مقدس خرور ہیں۔ خود بودی مقدس خرور ہیں۔ خود بودی مقدس

# ع تیاس کن ندگلستان من بهریرا (۲۵)مسیح قاد یانی کےالہا، ت، کشف اور خوامیں

قر "ن مجید میں مکا مدالہیہ کے تین طریق مذکور میں ۔ پس پردہ ، بوساطت فرشتہ دورو کی ۔ گرمرز وصاحب کا خدا ہے مکا مد بحوالہ "برا بین احمد بیا" پانچ طرز پر تفار ڈالہ ہوری ، غوطہ ذنی ، قبلی خیال ، رویت تحریر یا فرشتہ بشکل انسان وغیرہ اور بیرونی آواز کی شنوائی۔ قر "ن کی روسے "ب نے بھی تشایم کریا ہے کہ شیط نی وحی بدموا شوں پر نازل ہوتی ہواور وحی رہائی نئیں "ومیوں پر نازل ہوتی ہے ۔ گر مکا الداہیہ کو مصب خیزش ہی ، فقد ار کے ماتھ مازل ہوئے والدا کھوا ہے۔

# وحى رحمانى اور شيطانى ميس انتياز

اور شیطانی مطالمه کونکیل امقدار غیرضی بدیود رصرف بیک نقره یا ودنقره برمشتس بنایا ہے، کیونکسشیطان بنیل، گنگا، کل ہو ہوتا ہے، و ٹی آو زے بول ہی نہیں سکتا۔اس کا کل مرحب اور شوکت ہے خالی ہوتا ہے تو ملہم بھی تختی کے وقت اس کا البہ م چھوڑ جینف ہے اور ا بهام اللي اكثر معظمات مورميل بهوتا ہے۔ تمجی غيرز بان بيں اور تمجی غيرمستعمل الفاظ بيس موتا ہے۔اس وح سے ند مجھے کوئی خوشی حاصل مولی ہے اور ند مجھے اس سے کھی خرش ہے اجرد نفسی من صروب الحیال بدخدا كافعل بيراس بن فسنيس بدير نے " برامین" میں لکھ تھا کہ کی تان سے نازل ہوں کے اگر چہ چھے بتایہ کمیا کہ تو ہی سی ہے اور تیرے ہی آنے کی خبر خد، اور رسول نے دی ہے تکر میں نے اس وحی کو مشتبہ مجھ کر تا ویل کی اورعقبیده شدیدر میمر جب بارش کی شرح بار باروحی ماز ب ببوئی که میج تم ہی ہو ور صد بانشان بھی ال کئے تو مجبوراً مجھے کہنا ہڑا کہ سخری ڈیا ند کا سیج میں ہی ہوں پھراس الہام کو قر ان کی روے چیش کیا تو معلوم ہوا کہ سے مرچکے جیں۔ چھرقو آن وصدیث نے جھے مجبور کیا کہ بیں اپنے سے کومنے موجود ما تول میں پوشیدگی کے ججر دیش تھا اس نے جھے جبرا نکا۔ اور عزت کے ساتھ شیرت دلا نے کا وعدہ کیا ۔میرا یہ بھی عقیدہ تھ کہ بٹل کیا اور سی ابن مریم کیا۔ گر جب مجھے نبی کا خطاب دیا گیا اور امتی بھی تھیرا یا گیا تو ۴۴ پرس کی وتی نے اس عقبدہ پر قائم شد ہے ویا جھے اپنی وی برایہ ہی ایمان ہے جیسا کہ کہل وحیوں پر بمان ہے۔ مسيح سسد موسوى ك حرى خليفه عظم اورسسد محدى كايس خرى خليفه مول -اس للت خد سنے پیرند جا ہا کہ میں اس ہے کم رہوں ، میں عام الغیب نہیں میں وحی کے تابع ہوں ۔ س وقت سن برغیرت اللی جوش زن ہے کیونکہ ہیں کی حضور ﷺ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ موخدانے دکھ دیا کہ حضور ﷺ کے ادنی غلام سے ابن مریم سے بردھ کر ہیں۔ میری
نبوت وہ نہیں جو پہنے زمانہ میں براہ راست ملتی تھی بلکہ مصلحت انہیے نے حضور ﷺ کے
فاض موحالیے کی تکمیل کیلئے مجھے نبوت تک چہنچادیا ہے۔ سی وجہ سے بیرے الب م اور حدیث
میں مجھے امتی بھی کہ گیا ہے، ورثی بھی۔

میں مجھے امتی بھی کہ گیا ہے، ورثی بھی۔

(حید الدی بررہی)

## قليل المقدارالبامات

ا " " پر جین احدیدا کے لئے امداد ما گل تو به میوا" بالفس نہیں " - پیچے عرصہ بعدالب میدو مُعلق آلیک بیجے فی المنظی " میجور کا تنابد و تو تاز و پیل کرے گا" پھر آمدنی بعد نے المنظی سیستان کا تاہد و تو تاز و پیل کرے گا" پھر آمدنی بعد نے گئی چنانچہ میام مو "عیدائند و برہ اسمعیں خان" تو و کا ناز سے اس کا تھو آگیں۔

اسم دہو گئی ہندو کے سے دعا کی تو الہام ہوا قُلْفَ بَالنَّالُ مُحُونِیْ (الایق) تو اس کا بخار مردبوگی۔

س فدم علی تصوری کاش گردومولوی نوراحمد قادیات آیااور ابه م کی تصدیق هسب کی تو علی استهاری مجھے ایک کافقد دیکھ یو گی جس پردوفقر سے تکھے تقے آئی ، یم کوائزلر هذا شاهد خواع شم کوامر تسر ہے من آگی کر جسب علی پادری مالک مطبع شفیر ہند کا کسی سے مقدمہ بہتے گوائی کے لئے آواور فنواع ( عباہ کن ) بنو ق تابت ہوا کہ پہلے فقر ہے مراوز ' رجب علی' تقی اور دوسر ہے ہے ' بیل' مراوقا اس سے پہلے دی دون رو بیدیای شدق تو اله مہوا کردی وی اور دوسر ہے ہے تھے اور دوسر ہے کے بعدمون وقعا تا ہول الا ان نصر الله قریب فی شائل مقیاس وین ویل یوگو، مرتسر ( یعنی اونٹی بیچ جننے کے لئے کچھون تک دم اٹھائی ہے بیس آئی تی ویری موار دوسر یہ ہے گا گئی دیا گئی تی دیری موار ہے ہو ہی روز راویشری ہے ۔ میں ویک ہو کہ جانا ہوا ۔

٣ - مخاهول نے قرآن پراختران کیے تو اہام ہوا'' گاؤاز کمنگ بائی هز آرمی ہے از ودیونوکل ایمی (خدافوج لے کر تاہوہ تیرے ہمراہ دشمن کوید ک کرنے کے ستے ہے) ميري فتح جوئي ۔خدا ان کوجا، دے گا۔والله والله سد ، جو يا او . خوشياں من کي گے، یدے نا گیانی واللہ فتے میے کامہمان ، فدم احد کی ہے ، ان کے نے بہتر ہے ، پوری ہوگی ، طوفا ن آیا، ٹر '' کی ، تبورر کی تیز دھار ،احمد غرنو می ، بلائے ومشق ،سبطان عبدالقاور ،''کلیف کی زندگ ، پچیس دن ، ایک-فته تک ایک بھی باتی نہیں رہے گا، روش نشان ، بادشاہ آیا، مبارک آسانی بادشاد بت، فوق حمید، خداس کون بار بلاکت سے بچائے گا، مین اسک ہے سنگھ بہاورہ بین میت گیا، وشمن ضطراب میں ہے ،ایک دم میں دم رخصت ہوا، ابنا عاج عالم کیا ہے،شادی خان بکلمة اللہ خال باکلیب کی جافت کا سخہ، رشمن کا بھی ایک وہ رنگا، مزاز یہ آیا، بشیر الدوله، ورد ناک دکه، درد ناک دانده اقد، میری بیوی بیکا یک مرتمی، بیک کلام اور دولڑ کیاں از ندگی ، ۴۵ فروری کے بعد جانا ہوگا ، بیک دانیکس کس نے کھا یا بہلام اخبارش کع ہوگیا، کرنسی لوٹ ، تین بکر ے ذائے کئے جا کیل گے ، کمبل بیس لیپٹ کرضبی قبر میں رکھ دو ، ون تھوڑے رہ گئے مب براوای چھا گئی ، رہا کوسیند ن حالی جناب ، پیش ب کا دورہ تھا ، بوصحت كا سيام بواء اسلام اليكم، ووصبتر ثوث عند رد بلا ، بامراد ، آش فش ، مصالح اعرب، مسيو العوب، انا الله ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِنْ أَنْتِ يَرِّي الرَّوْلِ وَكُولِ فَرُارِت فِن مِرْتُولِ عُ . نعام کیا، ش ان کومز ادوں گا، ش اس عورت کومز ادوں گا انگر شادو، ریس میدویا ، کردی ، آہ ناورش ہ کہاں گیا، ہماری فتح ، فتح نمایاں، المبارک، اس کے آ گے فرشتے پہرہ وے رہے یں، میں سوتے سوتے جہنم میں پڑگیے، (پیفقرہ کسی کی فریاد تھی ) چود ہری رہتم علی ہروز تقص نء برتونیا پیر،غدم قاورصاحب سے گھر تو رو برکت سے بھرگیے ، دخت کر، م ( شریفوں

کرٹرکی ایک شرقی طاقت ورکور یا کی نازک صالت بھٹل مرحمن نے درو زوکھول دیا۔ تم مب چانے و سے ہو خدا کے نزد بیک اس کی موت کا واقعہ بڑا ابھار کی جانا تہ لیا ہوں د یا آٹار بھے تاہیم صد استبشرا، مجموعہ فقو حات، اس میں خیر وہر کت ہے بتم (مردوں ) میں سے کوئی نیٹی مرے گا، بینا دی عفاق عن المسماء (ایک پکار نے والے نے آسان ہے پکارا) اگلی عبارت یا ڈئیس رہی ، نتیجہ خلاف مراد نکلا ، افسوس صدافسوس راہ گرائے عالم جا ودائی شد ، محموم ، رشن الخیر ( بخار و لا، ناخو ندہ مہمان کی خیر ) سعطان القلم ، فیئر مین ( محقوں آدی ) خاکس رہ بیم منے ، محموم میں منافعہ میں کہترین کا بیڑ وغراق ، ۲۵ وان۔

ال تتم کے لہم ہی بیٹوف ور بھی ہوں گے جن میں ہم نے اپنی طرف سے پھے

یو ن بیل کی کہ یہ سے متعنق بیل ہوائو کا کیا مطلب ہے۔ مجدوب کی بڑیا گوئینے کے
اش روں سے برو حکر ٹابت نہیں ہوئے گرم بیروں نے ان سے بہت فائدہ اٹھ یا ہے کوئی
واقعہ ور چیش آ جا تا ہے تو قور اس پر چہپال کر لیتے ہیں اور کئی دفعہ چہپال کرنے ہی شعطی بھی
کرج تے ہیں ، ور بھی ان جی اختما ف بھی پڑجا تا ہے۔ بہر حال ان سے اس طرزیمیں سے
سے خرور ٹابت بوتا ہے کہ ان جی اختما ف بھی پڑجا تا ہے۔ بہر حال ان سے اس طرزیمیں سے

### بيمعنى الهام

ا غشم غشم غشم. له دُلِعَ اليه من ماله دَفَعة (ديا كيا) ال كوال ال كااي تك ال

\_64\_6\_6\_6\_6\_6\_64 (4.21)

LILIALPPLILPALP (LL)

لى يەملوم تىن كىدا لىدام بىر جىملى ۋى كى لىدام معلوم بوتا بىردا كاتب

- - ILLIMITELALICILETETETETE ALLA (6)
- - \_4\_\_ raze\_}r (,)

معدوم ہوتا ہے کہ پہن لہام دور، ن سر کے دفت ہوا تھا کیونکہاں وقت ہے معنی غاظ مہرہوتی کی حاصل میں مدے نگلتے ہیں۔ چنا نچہ ایک صولی نے بھی شدت دوران سر کے دفت کی تھا۔
 دفت کی تھا۔ رعے

#### من غبرا غجم كريا ريلل يلواه يدغ يايوصلنا

اور دوسرا ابه مستصلہ یا علم جفر کے کسی تعوید کوال کرتا ہے کیوفکہ بقول شخصہ جنا ہے نے یام طلازمت یا لکوٹ بیس ایک سیوم رک شاہ صحب سے علم جفر ارس اور نجوم شخوں حاصل کئے تنے اس سے ممکن ہے کہ کسی بخالف کے متعلق کوئی سینی تیار کی ہوگی۔ یا حب وعداوت کی رفق رمعوم کی ہوگی ایک مربیر نے ان اعد دے واقعات مشہورہ کی طرف میں رات پیدا کرنے کی کوشش کی ہے گرم دعی ست گواہ چست سال کواپنے نبی کے بیان کی اش رات پیدا کرنے کی کوشش کی ہے گرم دعی ست گواہ چست سال کواپنے نبی کے بیان کی تصدیق حاصل نہیں ہوئی میں لئے وہ ناکا مربا۔ پھرم بدول نے بے مباسوں کوقر میں مشربیت کے مقصوب کی طرح متشاہب تے قرار دیا ہے کہ کیونکہ ان کے زود کی جب میں قانی ہوگی اور اس میں مقصوب بھی ہوں گئے گرانہوں نے بیجا میں کہ گرانہوں نے بیجا کہ کوئکہ ان کی توری کی گرانہوں نے بیجا کی توری کی گرانہوں نے بیجا کی برجے وربیہ نیوں کی طرح ان خانی کوئماز میں بھی پڑھتے در بہ نیوں کی طرح ان خانی کوئماز میں بھی پڑھتے در بہ نیوں کی طرح ان میں موانا ہے کہ ان کی تمیر میں ایسانی طرح ان کوئکہ ان کے بیجا میں کہ کوئکہ ان کے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تمیر میں ایسانی میں کہ جن کوئکہ ان کے بیجا میں کہ بیجا کہ کوئکہ کی توری کے کوئکہ ان کے بیجا میں کہ بیجا کے ان کوئی توں کی کوئکہ ان کے بیجا مول کے مطابق بیا ایسانی میں کہ جن کوئکہ کوئکہ کوئکہ کوئکہ کوئکہ کی بیا ہے ایک کوئکہ کی بیک کہ دی کوئکہ کوئکہ کوئکہ کوئکہ کی کوئکہ کوئی کوئکہ کوئل کوئکہ کوئکہ کوئکہ کو

# شیط فی اب م کباج سکتا ہے یا کم از کم وہ سیسے اب وت سے مشابعت ضرور رکھتے ہیں۔ اب وات شرکید

الى مع الرحمن اتيك بغتة الى مع الرسول. ومن يلزمه الوم افطر واصوم. انت معى واللمعك اني بايعتك بايعني ربى يعظمك الملتكة. اصلى واصوم. اسهر وانام. واجعل لك انوار القدوم واعطيك **ھايلىو ھ**. مين قماز يزهيوں گااورروز و رکھوں گاء جا گتا ہوں. ورسوتا بول ۽ تيرے سئے اپنے آئے کے تور عطا کروں گا ، تھے وہ چیز دول گا جو تیرے ساتھ ہیشہ رہے۔ انبی مع الاسباب اتيك بغنة اني مع الرسول اجيب. اخطى واصيب اني مع الوسول محيط، شرامياب كما تعاج نك تيرے ياس وَل كا خطا كرور كا ، بعد لَى كرول كا وشل ين رمول ك ساته محيظ الاب اللي مع الرسول اقوم وأن ابوح الاوض الى الوقت المعلوم ـ يكمقرروفت تكاس زين حصيح وتين بوركا ـ ساکر مک بعد تو هینک تیری و بین کے بعد تیرا اگرام فی برکروں گا،ساکر مک اکواہا عجبا عظریب تیر بہت عجیب طرح ہے کرہ م کرول گا، یسندونک عن شانک وقل الله - تيري شان كي سبت يو شفة بين أنيس كبدو الد توب جانا اجه سلام عليكم طبتم انت عني بمنزلة لا يعلمها الخلق، انت عني بمنزلة عوشی -سوام ہوتم پر، تیری منزلت میرے مزد یک سک سے جے وگ جیل جائے ، آو مجھ ے بمزاد ترش کے ہے۔ انہی مع الروح معک ومع اہلک بیں روح کے باتھ تير ــ اور تير ــ س ته بوب لاتقوموا ولا تقعد وا الامعه لا تودوا موردا الامعى بدندكير بي بواورند بيفوكراس كے ساتھ ندكى كو بناؤ گرساتھ اس كے دانسي مع

الرسول اقوع واروع مايروم شرمول كرس تحدكه ترجوب كاوربهتان باندهة واست مريبتنان بالمرهول كاريا شمس باقمو انت مي وانا منك المورج جالدة مجه مت ہالائیں تھوسے۔ انت منی ہمنولة ہووزی تو جھے ایا ہے جیر كريل ك ظا بربو كيا\_ينى تيراظهورمير الطهور بوكيد انك الت الاعلى ي تنك توبى مالى مرتبد ے۔ نضی علیک ہم تیری ٹنا کرتے ہیں۔ ظہور ک ظہوری تیراظہور میراظہور ب- والله لولاالاكوام لهلك المقام والتداكرتين رااكرام بم كومنظور ندبوتو بيمقام برك بوجا تا .. اكو اه تسمع به المهوتي تيراا كرام كرول كاكراس كة ريرتومروو ركو سائے گا۔ان مع الله في كل حال من برحال من اللہ كم الكي اللہ على اللہ في كل حال من برحال من اللہ على اللہ في كل اکو اها عجبا ہم تیرانہ بیت ہی اگرام کریں گے یا عجیب طور پرہم بزرگی دیں گے۔ اروم مايرومان بات كا قصدكرون كالحمل كارده قصدكر الحمل اوزارك يس تيرك بوجواش وَال كار يامسيح الله عدوانا المالله كي سيح بهاري شفاعت كرركاب عليكم الخبيث الحزيرعناية الله حافظك اني معك اسمع ولدي. اليس الله بكاف عبده. فبوأه الله بما قالوا وكان عبد الله وجيها تم يرضيث نے جھوٹ و ندھا بتم پر خنز مرے جھوٹ باندھا، لندکی عنایت تیری می فظ ہے اے میرے بيني ن ، كي التدايية بنده كيلية كافي نيس ؟ لقد في ال بات عداست برك كياجوانبور في کی تقی ده اسکنز دیک دیر تقابیشوی لک یا احمدی. ایت موادی و معی غرست كرامتك بيدى وقس عليه.

ان الهامات يل خداران كرساتها تا بوادك في ويتاج، صوم سوة كا بابنداور عيد فطرك سيويال كها تا بوانظر آتاج، مردعان كون ج؟ قر آن شريف س ﴿ لا تَاحُدُهُ مِنهُ وَ لا آ

مَوْمَ ﴾ كيوں كها؟ اور يبال جا كمّا موتا كيوں دكھائى ديا، يُحروه منطى بھى كرتا ہے۔اور بحول مجى جوتا ہے جو ، كلد يميد قرسن ميں ﴿ لائنسنى ﴾ كباہ يك وونيس محول اور بيابى كب ك ﴿ لَهُ يَكُنُ لَّهُ كُفُوا أَحَدُ ﴾ ليكن اب كبتاب كرة بيرى اوا! داور مير، يجدب كي ﴿ لَمْ يلك كالفظ يول بى كرويا تفا؟ الحمدلله كرتايا كتام تحريف خدا بى كاحل ساور یمیاں میرسیح کی تعزایف وٹنا کرنے لگ گیو ' بھر ایساغادم بنا کہاں کے بوجھ اٹھ تا ہے واس کی عزت و آبروكيلي تعظيم بجالا تاب بهمي ال كوعش بناكراس بربين جاتا ہے۔ بمس كبتا ہے ك ﴿ لَيُسَ كَعِشْلِه هَنَّ ﴾ ورقاد مانى كوا بتابروز اورمظبراتم بنا تا اوربهى خود قاد يانى مسيح كامظبر ائتم بن جا تا ہے۔اگر'' کتاب البریہ'' کے بہامات اور کشوف مجویت اور'' الوصیۃ'' کے وتی بھی ساتھ مدائیں تو خدادسیج یے نظر آیے ہیں کہ بھی سیج خدا کا ادتار بن جاتا ہے اور بھی خدا ک کا اوتار بن کر خاہر ہوتا ہے۔ ،گریہ اساماہ وہی ای قرآن ٹانی ہیں تو قرآن ،ول کی تعلیم ے س میں اختار ف کیول جوا؟ وہاں تو خدا چھوٹی چھوٹی ہات پرشرک کا خوف دالا تا ہے اور یبال ایس شیر وشکر ہو کہ عابد ومعبود میں محویت ہوگئی چھراس پر ہی بس نہیں' سے مسیح میں محو ہو گیا کھرسیج محمداول میں محو ہوتا ہے۔ بھی مسیح ناصری اور ہاقی نیپا ءمیں بہھی کرشن میں بہھی حے سنگھ بہاد راور جنیلہ میں ، مانہ بھی سکندر ذوالقرئین اور حجر اسوداور سنگ قادیانی میں ، تو نتیجہ به نکلا که به تمام مستوں ایک بی بیں چنے کی طرح مجھی وال کاروپ لیتی بیں مجھی روٹی کا، سبھی مٹھائی وغیرہ کا لے چرمسے مراتی بہا ، للد بر کیا افسوں ہوا کہ اس نے جدائی کا دعوی کیا تھ ورسب انبياء كوهقيقة واحدكا مظا برتضم إيانتي ممكر بجربهي وه احيمار بإكدابينك الجتمراوريم دات كونو اس امريس شال نبيس كي نف وريهان ويجوك هو هو الكل بمداوست كانتشد جمایا جاتا ہے۔ بھی خدا کی صفات خاصہ تو حیر وتفرید میں ، شمر اک ہے ، بھی صفت خلق م

تبصنہ ہے اور مجھی عاشق بھی معشوق اور بھی مخدوم بھی عاجز مجھی خادم ۔ غرض کہ مجب بھول بھلیاں میں مریدوں کوڈالد دیا ہے۔وہ بمتیز اہاتھ یاؤں ہارتے میں ،وروحی ٹانی کووحی اول کے ساتھ موہ فی کرنے میں ایزی چوڑی کا زور مگاتے ہیں محران کی کھیڈیش نہیں جاتی۔ رہ روكرب كهروسية بين كدانت مسى كاليمعنى بي كرتوميرا تابعدار سيأتو پيمرانا منك ب خدا تا بعدار كيون نديوا احضور على في فرماياتها كه صلعان مناهمراس برقياس نبيس بوسكنا كيونكمه بني نوع السان يَدُهُ مِنْهُ لِي يُحِينَ تَعِد في الصفات بموسكة مين ليكن عابد ومعبود في تح تك نہ کسی ہے اتنی و ذاتی کیا ہے شرصف تی ۔ قاویا فی ، تنی دکن صفات بیس ہے اس کا جواب سوائے اس كے بھے بيل كرية مثابيات سے باسمع ولدى من سيح كابن الله جوتے كا وعوى ہے کچھ مرید گھیر، تے ہیں کہ بائے ہو کی ہو گی ہم تو انجیل کو نعط بنا تے تھے وہی بلا بہاں آ بڑی کہائے ن خدا کا بیٹا بن گی چھرجی شہان خدا کا رویے ہو ستے جیٹا بننے سے کی ڈ رہے؟ پھر بدیوں کہا جا تاہے کہ بدائم ماصل میں اسمع وادی تھا( کرمیں منتا ہوں اور دیکھا موں ) کا تب کی ستیاناس اس نے والدی لکھ ویر تھا ہو شامت اس کوسٹکساز نے بیا کوہ کھ ما تقا۔ تعجب ہے کہ بیس سال بعد ہ ج بیسوجھی اور فوب سوچھی لیکن بیتو بتا کیس کہ اس فقرہ کا ترجر بھی کسی اور نے کیا تھ ؟ جس بی صاف لکھا ہے کہ اس اے بیرے بیٹے " کا تب نے بيرته جمد كياتف تؤوه ضرور بهائي فد هب كابيرو بهوگاء سنگ زينے بگاژ گرييز كت كي تقي تووه بالي ہوگا۔ تا کہ سے اس نی وقار بانی ک تعلیم ایک طرح کی نظر سئے۔ بھن بیعذ برکون مان سکتا ہے؟ سیدھ یوں کیوں نہیں کہرد ہے کقرشن کی رو ہے یہ میک امہام نیس ایسے سادھے البیام ہی غعط میں اور جس قوم کو حیات مسیح کا اعتقاد رکھنے سے شرک کا ڈرلگتا ہے اس مہم نے اس کو شركية بعنوريس ۋالديائية كەبرىتىم ئے شرك كويدار نجات تىلىپراديائ بېرىيدان ياكوكى اسلام

تو حید کانام تو ہے۔ ہے شکب قادیا ٹی تو حید د تفریداور قادیا ٹی مابعہ ومعبود سمامی تکتہ نگاہ ہے ، ملک میں اور واقعی بیہ وگ تاویل درتاویل کرتے کرتے درجہ ، حاد تک بھٹج کیکے ہیں چنانچیہ ایک نے بیائی کہ ویا ہے کہ فاد کرو الله کا کرکم ابائکم قر ان شریف یس بھی لیی شرکیقعیم موجود ہے؟ کہاں تدکواس طرح یا دکر جیسے کہتم اینے یا یوں کو یا دکیا کرتے ہوا اور خدا کو پکارونو او انا۔ باپ باپ باپ یا جد بزگوار کہدکر بکارو۔ وائے برجاں قادیون! تو کس منہ ہے کہتی ہے کہ میں نے تو حید پھیدا گی۔ کیا تو نے بہودی دور میسا کی تعلیم کواسلا می تعلیم ہے ملا کرسپ کوشر کا نہ لیا س نبیس بیمتایا؟ ﴿ فَي ﷺ مِنْ بِت مِرست بھی مشرک نبیس تفہر تے ' تو پھر اس تحریف سے سدم کوئیون کدوہو ؟ ورتم کور کہنے کی کیے جرات ہوئی کہنے مرانی اسلام سے خارج ہے۔ کیونکہ ور بار ہو ہی کہا جاتا ہے کہ صوفیائے کر م کوبھی ایسے و بیسے الہام موے میں "مربول نیس سوچے کہ اہل حق نے ب سے کیا برتاؤ کی قفا؟ کیا ہے جانبیں ہے کہ جب تک وہ بیسے ابہا ہات ہے دست بردار تھیں ہوئے تکفیری فرآوے کی دستری ہے نہیں ریج سکے اگریہ کی ہے تو آپ کوکون چین لینے دے گان خصیوصا جب کہ یہاں محدث بن كرتمام انبياء كوبهى بجيه زديا بواب كون ہے كەتخىپ واستنيا، ءھلا اے جيخ ندا تھے۔

#### البشري

مسیح قادیانی کی انجیل کانام'' آلب بشری'' ہے جو تھیم ٹور لدین صاحب کے عبد میں تالیف کی گئی تھی۔ اس کی دوجد یں جیل ( بنجیل الاس انجیل ٹانی ) اور ہرا یک جلد کے اخیرا کیک علیہ کی تشریخ اور شان فزول بیان کیا اخیرا کیک میک تشریخ تعمید درج ہے۔ جس شل کیا سے الہامیہ کی تشریخ اور شان فزول بیان کیا گیا ہے۔ محرید انجیل جا رہے آن سے بڑھ کر چند زاکد صفات رکھتی ہے۔ اول یہ کہ دوعر نی ، ادروہ ، پنج نی ، اگریزی اور جنات کی تہا توں شری ، ادروہ ، پنج نی ، اگریزی اور جنات کی تہا توں شری ، ار ی ہے۔

دوم ہے کہ پچھ میات ایک ہیں کدان بیس عربی ، فاری اور نگریزی متیوں زیا تیں ورج ہیں اور پچھالیل ہیں کہ صرف انگریزی ہیں یا عربی بیااردو یا پہنچائی۔ ہم نے ہرتئم کے اہرام الگ الگ لگھ کے ہیں۔

موم ہیں کہ اس میں شعار بھی درج میں اور اشعار بھی کوئی ایک زیان پر مخصر نہیں۔ پکھ روو میں پھی قاری اور پھی پنجانی۔

چہارم یہ کہ قرآن جمید کی آبیات کو مختلف مقامات سے انتخاب کر کے ایک مسلسل و قعد کی صورت میں جیڑ آب جو اور یہ پروائیس کی کہ فزول اول میں یہ آبیات ہیں و چیڑ تھیں یا ان کا اقتصار کی اور وہ قدرت اقتصار کے اور وہ قدرت رکھتا ہے کہ ایک ہی دومرے طرایق پر تیمروع جوتا تھا۔ کیونکہ خد خود مختار ہے اور وہ قدرت رکھتا ہے کہ ایک ہی وی کونول فائی میں کچھتر دلی کے ساتھانازل کرے۔

می می بیرکہ چونکدم زاصاحب ہرایک نی کا اور تصاس کے ان کی تاریخی کی سے مزول ثانی میں اس کے اس کی تاریخی کی سے من ول ثانی میں اس کے جب کوئی بھی میں ایک چیشن کوئی بھی واقعہ در چیش ہوتا ہے تو فور آاس پر چیس ل کرنے کی کوشش کی چاتی ہے۔

عشم الہام سُفی گی آیات بیہ منظر چیش کرتی ہیں کہ مہم سے سے آئندہ کے واقعات پیش نظر ہیں جن کے اظہار کی اس کواجازت نہیں مگران و قعات کے متعلق چیدہ فقر،ت یا آوازیں جو سائی دی ہیں وہ بے ساختہ مہم کی زبان سے جاری ہوگی ہیں۔

ہفتم فزو**ل تانی** بین بعض دفعہ ابدام کا کہ چھ حصہ یا دے نکل بھی جا تا تھا اس سے بے وہی قابل مقب رئیس اور ندی کھمل ہے۔

ہفتم اس وٹی کی افر نی عبارت اسما می قرآن کا مقابلہ نہیں کر عتی۔ فاری عبارت بھی پیکھا یک ویک ہے ''کٹاب الایقان'' کا آیک فاری فقرہ مقابلہ پر رکھا جائے قوفو را مصوم ہوجا تاہے کہ تبوت ہو کہ بینے میں تبوت قادیونے سے زیادہ طاقت تھی۔ پنی فی عبارتیں گوشی ہیں گر پنی فی مشہور شرع اورٹ شاہ ایک مقد بدنہیں کر سکتیں۔ اوردوکا تو خداہی طافظ ہے، پنی فی نما گو فی اردو ہے۔ زمیندار کا ایک پر چہ سامنے رکھ کر پڑھ جائے تو سارا ہجر دب کھل جائے۔ یاقی رہے گھر بیڑی بہ مسواس کے متعنق ہید ہے ہے کہ گر مرز اصاحب دو کتا ہوں کے علاوہ دوجے راور بھی بگر بیزی کی کتا ہیں پڑھ لینے تو آپ کو ایسے نیکچروں ہیں تمس لہم مورت میں شرکع کیا جن اے گرافسوس کو ایسے نیکچروں ہیں تعمن لہم ہوتے کہ ایک کو کہ ایک کو کہ ایک کے تامیل شرکع کیا جن تا میرافسوس کو ایم کو پر ائمری سے زیادہ ایسے تنا میں ایک کو کہ ایک کے تامیل نہ ہورگا۔

مجم اس قرآن لے میں زیادہ قرتصیات کا ذکر ہے جو قرین انبیاء تک پہنچ بھی ہیں۔ وہم ' کہ بیقرآن ع اگر چرقرآن الله اسدم کے مساوی سمجھ جاتا ہے مگر نماز میں اس کا دہرانا ابھی تک رائج نہیں ہوا میکن ہے کیا کہی وقت اس کے چیدہ چیدہ فقرات نمی زمیں دہرائے جانے گئیں میں محرام میں دلرزائیا' قراردی جائے گئے۔
کروہ س کی'' مسجد حرام مسجود لرزائیا' قراردی جائے گئے۔

یاز دہم "البشری" بمنی بجیل سمجہ جاتا ہے، کیونکہ بہم سے ہادرتا بعداری اسرائیل اور میبودی ، اور جس طرح میبود بور بیس ایک جماعت لیس ہے جو کئے کو نبی نبیس ، لتی بلکہ صرف ولی اللہ مانتی ہے ای طرح قاد مانی میبود بور بیس بھی پیغا می جس عت اسپیڈ مسیح کو صرف محدث اور دی اسد ، لتی ہے اور حقیق ٹی نبیس ، نتی۔

دوا (دہم یوز سف کوسے ناصری تصور کرنیا کیا ہے جس پر بشوری کتاب نازل ہوئی تھی ہی لئے جب اہم سے کے ضمن بیل یوز آسف بنا تو ضروری تھ کداس پر بشوری یا بشری بھی نازل

اج آرًا بسيرار فيل آويني (البشري) ہے۔ ١٧

ہو تی۔

### الهام مركب نصف اوّل

بخ م كرونت تونزديك رسيده پائ محديل برمن روبلندتر محكم افساد پاك محمد مصطفی نبيول كامر در روف تير كسب كام درست كرد كا ورتيري ساري مرادي تي درد در در با افر خاس طرف توجركر خالا (اس نشان كارد با به كرفر آن شريف فعد كي كتاب اور مير مدندكي و تيل بي بر جناب ايي كي عنايات كا درواز و كله بوا به اور مير كي كتاب اور مير مدندكي و تيل بي بي عنايات كا درواز و كله بوا به اور مير كي پاك رشتي اس طرف متوجه بيل) وي و يرش كم دين گاؤهيد يوگوري في تودي ارد كا در شيكر وف ارتي مي نشر ميون و و دن ست بيل كه فعالم بيدرگي مدد كر معال مداك و في افرائ في تيكار د كلا و في اي قدرت مي في كرد كا و مداك و في افرائ في ميكار د كلا و في المناز مي قدرت مي قدر كر معال مي او لو الله و مي المناز و المناز مي المناز مي المناز مي المناز مي المناز مي المناز مي المناز و المناز و المناز و مي المناز و المناز و المناز و مي المناز و المناز و المناز و المناز و المناز و مناز و المناز و و المناز و المناز و و المناز و و المناز و المن

تعف قالى: سي اردتند اصلها قابت وفوعها فى السماء ترزد دايند كرامى وارجمند مظهر التي والعلاكان لله نول من المسماء قائم احد قاد يانى أن تجديد فوت عو چكاب اوراس كرنك بين يوكرونده كمطايق و يهيه وكان وعد الله مفعولا انت معى وانت على الحق المبين الت مصيب ومعين للحق (١٨٩٥) ماهذا الا تهديد الحكام قد ابتلى المومنون ليعلمن الله المجاهدين منكم وليعلمن الكاذبين (اى فى البيت) بين الكاذبين (اى فى البيت) بين

صادق آل باشد که ایام بد میگدارد با محبت باوقا گر فضا را عاشق گرد و اسیر پرسدیل زنجیر را کر آشا

 ويعض الظالم على يديه ويطرح بين يدى. جزاء سيئة بمثلهاو ترهقهم ذلة. مالهم من الله من عاصم فاصبر حتى ياتي الله بامره ال الله مع الذين اتقوا واللين هم محسنون ـ بيا بام يتى زئى اوريد وى \_يمتعت بان كوكها كي تف کہ تیرہ ماہ (۵اؤمبر ۱۸۹۸ء خابیت ۱۵جنوری ۱۹۰۰ء) کے ندران کو ذالت ہوگی جنامحہ بنالوی نے ایک خفیہ دیمہ بدور ہارہ : تکارمبدی خونی لکھ کر گورنمنٹ کودیا جو مجھے ل گیا اوراسی ا نکار پر جھے کا فرکبر جکا تھا۔اب میں نے بھی استفتاء کے ذریعہ سے اس کی تکفیر کر الی ،وروہ ذیحل ہوا اور دوسرے بھی فرلیل ہوئے۔ ایک عزت کا خطاب میک عزت کا خطاب **لک** خطاب العزة أبك برز، نشان ال كاساتير بوگا (١٩٠٠) آب كرس تورانگريزول كا نرمي ك ساته باته تفااى طرف خدائ تعالى على جوآب تھے۔ سان برا يجھنے وا وں كو يك ركى برابر عم نہیں ہوتا بہطریق جیمانہیں اس سے روک دیا جائے مسلم ٹور کے لیڈر سالکوٹی عبرالنريم كوخذوا الوفق فمان الرفحق راس المخيوات غدا تيرے سب كام درست كرے كا اور تيرى سارى مراوي تھے وے كارب لافواج ال طرف توجد كرے كا، گرميح ناصري كى طرف ديكه جائية معلوم جوگا كداس جگداس سے بركا مت كم نبيل ـ

بیار و مرداد )وروش شدنگانی خیوں کا مرداد ( قبیار د مرداد )وروش شدنگانی ایمن ۔
بیدا می رک وہ دن ہوگا پر مقام فلک شدہ یا رب گرامید ے وہم مداو تجب بعد۔ اا۔ ان شاء
دندت و ، جورس جارے ہی کے میرموجود بین ان کواطلاع دی جائے ، طیف ٹی کے بین ،
وسوسنیس رہ کا محرم ٹی رہ کی ،سسد تیول ، بہایات میں صب ہے کی مولوی تھا، مب
مووی نظے ہوج کی گی گی الله فوالمن الی مع الوسول اقوم شعری مطلب یہ کہ میری رفعت ہوگی۔ باتی الله فوالمن الی مع الوسول اقوم شعری مطلب یہ کہ میری رفعت ہوگی۔ باتی الیہ مجھ میں نیس آیا )جس کا تھا اس کے پاس آگی۔

الفخدا فيهم من صدقدا بربات آسان يرقراريا چكى بتيديل بون واليتيس اتعهد وتمكن في السماء الم تركيف فعل وبك باصحاب الفيل تضليل نرول درقادیان انی انا الرحمن حلّ غضبه علی الارض تقدیر مبرم براور به کت مقدر يسبح أنه من في السموات والارض من ذالذي يشقع عنده الإباذنه انک الت المعجاد اليني نواب محموعي خان كالركاعبد لرحيم خان دو ہفتہ تک بخار ہے یار روایل نے تبجدیل وی کی توبیاب مبدواتو میرے مندے بیانکار کدا گروی کا موقع نہیل تو یں شفاعت کرنا ہوں۔ تواہبام ہو کہ مہیں ، جازت ہے اب ہر یک اعتراض کرتا ہے کہ مرده زنده بوكيا\_ بهارك فتح بهار، شهر ظفر من الله و فتح مبين ظفو و فتح من الله، ربول ﷺ يناه گزين بوئے تعديند ش، والله مخرج ماتكمتون.بلاء وانوار يستر عيش خوش باش كدى قبت كوخوابد بود \_ كلكم ذاهب ضروركامي في اكمل الله كل مقصدی کل امری کمل، انی مع الرسو ل اقوم واقصد واروم، انت معی وانا معک اویحک و لا اجیحک (۱۹۰۳) اے یہ صدر تمن کاؤ ویرال کردی، اجوت من النار جدهره يكما بول اوهرتوى توبيد زعرى كيفيش مدور جايزے بيل فسحقهم تسحيقا(ير كالفان اسرم كم متعلق ب)انت منى بمنزلة لايعلمها الحلق انت منی بمبرقة عرشی فض الرحمن نے درورزہ گول دیا۔ اس ست درمكان محبت سراسة ما رطاعون توكني مكر بخارره كي دخت كرام افت معي واما معك. انى ممك يا امام رفيع القدر رب اجزه جزاء اوفى ـ شوخ وشَّتَك اللهُ كَا بِيدا موكا ـ انه قعال لما يريد. اني معك ومع اهلك ومثلك در لايضاع انا فتحنا لك فتحا مينار الكاوية جدا

## ع معنی دیگیرنه پیندیم.

منلقى فى قلوبهم الموعب. ضد تيرا دوست بداى ك صداح ومثوره ير الله الديار محلها ومقامها. اني حافظ كل من في الدار. اني اعطينك كل النعيم. شي تهييل بحى أيك مجزه دكوون كاالنا لك الحليد الما الزلناه في ليلة القدر إذا الزلناه للمسيح الموعود، مرك سومرك آسالي تائيدين المارك العرك قائم وذكرك دائم. العارق وما ادراك ماالفارق. روز تقصال برأة الإيد غدم قادرة ي كر نورو بركت سي جر كيارو الله التي ( ٥ • ٩ ) تازه نشان ، تازه نشاك كادهكا ولؤلة الساعة. قوا انفسكم. أن الله مع الإبرار. دنا منك الفصل جاء الحق و زحق الباطل ش بوتي سوتي جبتم ش يراكي (ايك روح كي آواز ب) بخور تخير، بخورانم لك درجة في السماء وفي الذين هم يبصرون نزلت لك مرى إيات ومهدم مايعمرون قل عندى شهادة من الله فهل التم مومنون كففت وعن (مرادمرز الى بير )بنى اسرائيل ان فرعون ﴿ خَاطِيئن ﴿ ثُمَّ مُرَّالِ مُمَّارِكُ أَثَّ صِدَقَتَ المرؤيا. انبي مع الافواج النج (ميال محروكو خواب "ياك مجهد أوج كااسام موابية من في من تقديق كى المبارك. بوكة زائدة على هذا الوجل ال كَ مُحْفِر شَحْ يَهِر ه و \_ رے جی مارمیت الایه(اشتہارات مراد جین) و نادر شاہ کیا گیر بہار کی ضداکی بات *پُام بورگ بولگ یستنبازنگ* احق هوالایهزشن ته دیا . کر دگ۔ انسی مع الافواج الخ لنكرا في دو مشو اللين العمت عليهم من ال كوس دول كالين الرجورت كومرا دول كا (معوم تين وه عورت كون بير) اراد اليها روحها وريحامها. اني

رددت الیها روحها وریحانها. گر دردمر ادرکمانی کی فکایت تی تو به الهام بوا\_صلوة العوش الى الفرش ان معى ربى سيهدين ﴿كُمْ آكُلِيفُ تَتَى تَوْ شفا بوائل منب أوث كيار اور صحت بوتى الحمدالله لعمة الله على المكافيين اس بر برى آفت بڑی روحانی عام کا درواڑہ تیرے برکھل گیا فیصو ک البوع حدید متش فشاں مصالح العرب مبير العرب، ومراه روبالداهاب عمة وبك فحدث. المي مع الرسول النع آب زندگی قل میعاد ربک خداکی طرف سے صب بر ادای ي كن كل الله معك يا ابن رسول الله سب مسم، ثور كوجوروئ زيين يريس جمع كرو ےعلمی دین و احد قلّ میعاد رہنگ بہت ان تھوڑے رہ گئے ہیں۔ اس ان رب بر اداى يُهاجِكُ كَدِ لُوبِ اجِلْكِ المقدر ولا تبقى لك من المخزيات ذكر ال ١٩٠١)قل الله ثم ذر كل شيء ان الله مع الذين هم يتقون ، وش ك أن اور قرریت سے واپاں آئے ہیں۔ الحمد الله اللہ اوصلی صحیحا کتب الله لاغلبن الاية سلام قولا الاية بم كمشر بن كيام ينش (يتن قبل ازموت کی فتح نصیب ہوگی اور مدنی غلبہ اسد م حاصل ہوگا )۔

# ع پھر ہیں۔ کی ضدا کی بات پھر پوری ہوئی

اما ما يىفع الناس فيمكث فى الارض، عورت كَ عِال ايلى ايلى لما مبقتنى، بريت كففت عن بنى اسوائيل شايدكول يهي رسم كيف و عارزاله آف كوب بهار على التونى ولؤلة الساعة رب الاتونى موت احد منهم جمل عن ير ركزا ب شرات يوركرول كا ورجم عن تاراض بي شركزا عن الساعة وجه الله ( التن يوركرول كا ورجم عن تاراض مي شرات من التناس التناس

ع پہلساد کھلاؤں گاتم کو س نشاں کی پنجبار

ے مقام اوسیل زراہ تحقیر بدور انش رسولاں ناز کرونکہ خد لكلتے كو سے (اور تكل كرزازر ، ئے كا) الت مدى بمنزلة بروزى (يعنى تير ظبور مير اظبور بوگي )و عدالله ان وعد الله لايبدل، رفيتون كوكهددي كه عجيب ورعجيب كام دكار في كا والت سكيا عد قال ربك انه نازل من السماء مايرصيك زازل وزازله إراناارستك شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا رب لا تضع عمري وعمرها وإحفظي من كل افة اله بازل من السماء ما يغيك اريك مايرضيك عندي حسة هي خير من جبل الم تعلم أن الله على كل شي قديو آسان عدودها قرادة تحفوظ ركوراما السلما الیکم رسولا . .. الی فرعون رسولا، تیری نوش زندگی کا ساءن ہوگی ہے اللہ خير من كل شيء وشمن كا بحي أيك والركاز وتلك الايام بداولها بين الناس بير میری کتاب ہے اس کوکوئی ہاتھ نہ لگائے مگر وہی جو خاص میرے خدمت گار ہیں۔ اللّٰه يعلينا و لانعلي.

ع کر بھر رکی قو آئے گئے کے نے کے دن

( ملتح سے مراد اطمینان قلب ہے کہ مترودین بہت نشان و کیے کرشی یا تعی کے یا بہت برف پڑے گی جیسا کہ از 191ء میں ہوایا بہت مص تب اور آفات نارل ہوں گی)۔

هل اتاك جديث الزلزلة. بل ياتيهم بغتة، ووجير وداريحك ولا اجعیک و اعورج منک قوما، جیرا کریں نے ابراہیم کوقوم بنایا آفتوں ورمصیبتوں کے دن ہیں ( ایک ووست کے متعلق ہے )خدا کے متبولوں میں قبو بہت کے نمونے اور علامتیں جوتی جیں اور وہ سلمتی کے شہرادے کہلاتے ہیں ان مرکوئی عالب نہیں آسکتا فرشتوں کی تھینی ہوئی تکو رتیرے آ کے ہے مرتو نے وفت کوند پہنچانا ندد یکھ ندج نا براس اوتا رے مقابد کرنا چھائیل۔ رب فرق بینی وبین صادق و کاذب اللہ تری کل مصلح وصادق،ما ارسل نبي الا حُزى به الله قوما لا يومنون يلقي الروح على من يشاء من عباده. فدا كي فيرنك ورخداكي مبر في كتابر كام كي بشر لدوله لم کیاب ثادی فان کلمۃ الندف ن ( یعنی منظور محد کے گھر محمد کی بیکم ہے دو بینے پیدا ہوں گے جن کے بینام بیل محرود مرکی اورکوئی لڑکا پیرا ندہوا کوب ادنی انوار ک الکلیة انی انرتک و اخترتک وانه نزل من السماء مايرضيک روتئان تا بربول ك النداس كوس مت ركه البيس ج جنا (معلوم نيس وه كون ب) الما احداده بعداب المهم، خدا خبين سمت رکے ينصرک رجال نوحي اليهم من السماء ياتون(ياتيك،)من كل فج عميق،سلام عليكم طبتم ولا تصعر لحلق الله ولا تسام من الناس،لمن الممك اليوم لله والواحد القهار (برالهام ايك الزلد د کچھ کر ہوا ) مقبو وں میں قبویت کے تمو نے اور علامتیں ہوتی میں۔ وران کی تعظیم ملوک اور ذوى الجروت كرت ين وران يركوكي عاسية ين بوسكما اور سوامتى ك شيراد بهوات

ہر فرشتو کے کھیٹی ہوئی تلوار تیرے آ کے ہے۔ اللاحدناک بعداب البع، برتو نے وقت كوند يجي ناند ديكها ندج نا۔ ديكھ الله ٢٠٠٠ سان سے تيرے سئے ياتى برساؤل كا ورزيين ے کالول گاہروہ جو تیرے مخاغب ہیں پکڑے جو تھیں گے میحن میں ندیوں چھیں گی اور مخت زازئے كي ئے۔ويل لكل همزة لمزة، ساكرمك اكراما عجبا والقي به الرعب العظيم ياتون من كل فج عميق واذابطشتم بطشتم جبارين نصرت بالرعب وقالوا الات حين مناعى، صركر فد، تير ، وثمن أو بالك كر ، وألك آئے اور دعوی کر جیٹھے۔ شمیر خد نے ان کو پکڑا اور شمیر خدائے فتح پیائی۔ امین اسفک ہے سنگیر به وروب الاتبق لي من المحزيات ذكرا، بيث يهث كي (معوم ثيل كرك كاييث يه ) دلتمن نهايت اضطرب ش جدانبلونكم فوق حميد، كاذب كا ضدادتمن جوه اس كوجهم على يجهي على الله عن الله عن الله عن المعاوم بين كري الله رَيُّ كَي ) مانسسخ من ايقاولنسها قدير. الاتخف ان الله معما الصيف المارخ چير \_\_ (كيكواب كمتعنق بجومغلوب بوكا) مبارك ما اقست موقفا اغيظ من هذا أن بطش ربك لشديد أن الله من عليكم وأعطاك ما أعطاك أن الذين لا يلتقتون الميك لايلتفتون الى الله، ولي عنه عنى غت ركمنا اس كا تتيحه الجِمَأَتِين يكومك الله اكواما عجبااليس الله بكاف عبده ماركود.

ع پاک فر الله الله الله الله الله الله الله

خداتیرے سب کام درست کردے گا در تیری ساری مر دیں مجھے دے گا۔ اس شان کا مدع سے ہے کہ قرسن شریف کی کتاب اور میرے مندکی باتیں ہیں۔ اس وست درمکان محبت سرائے ما آسمان سے بہت دوودھ اتر اسے محفوظ رکھو۔ بہت ہے سارم تیرے م

ہوں۔ در کل متو چیز ہے ست کہ شعرر دروے وضعے نیست، اے از لی ابدی خدامیز یوں کو کیڑ کے آ۔وہ کام جوتم نے کیا وہ خدا کی مرضی کےموافق نہیں ہوگا( ۱۹۰۷) **ساکر مک** اكواها عجباوكان الله على كل شي مقتدرا، براتو بهاري جُدّ بيره اورجم عِلتِ بين معمو التدروش تشان بهاري فتح بولى خدائ تيرات يررحم أبوالي حرحمك المله الك انت الاعلى ميريدري برأيك مكان ع فيردها بدان الله مع الايواد و انت من الابوار تمام دنيا يُسِيت ايك العيد الاخو تنال منه فتحا عظيما زندگي رام ہوجانا پہلی زندگ ہے۔ایک اور ڈوشخری۔نئنی علیک الحیر و البر گفتہ کا ناٹوٹ فالذي هو اسعد منک، ايك : قت تك يك بكي بالنانيس رے كا ويل لكل همزة لمؤة اتى مع الرسول الخاليا شره جحوم الحبوث كفيراك ب (بيرى موست مراد ب) بہتر ہوگا کہ ورش دی کر بیس (پیکسی کی طرف اشارہ ہے) سخت زلزلد آیا۔ آج ہورش بھی ہوگ خُوشُ مَدَى تَيَبَ آمَرَ المَعَايِويَةِ اللَّهِ أَنْ يَلْمَهِبِ ﴿ تَطْهِيرًا ﴿ بِهِ يَوْمِ رَنَّ مُرَحَد كَى احتمان كوتبول كراورياايها الناس اعبدوا استخلقكم اتقواربكم الله خلقكم ال میرے اہل بیت خداجمہیں شرے محفوظ رکھے انت مسی و اتنا ہند کے ربینی تو مجھ سے طاہر جوالورش بخوسيدال زماندش طابرجو في ودرجول )انت اللي طاو الى ووحه وبنا افتح بيننا وبينهم اعجبتم ان تموتوا ال ك شكن ش ليت أراد ع بر محيل ون ( تك )من الناس و العامة الديورش أيك بشرم برويل لك والاهلك انى نعيت انى انا الله لا اله الا انا ان الله مع المصادقين كي المتحان ـــــ بعض س میں پکڑے جاکیں گے اور بحض چھوڑے جاکیں گے۔ انمایر بدالله لیادھب.

تطهيوا اعجبني موتكم يورب اوروس يهيهاني ملكون بس ايك تتم كي عاعون تصير كي جو پہت ہی سخت ہوگ۔ریاست کائل میں قریب بچاس ہزادکے آ دمی مری گے۔ واستوت على الجودي قدرت كادرازا المكتيم بين التكي لي المكام الكام کو بورا کرنایہ تیری عاجزاندرا ہیں اس کو پیندآ کیں۔اپسی امو تیک و اثر تیک جو دیا کیں آج قبول ہو کمی ان میں قوت اسلام اور شو کت اسلام بھی ہے تیرے سے بیک خزانہ مخفی تف كل لك والامرك" يا الله ابشرك براكين بعي كال ديد كي موى بدين اس كو ظا بركرون كا اور وكور كم مائة ال كوعرات دول كاله اجر الاثيم واريه الجحيم بلجت ایاتی قل الله ثم فرهم فی خوضهم یلعبون، ش ئے قدا کی مرض کیئے ا بني مرضى چهواري اس عيه تو تم يرحسن چاه عيد اردت زمان الولولة لا كهور نَسَانُول كوندوبا ، كردول كا انبي مع الرسول اقوم ميرادهمن بلاك بوكي مير دهمن بدك بوكة بن اسداميك خدانال جايبات الله مع الابواد يكولى وروري ميري حلقد الله عت سے گذر نے نہ یائے کوئی درباری اس جرم پرسز اے محفوظ نہیں رہے گا۔ سلطان عبدالقادراحل له الطيبات قل مافعلت الا مااهريي به الله كل مقابر الارض الاتقابل هذه الارض، الاال وبرى فد تجهز لدكي كاشريت يواحق الله اموى و لا تمفكا من هذه المرحلة وولت اسرم بذر بيرالهام بيثتي كره شرزول وكاحل ترى جراء الاحسان الا الاحسان لولا الاكرام لهلك المقام لولاخير الانام هلك المقام (آعاز البام بادئيس ربا) . كف ق بين يا تدرهم الى مع الله فی کل حال اخترطنا سیفه خدا کے سات نیکوکار بندے ہر جگہ پیٹے إس رحم تلك ايات الكتاب المبين/ الكل كإرالذين اعتدوا مكم في

السبت (يِاتَى فَقره بُعُول كيا)مت ايها الخوان تمت كلمة الله ان الله مع الذين اتقوا اللين يذكرون الله قياماوقعودا. رحم الله فضلنا على ما سواك والله امي غالب وسيظهر شوكتي وكل هالك الا من قعد في سفينتي اعذاذ (فظير ديش محرمفهوم بيب كه) اس كويكزلو سي حجوز دو يك اور تي مت بريا بوني بدے دشت سوک سوی میں اور بادیریابولی فتح ہے تبہاری، تمہارے نام کی ان شانئك هو الايترحد ظباة انت مني بمنزلة موسى احمد غزنوي سلام قولا، خدا دومسل ن قریل بیرے ایک کا ہوگا لیس چھوٹ کا ثمرہ ہے انبی مع الافواج - الله مع الله الكويم طوقان آيو وي طوفان شر آئي\_ ساريكم آياتي فالا تستعجلون. بدود كر بحر مريح اصلح بيني وبين اخوتي خروا على الاذقان سجداربنا اغفرلنا اناكناخاطئين تالله لقدائرك... لاتثريب الراحمين ملام قولا من رب رحيم، يورى بوكي فليدع اللمانيه، الدين بري لدو وبرس كردى ـ ان شكوتم الازيدنكم اما نوينك الايه وزير وست نثالول كرستورق جول الزلا الزلا في رقيمة من موسى الي مهين من أزاد اهانتك سنسمه على الخرطوم وب اني معلوب فانتصر ساريكم ايا تي فلا تستعجلوه، بري کا برار بدی ہے۔ اس کو بلیگ ہوگئی اس کا تقید طاعون ہے جو ملک میں تصبے کی ویل یو مغا للمكذبين كئي نثان فاير جول كركي جوري وشنور كركه ويران جويه كل كرو ووتيا کو چھوڑ کر جا کیں گے ان شیروں کو دیکھے کر روما سے گا، وہ تی مت کے دان ہوں گے، ز بردست نشانوں کے ساتھ مزتی ہوگی ، ایک ہورنا ک نشان میری رمت تجھ کو مگ جائے گی التدرح أرب كاو الله خير حافظا ، الراحمين اعييناك. عالي مصلحت وقت در.ن

ے پٹم رب اخرجنی من النار الحمد لله الذي احرجي من الـاو اني مع الرسول - يلوم واعطيك - لن ابرح الارض الى الوقت المعلوم تدم احمرك جري انبي مع الرسول. يروم رب ارنبي حقائق الاشياء اليوي يش بينرك آمان ہوئے والی ہاتی مہین معین وب اجعلی غالبا علی غیری میری لتح اني مع الافواج عبرت بخش من ركي دي تنس الي من الساطوين الي الزلت معک الجنة توكلواعليه ان كنتم مؤمنين بسلام مناتوبرايك بدء ــــــ بي إجائكًا مقدا قوش الألياء ياعبدى الهمعك الت عنى بمنزلة رحى الاسلام انوتک و اختوتک ان الله معی فی کل حال برعال شرتبارے ساتھ شر ہوں تیری فشا کے مط بن کل ہوم ہو فی شان احبیت ان اعرف انی انا الرحمن ذوالعزو السلطان انت مني بمنزلة عرشي انت مني بمنزلة هارون الم تركيف فعل ربك باصحب الفيل. ابائتل ألف اوف تأين رب ارحمني ان فضلك و رحمتك ينجي من العذاب تعبقت بالاهداب. تير وراهرت ،ورائح ان شاء الله تعالى ما منا الا وله مقام معلوم ينصرك رجال نوحي اليهم وماكنا معذبين. رسولا صيف مسيح اريك ما اريك ومن عجائب مايرضيك آبكم بالأكابيداءه بحدرد اليها روحها وريحا مهلو اما ترين احدا منهم اما مبشرك بغلام حليم ينزل منزلة الميارك (مررك احمد جيسا جو گا)\_

## ع ساتیا که ناعید میارک با داست

ان اللَّه مع الذين اتقوا ساهب لك غلاما زكيا. هب لي درية

طيبة انا نبشرك بغلام اسمه يحى الم تر العيل. اخذهم الله وحده لاشريك معه قل جاء الحق و زهق الباطل، موت قريب ان الله يحمل كل حمل من خدمك حدم الناس كلهم ومن اذاك اذى الناس جميعا.

#### ع آران عيدم رك إدمت

عبد توسیم جایے کر ویانہ کرو۔ دیکھ میں ، یک تب ہت چھپی ہوئی یات ڈیش کرتا ہوں ( ﷺ بتائے کی اجازت ٹیس) بایائے ناگہ نی بخری ( سینی توان کی چینیں سے گا) یا نشد فتح ، انبی معک، اہلک، احمل اوزارک، ش تیرے مہتھ اور تیرے ہیاروں کے التراتي والتي معك يا مسرور وقع واقع وهلك هالك وضعنا الناس تحت اقدامك وضعنا عنك. اجيبت دعوتك سنريهم اياتنا انفسهم. اجيبت دعوتكما ان الله على كل شي قدير يا ابراهيم اني انا ربك الاعلى المحتوت لك ما اختوت، بخرام كه وتت تونزديك رسير، ١٦ كو ايك واقد اللَّه خيرو ابقى فوشيل من كم كـ بعد مسة واحدة صلوتك خيو وابقى ان صلوتك سكن لهم دخلتم الجلة وما علمتم ماالجلة وما علمتم ما الجنة ذلك اليوم الأخو، "ع به رك بخت بيدارك إن شامنك هو الابتو. ضا نے اسے لیا ۔واللہ واللہ سدیا ہوا اور وقت رسید ( ایک تاب کے متعلق سے) ( ۹۰۸ ) دید یا شرویم شد باند زنره در گور نظامی گند انی معکف اینما تاهی وتسير حرتهما الله قتلهم الله، ميري فتِّ بولَ انا ارادوه اليك انت مني بمنزلة سمعي. اني معك يا ابراهيم.

ع المصفدايا بتدم وال خدا

انى احافظ كل من فى الدار من هذه الموص الذى هو سارى امريد سه بره الله الموص الذى هو سارى المريد سه بره كرف كده بواء من ذلك (كر كاتول م) كتب الله على نفسه الوحمة حق علينا نصر المومنين. اتانى الوحمة فى اول الذكر واحر اللكر. رجمت ونض كامة مشكركامة مر

## تنقيد برالهامات مركبه

ان الهامات يسمهم في بنايا كد

ا میں آہت ہت ہت ترقی کروں گا خانین نظے کریں گے گراسٹو میں ان پری لب ہورگا ۲ چونکد میری ہلنج مختف مما مک میں پہنچے گی اس سے مختف زیالوں کے فقرے ایک ہی ابہ میں درج ہوئے ہیں۔ محر یہ نہیں سوچ کہ اپنے آتا ہے بڑھ کریں کیوں قدم ہر ریابوں شاید محد ٹانی بن کرید درجہ یایا ہوگا۔

آئندہ کے واقع ت کا منظر سائے دکھ یا گیا ہے جن کی طرف ہے بربط فقرات اللہ رہے
 کر رہے ہیں میرے مرید بعد ہیں خود ہیا بجہارتیں ہو جو لیں گے بہر حال ملہم کو علم حاکان

و علم ما مسیکون کادعوی ہے ور زرادعوی ای ٹیس بلکہ فوقیت کا بھی خیاں ہے۔ کیونکہ احددیث ہویے خبار اغلن کونظر اند زکرہ یا گیا ہے۔

# عربي الهام نصف اول

يااحمد بارك الله فيك مارميت افرميت لكن الله رمي،الرحمن علم القرآن، لتنابر قوما ما انادر اباؤهم، لتستبين سبيل المجرمين، قل الي امرت و إنا أول المومنين، قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، كل بركة من محمد ﷺ فتبارك من علم وتعلم. قل ان افتريته فعلى اجرامي هو الذي ارسل رسوله بالهدي ودين الحق ليظهره عنى الدين كنه. لا مبدل لكمات الله ظلموا وان الله على نصرهم لقدير. انا كفينا ك المستهرئين يقولون انى لك هذا ان هذا الا قول البشو واعاله قوم احرون افتاتون السحو والتم تبصرون هيهات هيهات لما توعدون.من هذا الذي هو مهين ولايكاد يبين اوجاهل مجنون قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. هذا من رحمة ربك يتم نعمته عليك ليكون آية للمومنين انت على بينة من ربك قبشر. ما انت بنعمة ربك ممجنون قل ان كنتم تحيون الله الايه هل انبئكم على من تنزل الشياطين الايه قل عندي شهادة من الله قهل انتم مومنون . مكرر مسلمون. ان معي ربي سيهدين رب ارني كيف تحي الموتى رب اغفر و ارحم من السماء رب لاتلارني فردا رائت خير الوارثين. رب اصلح انت امة محمد. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت حير الفاتحين قل اعملوا على مكانتكم

الايه لاتقولن لشيء اني فاعل غدار وتخوفونك من دونه. الك باعيننا سميتك المتوكل. يحمدك الله من عرشه انحمدك وتصلى يريد ون أن يطفئوا نور الله الايد. اذاجاء نصر الله والفتح وانتهى أمر الرمان البناء اليس هذا بالحق هذاارسل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. قالوا ان هذا الااختلاف قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. من اظلم ممن افتري على الله كذبا ولن ترضى عنك اليهود ولاالنصاري، وخرقوا له بنين وبنات كل الله احد الايه ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الفتنة ههنا قاصبر كما صبر اولو العزم قل رب ادخلني مدخل صدق و اما ترينك بعض الذي تعدهم أونتوفينك ماكان الله ليعذبهم وانت فيهم كن معى اني معك اينما كنت إينما تولوا قثم وجه الله كنتم خير امة اخرجت لنناس واقتخارا للمومين ولاتيتس من روح الله الا ان روح الله قريب الا ان مصرالله قريب. ياتيك من كل فج عميق ياتون من كل فج عميق ينصرك الله من عده ينصرك رجال نوحي اليهم من السماء لامبدل لكلمات الله انا فتحنالك فتحامينا فتح الولى فتح وقرينا ه نجيا اشجع الناس لوكار الايمان معلقا بالثريا لباله. أنار الله برهانه. يا احمد فاضت الرحمة على شفتيك الك باعيننا. رفع الله ذكرك ويتم نعمته عليك في الدنيا والاخرة ووجدك ضالا فهدى ونظرنا اليك، وقدا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم خزائن رحمة ربك يا ايها المدئر قم فانذر وربك فكبر.يا احمد يتم اسمك ولا يتم اسمى كن في الدنيا

كانك غريبا اوكعابر سبيل وكن من الصالحين الصديقين وامر بالمعروف وانه عن المنكروصل على محمد وال محمد الصلوة هو المربي. اني رافعك الى والقيت عليك حجة مني فاكتب وليطبع وليرسل في الارض حذوا التوحيد يا ابناء فارس وبشر الذين امنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم واتل عليهم ما اوحي اليك من ربك ولا تصعر لخلق الله ولا تسام من الناس واصحاب الصفة ما اصحاب الصفة ترى اعينهم تقيض من البعع يصلون عليك. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادى للايمان وداعيا التي وسراجا منهرا. بوركت ما احمد وكان مابارك الله فیک حقا فیک شانک عجیب واجرک قریب انی راض منک انی رافعك الي، الارض والسماء معك كما هو معنى (يتريف ورحقيقت مقور ﷺ کی ہے اور ہر جگہ ایوں تک مجھو) انت وجیه لھی حصوتی اخترتک لنفسي انت مني بسزلة توحيدي وتفريدي قحان ان تعان وتعرف بين الناس هل اتني على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، سبحان الله تبارك وتعالى زاد مجدك ينقطع اباؤك ويبدأ منك (شرف ادرىد ك ابتدءمراد ، ) بصرت بالرعب واحيت بالصدق ابها الصديق نصرت وقائوا لات حين مناص ماكان الله ليتركك حتى يمير الخبيث من الطيب غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون اذا جاء نصرالله والفتح وتمت كلمة ربك هذا اللي كنتم به تستعجلون اودت ان استخلف فحلفت ادم انی جاعل فی الارض (بانتماری کلمے آوم سے مراورو صافی پیدا

كشكاباب ہے)دنى لتدلى - ادنى

( يقابالله مراد ب اور خلال الله ) محى الدين ويقيم الشويعه يا ادم اسكن وزوجك الجنة با احمد اسكن انت وزوجك الجنة . نصرت و قالوا وزوجك الجنة . نصرت و قالوا لات حين مناص ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ود عليهم رجل من فارمي شكرا لله سعيه كتاب الولى جراحي احبيه،

فوالفقار على يكاد زيته يضيء ولو لم تمسسه نار ام يقولون نحن جمع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر وان يروا اياته يعوضوا ويقولوا سحرمستمر و استيقتتها انفسهم وقالوا لات حين مناص فيما رحمة من اللَّه لنت لهم الايه، ولو ان قراما سيرت به الجبال. انا انزلناه قريبا من القاديان وبالحق انزلنا وبالحق نزل صدق الله وصدق رسوله وكان امو الله مفعولا. هو الذي ارسل رسوله - كله (روصلٌ طورج برآيت میری فیر دیتی ہے کیونکہاس وقت طبائع وکل بہدیت ہیں اور جینے کے وسائل کماں تک بھنج كئ بيراب ميرى ورايد اسام كانسيتمام ويون يرجوكا )صل على محمد وال محمد سيدولد ادم وخاتم البيين هذا رجل يحب رسول الله انك على صراط مستقيم فاصدع بما تومر واعرص عن الجاهلين وقالوا لولا انزل على رجل من القريتين عظيم وقالوا اني لك هذا. ان هذا لمكرمكرتموه في المدينة ينظرون اليك وهم لا يبصرون تالله لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزين لهم الشيطان قل ان كنتم تحبون الله

فاتبعوني يحبكم الله واعدمواان الله يحي الارض بعد موتها. من كان الله كان الله له قل ان افتريته فعلى اجرام شديد انك اليوم لدينا مكين امين وان عبيك رحمتي في الدنيا والدين وانك من المنصورين يحمدك الله ويمشى اليك الا ان بصرائلُه قريب سبحان الذي اسرى بعبده ليلا( گرای کی رات مراوب جس کی محیراقصی معرفت البی ہے ) خلق ادم **فاکر مد جری** الله في حلل الانبياء (اس كامضمون علماء امتى كانبياء بني اصوائيل كمواتل ے)وکتم علی شفا حقرة من النار فانقذکم منها عسی وبکم ان يرحم عليكم وان عدتم عدما وجعلنا جهنم لكفرين حصيرا (بيال نزول كُنَّ كُ طرف ،شارہ ہے پھر اس کے بعد میں التقبیق کی کمال جل لت کے ساتھ ونیا پر اتریں کے اورتمام راجل صاف كردي كاورية مأجاس كيد بطور رباص كواقع بورب كالوجوا واصلحوا والي الله توجهوا وعلى الله تؤكلوا واستعينوا بالصبروالصلوة بشرى لك يا احمدي انت مرادي ومعي غرست كرامتك بيدي قل للمومين يغضو من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكي لهم واذا ستلك عبادي فاني قريب اجيب دعوة الداع اذادعان وماارسلناك الارحمة للعلمين لم يكن الذين كفروامن اهل الكتاب والمشركين الايه وكان كيدهم عظيما واذا قيل لهم لاتفسدوا في الارض..... المفسدون قل اعوذ يرب الفلق وقب اني ناصرك اني حافظك اني جاعلك للناس امامااكار للناس عجبا قل الله عجيب قل هو الله عجيب يجتبي من عباده من يشاء لايسأل عما يفعل وهم يستلون وتلك الايام نداولها بين

النامن (عنهات الهيرتويت بتويت فراوامت تحديد يروادويوت ين ) تلطف بالناس وتوجيم عليهم انت فيهم بمنزلة موسى واصبر على مايقولون(موك التَّبِيَّلِ اللهِ عَلَيْمِ عَنِي )واذا قبل لهم امنوا كما امن الناس ﴿ لايعلمون ويحبون أن تدهنون قل ياايها الكفرون لا أعبد ماتعبدون قبل أرجعوا الى اللَّه قلا ترجعون وقيل استحوذوا فلا تستحوذون (اى لا تغلبون على النفس) ام تسئلهم من خرج فهم من مغرم مثقلون. بل اتيناهم بالحق فهم للحق كارهون سبحانه وتعالى عمايصفون احسب الناس ان يحمدوا بما لم يفعلوا ولا يخفي على الله تحافية ولايصلح شي قبل اصلاحه ومن رد من مطبعه فلا مود له (غدا كا<sup>مطح</sup> مراد \_)لعلك باخع ان لايكونوا مومنين لاتقف ماليس به علم لا تخاطبني في اللين ظلموا انهم معرقون ياابراهيم اعرض عن هذا انه عبد غير صالح (الاعلم من هو) انما انت مذكر و ما انت عليهم بمسيطرو استعينوا بالصبرو الصلوة واتخذوا من مقام ابراهيم مصلي (اي الحب في الله) يظل ربك عليك ويغيثك ويرحمك وان لم يعصمك الناس فيعصمك الله من عنده و أن لم يعصمك الناس واذ بمكر بك الذين كفروا اوقد لي يا هامان لعلي اطلع الى اله موسى واظنه لمن الكاذبين" تبت يدا ابي لهب وتب" ماكان له ان يدخل فيها الاحاثفاوما اصابك قمن اللُّه اشارة الى شر احد)الفصة ههنا فاصبركماصبراولو العرم الا انها فتنة من الله ليحب حبا جما من الله العزيز الاكرم عطاء غير مجذوذ شاتان تذبحان وكل من عليها فان و لا

تهنوا ولا تحزنوا اليس الله بكاف عبدة الم تعلم أن الله على كل شيءٍ قدير وجئنا بك على هؤلاء شهيدا اوفى الله اجرك ويرضى عنك ربك ويتم اسمك عسي ان تحبوا شيئا وهو شرلكم وعسي - شرلكم والله يعلم وانتم لاتعلمون كنت كنزا مخفيا فاحببت ان اعرف ان السموات والأرض كانتارتقا ففتقنا هما وان يتخذونك الإهزوا اهذا الذي بعث الله قل إنما انا بشرمثلكم يوحي الى انما الهكم اله واحد والحير كله في القرآن لايمسه الا المطهرون لقد لبنت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون قل ان هدى الله هو الهدى وان معى ربى سيهدين رب اغفر وارحم من السماء رب اتي مغلوب فانتصرايلي ايلي لما سيتقتني اینی آوس (لا اعلم ما هوایلی آوس) یا عبد القادر انی معک اسمع و اری غرست لک وبیدی قدرتی ونجینا من الغم وفتناک فتونا لیأتیسکم می هدى الا ان حزب الله هم الغالبون"وماكان الله ليعذبهم وانت -يستغفرون" انا ربك الارحم. انا مجيبك نفخت فيك من لدني روح الصدق والقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني كزرع احوج شطأه سوقه(اشارة الى كمالـا) انافتحالك فتحا مبينا تاحر. اليس الله بكاف عبده فبراه الله بما قالوا وكان عندالله وجيها فلما تجدي ربه للجبل جعده دكا والله موهل كيد الكفرين بعد العسر يسنر ولله الامر موميّ قبل و من بعد اليس الله يكاف عبده ولتجعله اية للناس ورحمة مناء وكان امر الله مقضيا قول الحق الذي فيه تمترون محمد رسول الله عن ذكر الله

متع الله المسلمين ببركاتهم فانظر الى اثار رحمة الله والبئوني من مثل هولاء أن كنتم صدقين ومن يتبع غيرالاسلام دينا . الخاسرون يااحمد فاصت الرحمة على شفتيك ـ"انا اعطينك الكوثر فصل لربك واتحر" "واقم الصلوة للكرى" انت معى وانا معك سرك سرى وضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك انك على صراط مستقيم وجيها في الدنيا والاخرة ومن المقربين حماك الله نصرك الله رفع الله حجة الاسلام جمال هو الذي امشاكم في كل حال لا تحاط اسرار الارلياء. وقالوا اني لك هذا ان هذا الا سحر يوثر لن نؤمن لك حتى ترى الله جهرة لايصدق السفيه والاسيف الهلاك عدو لى عدولك قل اتى امر الله فلا تستعجلوه اذا جاء تصر الله (يقال) الست بربكم قالوا بلي اني متوفيك ورافعك التي وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الي يوم القيمة ولا تهنوا ولا تحزنوا وكان يكم رؤفا رحيما الا ان اولياء الله لاخوف.. ... لايحزنون، تموت وانا راض ممك فادخلوا الجنة ان شاء الله امنين سلام عليكم طبتم فادخلوها امين سلام عليك جعلت مباركا سمع الله انه سميع الدعاء انت مبارك في الدنيا والاخرة امراض الدبيا وبركاته أن ربك فعال لما يريد -"اذكروا نعمتي التي العمت عليك الى فضلتك على العالمين (المعاصرين) "فادخلي في عبادي وادخلي جنتي"(الاحسان)من ربكم عليكم واحسن الى احبابكم"وعلمكم مالم تكونوا تعلمون" "وان

تعدوانعمة الله لا تحصوها وب اجعلني مباركا حيث ماكنت لا تحف انك انت الاعلى ننجيك من الغم"الم تعلم ان الله على كل شي قدير "الخير كله في القران كتاب الله الرحمن اليه يصعد الكلم الطيب هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر وحمته (اشارة الى تجديد الدين وكذلك مناعلي يوسف لنصرف عنه السوء والفحشاء ولتنذر قوماما الذر اباؤ هم فهم غافلون، قل عندى شهادة من الله فهل التم مومنون ان معي ربي سيهدين ربنا عاج رب السجن احب اليّ مما يدعونني اثبیہ ریب نجنی من الغم ایلی ایلی لما سبقتنی(عاثر کے متنی معنوم نہیں جو ٤ ) يعيمني الى متوفيك وواقعك الى و جاعل الذير ، القيمة ثلة من الاولين وثلة من الاخرين فلماتجلي ربه للجبل(المشكلات) جعله دكاقوة الرحمن لعيد الله الصمد مقام لايترقى العبدفيه بسعى الاعمال سلام عليك يا ابراهيم الك اليوم لدينا مكين امين ذوعقل متين حب الله خليل الله اسد الله و صل على محمد "ما ودعك ربك وماقلي" "الم نشرح لك صدرك" الم نجعل لك سهولة في كل امر بيت الفكر بیت اللکو و من دحله کان اما ( بوخوص کے ساتھ بیت الفریش داخل ہوگا دوسوء خ تنہ ہے امن میں آجائے گا ) بیت افکر وہ جو بارہ ہے جس میں "براجین" وغیرہ کتابیں تصنیف ہو کیں وربیت لذکرہ ہمجدے جواس کے پاس واقع ہے)

مبارک ومبارک وکل امر مبارک یجعل فیہ (اس الہم سے بیت الفکرک تاریخ آگلتی ہے)رفعت وجعلت مبارکا. واللین امنوا ولم یلبسوا ایمانهم

بظلم اولنك لهم الامن وهم مهندون يريدون ان يطفنوانور الله قل الله حافظ عناية الله حافظك تحن نزلنا وانا له لحافظون ـ الله خير حافظا وهوارحم الراحمين ويخوقونك من دونه اثمة الكفر لاتخف انك اتت الاعلى ينضرك الله في مواطن ان يومي لفصل عظيم كتب الله لاغلبن اتا ورسلي لامبدل لكلماته يصائر للناس نصرتك من لدني اني منجيك من العم وكان ربك قديرا انت معي وانا معك خلقت لك ليلاً ونهاراً اعمل ماشئت فانى غفرت لک رلانک صرت على حدة من المنكرات الت مني بمنزلة لايعلمها الخلق وقالوا ان هو الا افك افترى وما مسمعنا بهذا في اباتنا الاولين"ولقد كرمنا بني ادم" "وفضلنا بعضهم على بعض" اجتبينهالهم واصطفينا هم كذلك ليكون اية للمومنين ام حميتم ان اصحب الكهف والرقيم كانوامن ايتنا عجبا قل هوالله عجيب" كل يوم هو في شان" ففهمناها سليمان وجحدوا بهار استيقنتها انفسهم ظلما وعلوا مسلقي في قلوبهم الرعب قل جاء كم تور من الله فلا تكفروا ان كنتم مومنين سلام على ابرهيم صافينات ونجيناه من الغم تفردنا بذلك فاتحدوا من مقام ابراهيم مصلى (طريق نجات تج عد طلب كري اور اے طریق چوڑ دیں)' والسماء والطارق'' الیس الله بکاف عبدا کا شن نزول سيرة امهدى بين گذرج كاب اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. اجیب کل دعانک الا فی شوکالک (رشته دارول سے جا کداد کا تازع تھ دی مَقِول ثه جولَى) "جاعل الذين اتبعوك"الايه(يهال كفريه مراوصرف

#### ميرااتكارے) فيه (اى في المسجد)

بركات للماس من دخله كانا امناان يمسسك بطرقالا كاشف له الاهو و
ان يردك بحير فلا راد الفضله ـ الم تعلم ان الله على كل شيء قدير ان
وعد الله لات ـ قل ليفيضك انى متوفيك قل لاخيك انى متوفيك
(جو تير موروفيض يؤيمان به ال كهدك ش تير عديراته م المت كروراً ) وش تجهد وفات دول كا ـ (كو تير الموروفيض يؤيمان) وش كيد

قل هاتوا برهانگم ان کتم صدقین. پایحی خد الکتاب بقوة خدها ولا تخف سنعیدها سیوتها الاولی یا عبد الراقع انی رافعک الی سانی معزک لامانع لما اعظی. یدعو لک ابدال الشام وعبادالله من العرب عجل جسدله خوار له نصب وعداب (یاهم ام یک به اینها المراة توبی قان البلاء علی عقبک ان کیدگن عظیم (امالاث بالد بالاه علی عقبک ان کیدگن عظیم (امالاث بالد بالاه علی عقبک ان کیدگن عظیم (امالاث بالد بالاه بالاه علی عقبک ان کیدگن عظیم (امالاث بالاه بالاه المالاه دیم نشا المالاه دریم فورت بالاه المالاه دریم فورت بالاه مسین قارتد اعلی اثارهما ووهب له الجة اجاهد جیشی ساوتیک برگة واجلی اتوارهاحتی یتبرگ من ثبایک الملوک ساوتیک برگة واجلی اتوارهاحتی یتبرگ من ثبایک الملوک والسلاطین، الا الذین امنوا وعملوا الصلحت بنیة مالیة.

شف الله اسنينا و قريباهن ذلك او تزيد عليه اسنينا و ترى نسلا بعيدا

ترياق القلوب، ص ٣٤، يل مكاه ميل مكاسب كد يجهي سولدون قو الله خو في تقد اور بار بارخو في بإخال تا ربار رشته دار تين بار مجهي مسوره يس من يك يقي انظار تقد كد من داست كوقير يس چلاج وَ ب كا تو خدائے كيا كدوريا كا يائى جس ش ريت يهى بوليكراس بريد مير هو سبحان الله ويجمده سبحان الله العظيم اللهم صل على محمد وال محمد أو يريزه ہٹے ہے کر یائی بیرن پر نگا نا شروع کر دیا ایھی ایک پیانے تم نہ ہوا تھا کہ بدن کی گری جاتی رہی اور اطمينان ہوگي وررات موتار باتستى بوئى توابهام بوال ن كنتم في ديب هما مؤلمنا على عبدنا فاتوا بشفاء مطه ميرسال ودياني ورالي بخش نے دي كرائى تواليام بوا تنجيهما من الغم رايت هذه المرأة واثر البكاء على وجهها فقلت ايتها المرءة توبى فان البلاء على عقبك والبلاء نازلة عيك يمو تزاحمد بيك ريبقي منه كلاب متعددة كذبوا باياتنا وكانوا بها يستهزئون فسيكفيكهم الله ويردها اليكب لاتبديل لكمات الله ان ربك فعال لما يريد انت معي واما معك"عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا" (الرككا باب وغيره بحي كاذب جائة تقية تكيون كيدينان طلب كياحميار چنانيدميري طرف متوجه مو یں نے استخارہ کے ورابعہ ورخواست کروی اے ایریل او ۱۸ یکودوسری مبلداس کا کا ح کردیا گیا۔ ۳۱ متبر ۱۸ ۱۹ کا وجد بیک مرکبا تو وہ ڈرگئے اس نے اس پیشینگوئی کے ہاتی جزو منوخ بوكة )اناارسلناه شاهدا ومبشراونليرا كصيب من السماء فيه ظلمت ورعد وبوق کل شی تحت قدمیه(بیری موت کے بعدیہ ظاہر ﴿ وَكَا ﴾ فاذا عزمت فتوكل على الله واصنع الفلك باعيننا ووحينا. الذين يبايعونك الما يبايعون الله ايديهم ١٨٨٨ ع ثم يريغ م بيت آيب \_ الا انتبي في كل حرب غالب فكنني بما زورت فالحق يغلب وبشرني ربى فقال مبشرا متعرف يوم العيد و العيد اقرب

(سيكم م كم محتق ب) الله من الهالكين (بشرني ربي بموته في ست سنة) قل ما يعبابكم ربي لولا دعاوكم. قل اني امرت وانا اول المومنين الحمد لله الذي اذهب عنى الحزن واتاني مالهم يوت احدا من العلمين (له شرب على الدي اذهب عنى الحزن واتاني مالهم يوت احدا من علمين (له شرب على اول مراري ) الذين تابواواصلحوا اولئك اتوب عليهم واناالتواب الرحيم اهم يسرناها الهدى واهم حق عليهم العذاب ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ولكيد الله اكبر وان يتخذونك الا هزوا هذا الذي بعث الله قل يا ابها الكفار انى من الصادقين مقانتظروا اياتي حق حين سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حجة قائمة وفتح هين. ان الله يفصل بينكم ان الله لايهدى من هو مسرف كذاب يريدون ان يطعنوا الكفرون نريد ان تنزل عليك مسرف كذاب يريدون ان يطعنوا الكفرون نريد ان تنزل عليك

## ع ونمزق الاعداء كل ممزق

ونرى فرعون وهامان وجودهما ما كانوا يحلرون سلطا كلابا عليك وغيظنا سباعا من قولك وفتناك فتونا فلا تحرن على الذين قالوا ان وبك لبالمرصاد. حكم الله الرحمن لخليفة الله السلطان يوتى له الملك العظيم ويفتح على يده الخزائن وتشرق الارض ينور وبها ذلك فضل الله وفي اعيكم عجيب (اس شكفار عمراو مكرين) ويسئلونك احق هو قل اى وربى انه الحق وما انتم بمعجزين وزوجاكها لامبدل لكلماتي وان يروا اية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر كتاب سجلناه ومن

عندنا. اخرج منه اليويديون ( قاديان ك باشد ع يزيري اطبع بيدا ك كن بن ) لوكان الامرمن عندغيرالله لوجدتم فيه اختلاقا كثيرا.قل لواتبع الله اهوائكم لقسدت السموات والارض ومن فيهن ولبطنت حكمته وكان الله عزيزاً حكيما.قل لوكان البحرمدادا - مددا. قل ان كنتم تحبون فاتبعوني يحبكم الله ان الله كان غفوراً رحيما ـ"كم من فنة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن اللِّه". إنت اشد مناسبة بعيسي ابن مريم واشبه الناس به خَلقا وخُلقا وزماناكلب يموت على كلب (كِ تَلْقَ ١٥٢ مَلَ كُرَّ مُرَّ مُن مركًا ورايع الله علم الموالتوب الذي لايعلمون (أي عمل الترب والشعبدة )الحق من ربك فلاتكونن من الممترين. جعلناك المسيح ابن مريم انا زينا السماء الدينا بمصابيح اردات ان استخلص فحلقت ادم اتا خلقناالانسان في احسن تقويم(١٨٩٢)إناالفتاح افتح لك ترى نصرا عجيبا (بعض التائبير) يخرون على المساجد (ويقولون) ربنا اغفرلنا انا كنا خاطئين جلابيب الصدق فاستقم كما امرت. الخوارق تحت متهي صدق الاقدام. كن لله جميعا و مع الله جميعا. اني مهين هن لراد اهانتك ( . يور مِن مونوى مُحَرِّمَ مِن بِنَا وَى كَيِيتُ بِهَام بُور) ـ قل انبي امرت والنا اول المومنين . يتربصون عليك الدوائر. عليهم دائرة السوء.الله اجرك الله يعطيك جلالک. قال أن كنتم تحيون الله. الآيه(فتر عَ تَنْفِر جاري بَوَا تُو بِ الهِام بوك )طوبلي لمن من وصاور لاتحف انني معك وماش مع مشيك. اثت مي بمنزلة لايعلمها الخلق وجدتك ماوجدتك واني معين من اراد

اعانتك الت معي و صرك سوى وانت مرادى ومعى انت وجيه في حضرتي اخترتك لنفسى هذا (التعريف)لى وهذا الاصحابي ياعلى دعهم وانصارهم وفداعتهم ذروني اقتل موسى نظرالله اليك معطراقالوااتجعل فيهامن يفسد... الاتعلمون قالوا كتاب (براهين)ممتلى من الكفر والكذب قل تعالوا ندع ابناء نا الكاذبين يوم يجى الحق ويكشف الصدق ويخسر الحاسرون انت معي وانا معك والإيعلمها رهذه الحقيقة، الا المسترشلون نرداليك الكوة انتانية وتبدلنك بعد النحوف اما ياتي قمر الانبياء وامرك يتاتي يسر الله وجهك وينير برهانك سيولد لك الولد ويدني منك العضل وقالوا اني لك هذا قل هوالله عجيب والا تئيس من روح منك العظل وقالوا اني لك هذا قل هوالله عجيب والا تئيس من روح

### ي وقد جاء وقت الفتح والفتح اقرب

یخرون علی المساجد رہنا اغفولنا انا کنا خاطنین لاتٹریب عبکم الیوم یعفوالله لکم وهوارحم الراحمین. اردت ان استخلف فخلقت ادم نجی الاسوار انا خلقنا الانسان فی یوم موعود ( التی الله وقت می آئے گاک روئے زمین پر دھ ں یئی عیس کی حکومت ہوگ اور دہ روس نی حکومت سے ان پر حکر ان ہوگا، کیونکہ جس ٹی حکومت تو صرف قریش کے سے آئی مخصوص ہا اور ہے اور ہے کا شارہ یکی میں ہوگا ور دہ ہواد کا حکم ازادے گا) یجی میں ہے کہ سے از ائی موقوف کردے گا اور جہاد کا حکم ازادے گا) یجی الحق سے الخاصووں ان رہک فعال لمایوید ادعونی استجب لکم میں بنانوی نے مجھے دھ ل اور چال کی اور ہیرے دوست کیم نوارالدین

ورجم حسن امروی کوجمی جال کہاتو ہم نے کہا کہ فتم ورتمہ رےہم خیل طال اور مولوی نذیر حسین و بدوی میرے متف بد پرع لی جس ول جزوی عربی تغییر لکھو جس جس ولکا مفہو ہاہد جدیدہ ہول اور کس کتاب سے مفد شہوں اور مدم سے بھی باہر شہوں، تنی اسی اتیات کی سور تیں استخاب کر بیل ال جال سے جس پر قرعہ نظے اس کی تغییر لکھی جائے سے آیا ہے کی سور تیں استخاب کر بیل ال جائے جب قرعه نظے تو اس پر ایک مدحیہ تصیدہ مشتم سی برفعت کے بعد متخاب کر تیں کھی جائے جب قرعه نظے تو اس پر ایک مدحیہ تصیدہ شتم سی برفعت محمد حقاب کر بیل کھی تو اس برا بیا مدحیہ تعید کر جائے وہ کی تھی تو بدر ایجا اور جس نے اپنے غدر کیلئے وہ کی تھی تو بدر ایجا اور جس نے اپنے غدر کیلئے وہ کی تھی تو اس ماہ ماقلبت بدر ایجا انہام نہ کور انصدر قبوں ہوئی۔ انا فری تقلب و جھک فی السماء ماقلبت فی الارض انا معک نو فعگ در جات

مهری کوتواب میں ویکھا کواس کے فرش کو گالگ رہی ہے تو میں نے بجھ کی۔

سے کہ گیا کہ بد تے گی استنف کر واقع چورہ بعداس پر تھیان مقدمہ چلا۔ چورہ سے بعد وہ رہ بہوگیا۔ ورحقیقت وہ دعا کا اثر تھ گر وہ انگار کی دیا۔ خر ۲۵ افراد کی ۱۳ میاں مہو کہ اگر وہ کی بفت تک افر رنہ کر ہے تو میرا اور اس کا مقدمہ آسان پر وائز بوگا۔ و کان حقا علینا نصو المعومین جال (آئینہ کہ لات سلام) کتاب حیاو ک فقو حوا الملاجلال والا کو ام حضور کی گوہ وہ فورو بیش اس پر اظہاد سرت کرتے و یکھ اور ایک فرشتہ نے زور سے بر ابہام پر عالم کی اس نے کوم المجنفة ہو حقا المجملة بینی میری بیٹی عسمت رندہ رہے گئی پھر تیش رائی تو ریو تی عمری دعا قبوں نہ ہوگی سیقصی احرہ میں بین کی میت ( کیکم مرازی تو ریو تی عمری دعا قبوں نہ ہوگی سیقصی احرہ فی میت ( کیکم مرازی تو ریو تی جو کر چو بیج وان کے مرازیا عیسی ابن معک حیثما کنت انی جاعلک عیسی ابن موریم و کان اللہ علی کل شی مقتدر اار دن استحلف فحلقت ادم (۱۸۹۳)

امّا نسشوک بغلام عبرالحق غزنوى في مبابعه على محريس في بدوى شدى ستحم كومبلت ملی تو اس نے استہزاء کیا کہ مجھے دوسری عورت بھی ال گئی ہے (جو اس کے بھائی متو ٹی نے تِيورُ كُيْتُكِي ﴾ بهام بهواكة أن شانئك هو الابتو "بين سال تك اس كي اولا وندبهو كي بـ مكريرے إلى مرز شريف احده ١٨٩٥ كويدا بو - چرخدائ كى كه جب تك جارت كے ند بوليل عبدائل تشريكان كنتم في ريب مما ايدنا عبدنا فاتوا بكتاب من مثله ( يعني نورائي كتاب ، جواب ب جراس بيل تكف ب كر حضرت موى التَّلِينيلا آسان يرزنده میں ) 'ماننسخ من ابد او نسمها"الاید، جگ مقدس کے بعدید کول بر فات آکیل دورتھم نورا مدین کالڑ کا مرگب نؤ سعد اللّٰہ لدہیا نوی نے استہزاء کیا نؤ '' انوار لسرم'' ککھتے كيجة بدويكها كدريك فوبصورت زكاحيم صاحب كوديا جائے گا جس ير يحم بجوڑے ہوں کے اور بعدی وغیرہ گانے سے مجھے بوج نے کا تؤدیبائی بوا۔ آئھم خوفزوہ بوا تو الیام بوا کہ اطلع الله على همه و غمه ولن تجد لسنة الله تبنيلا فلا تعجبوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مومنين وبعرتي وجلالي انك انت الاعلى.

## وتمزق الاعداء كل اممزق

ومكر اولتك هو يبور. اما نكشف السرعن ساقه يومند يفرح المومنون. ثلة من الاولين ثلة من الاخرين. وهذه تذكره فمن شاء اتحد الى ربه سبيلا (٩٩٨) والى اما الرحمن ماصرحزبه (١٩٩١) ترى اعينهم تفيض من الدمع يصلون عليك ربنا اننا سمعنامناديا الابه يراوس مصدل أي الله اكبر خربت خبير (ثما يب باطله) ان الله معك ان الله يقوم اينما قمت (١٨٩٤) بيني وبينكم ميعاد يوم من الحضوة (مهرك الدكر يبرأش مراد

ہے جو ایک بیم یحتی رہ سال کے بعد جوئی)ان اللّٰہ بیجعل التلقة اربعة (تو سید فرزند جبرام مراد ہے)الارض والسماء معک کماهو معی قستذکروں ما اقول لیکم وافوض امری الی الله عیر یور نے رسار " امیات الموثین" شاکع ک تو جهایت اسل ما ا بور ف اس کی بندش کی درخواست کی محر گورنمنٹ نے نامنتلور کی وریس نے کہا تھا کہاں کا جورب لکھنا جا ہے تو ہیں نہام جوا (۱۸۹۸)''ان اللّٰہ لایغیر ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم" انه اوج والقرية اني مع الرحمن اتيك بغتة. ان الله موهن كيد الكافرين. يا احمد فاضت الرحمة على شفتيك. يا عيسى المي متوفيك الى يوم القيمة. بركات فير فانبياتي معارف الإساورعوم حکمیہ مجھے عطا ہو تھی ہو میں مہدی بن گیا وربرکات فاشیہ جیسے تابعدادول کی بہتری اور مخاتفین کی ابتری مجھے عط ہو کس تو بیس عیسی این مریم بن گیا اور چونک برکات نیبر فاصے حضور الطَلِينَاكُ أَي وس طن عد حاصل مولى بين الى يرانام محد وراجد بهى موا ورمبدى بھی اس ہے ہو کہ اصلی طور پر مبدویت حقیقت محمد ہے ہے جومیری مبدویت کا وسیلہ ہے۔ غشم غشم غشم دفع اليه من ماله دفعة السهيل البدري الامراض تشاع و النفوس قصاع ان الله لايغير ما بقوم لايه انه اوى القوية ان الله مع المذين اتقوا والذين هم محسنون والذين هم محسون انت معي يا ابراهيم ـ ياتيك مصرتي اني انا الرحمن يا ارض ابلعي ماءك وغيص الماء وقضي الامر" سلام قولا من رب رحيم، وامتازو اليوم ايها المجرمون"ابا تجالدنا فانقطع العدوو اسبابه ويل لهم اني يوقكون يعض الظالم عني يديه ويوثق وان الله مع الابرار. وانه على نصرهم لقدير شاهت الرجوه وانه من ايات

الله \_ وانه فتح عظیم \_ انت اسمى الاعلى انت مى بمنزلة المحبوبین اخترتک لنفسى قل انى امرت وانا اول المومنین (مر اتریال، قلوپ) قص) سیفهو.

جه ل الدين منصفى ميں فيل ہو تو اسے جموں ميں انسيکٹر ، رس بناما گيا مرق طفلی بشم اس كى المحكمة الله بفته بعداليمي بوگنى۔ فورب السماء والارض انه المحق (١٨٩٩) يخرون مسجدا ربنا اغفرلنا الاكنا خطئين. مر وتوب كرتي وال أل دوبي الاعلى اصبر عليا ساهب لك غلاما زكيا. الي اسقط من السماء واصيبه رب اصح زوجتي هذه. مراه پيرائش مراک احمد ياحي ياقيوم برحتمك استغيث أن ربي رب السموات والارض أنا لنعلم الامر وأنا عالمون سيبدى الامر و تنسفن تسفا (مر دعبدالكريم) قل عندي شهادة من الله فهل انتم مومنون ايضا مسلمون"قل ان كنتم تحبون الله"الايه وقل ياايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا اي مرسل من الله يا تيك من كل فج عميق لمولا فصل الله عليكم ورحمته عليّ لالقي راسي في هذا الكنيف (مرادعبرانكريم). إذا احرجنا لك زروعا يا ابواهيم.. ربنا أمنا فاكتبنا مع الشاهدين ( • • ٩ ١ )ان الرحى تدور وينزل القضاء ان فضل الله لات وليس لاحد ال يردما اتى قل وربى اله الحق لايتبدل ولا يخفي وينول ما تعجب منه وحي من رب السموات العلى ان ربي لايضل ولا ينسي ظفر مبين وانما تؤخرهم الى اجل مسمى انت معى وانا معك قل الله ثم ذره في غيه يتمطى انه معك و انه يعلم السرومااخفي لااله الاهو يعلم كل شي

ویری ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون الحسنی. انا ارسلنا احمد الی قومه فاعرضوا فقالوا کذاب اشر وجعلوا یشهدون علیه ویمیلوی الیه کماء منهم ان حبی قریب انه قریب مستر (مراوه واقت ب جب کرمجدگا کو چه کی نیوس سے بندک گیا ہے۔ مجھے صب معمول دروم تفا ظهر وعصر طلا جب کرمچدگا کو چه کی نیوس سے بندک گیا ہے۔ مجھے صب معمول دروم تفا ظهر وعصر طلا کر پڑھ لی تو شام تک یہ بهام ہوئے) کلام افصحت من لدن رب کریم مبارک مراو خطبا بهام یسبحان الله انت وقاره فکیف بتر کک انی انا الله فاخترنی وقل رب انی احتر تک علی کل شیء. سیقول لک العدولست موسلا مناخذه من مارن او خرطوم و آنا من الظالمین منتقمون.

### واني تع الافراج اليك بغتة

يوم يعض الظالم على يبيه بالبتنى اتخذت مع الرسول سبيلا وقالوا سيفلب الامر و ما كابوا على العيب مطلعين ابا انزلبك وكان الله قديراً انت قابل ياتيك وابل انى حاشر كل قوم ياتونك جنبا (جول در جول)واني انوت مكانك تنزيل من الله العزيز الوحيم بلجت اياتي انت مدينة العلم طيب مقبول الرحمن وانت اسمى الاعلى بشرى لك في هذه الايام انت مى يا ابواهيم انت القائم على نفسه مظهر الحى وانت منى سيد الامر.

#### ے الت من ماتنا و هم من قشل

ام يقولون بحن جمع منتصر سيهرم الجمع وبولون الدبر الحمد لله الذي جعل لكم الصهر والسب ابذر قومك قل الى نذير مبين قالوا

الهلكنك. قال لاخوف عليكم لاغلبن ورسلي واني اموج موج البحوان فضل الله لات وليس لاحد أن يرد ما أتى قل أي وربى أنه لحق لايتبدل ولا يحقى ويترل ماتعجب منه وحي من رب السموات العلى لا اله الا هو يعلم كل شئ ويرى ان الله مع الذين اتقوا والذين هم يحسنون الحسني تفتح لهم ابواب المسماء ولهم بشري في الحيوة الدنيا انت تربي في حجر النبي وانت تسكن قبن الجبال واني معك في كل حال موقالوا ان هذا الا اختلاق ان هذا الرجل يجوح الدين قل جاء الحق ورهق الباطل. قل لو كان الامر من عند غيرالله لوجدتم فيه احتلافا كثيرا هوالذي ارصل رسوله بالهدي ودين الحق وتهذيب الاعلاق لتعلر قوما ما انذر اباؤهم ولتدعوا قومااخرين عسى الله ان يجعل يبنكم وبين الذين عاديتم مودة. اني انا الله فاعبدني ولاتنسى واجتهد ان قصعتي واستل ريكب وكن سنولا الله ولي حنان علم القران فباي حديث بعده تحكمون تزلنا على عبدما رحمة ذرتي والمكذبين اني مع الرسول اقوم ان يوحي لفصل عظيم واني رافعك الي وياتيك بصوتني انبي الما اللَّه ذوالسلطان انا للَّه الايه (مرادوفات مُمراكبر بُنُاول) سلمان منا اهل البيت يضع الحرب ويصالح الناس على مشرب الحسن (ليني مسيح موجود صنى أمشر ب بوكا احسن كا دوره ييخ كا دوراز الى كا ف المدكرك وگوں شرکع پیرا کرے گا )یویدون ان یوواطمئک والله یویدان یویک انعامه الانعامات المتواترة. انت منى بمنرلة اولادى الله وليك وربك وقلنا يا ناركوني بردا ان الله مع الذين اتقوا والذين هم يحسنون الحسني

(عص نے موی کے متعلق ہے کہ اس کامصنف اللی بخش یہ ہوری میری کمزوریاں دکھانا جا بتا سيت همرا يها تدادوكا ) كوني بو دا وسلاما (اللَّي بي وردَشَّى تو آرام بوكيا) تنزل الوحمة على ثلث (العين وعلى الأخرين) ثين اعتباء مراه عِي قل ان هدى الله هو الهدى قطة وتين كاستدمجها ياتو لهامهوا كريمي تقرم يحجج يهوالموت اذا عسعس ا ہے منع ذما بیلس ہے سوسوو فعہ مجھے بیشا ہے " ناتھ۔ کار بنکل کا بھی خطرہ تھا، کیونکہ اس کے " الدونول شانور بيل ممود، رجو يكيد البرم جوانوشفا بوكل - جارى زندك كابرايك لحد ( سکنڈ) بھی ایک نثان ہے(۱۹۰۱)اصع زوجتی میری بیوی کوئشی ہوئی تو یہ اسہام ہوا منعه مانع فی السماء (أو اع زاكن كامق بدكى نے ندكي )قالوا ان التفسير ليس بشيع مرادتمير موره فاتح مندرجا عُإِلَياكم الى الناالرحمن دافع الاذى الى لايخاف لمدى المعرسلون - ميشى تكلي بوزكتى خيال الواكدويا بيلس كااثر ند بوتواس اب مستسل جولٌ كفيناكب المستهزئين رب زدسي عمري وفي عمر زوجي زيادة خارق العادة زوج يدمر وسسل كوفاص فاص ووست ين اني مع الافواج اتيك ويوار كمقدم يشربون ايام غصب الله غضب غضبا شديدا انه ينجي اهل السعادة انى انجى المصادقين هذا علاج الوقت والتربسي قاضي يوسف عى رياست جنيد يَّارِيُّهُ وَ بِأَبِّ مِهِ: محموم جاء نظرت الى المحموم رشن الحبر. يُأْتُوانُده مبر ن كى تيررش بحق نافوانده مهمان \_ كان من اهل البيت على مشرب الحسن يصالح بين الناسم و أسح موعود ب التنقطع الاعداء الابموت احدمتهم (2 • 9 ) قدجرت عادة الله انه لايتفع الاموات الاالدعاء فكلُّمه من كل باب والاينفعه الا هذا الدواءراي الدعاء) فيتبع القرآن ان القران

سحتاب اللَّه محتاب المصادق ايك عربي مرده در يخت جوسُّ زن تور سكر سنَّ بيدعا جولَّ ' دومرے روز دوران سرمیں میں نے عرلی تربان میں اپنی صد فت کے دیائل بیش کے تووہ مرید ہوکر واپس عرب کومنع بن کر جلا گیا ۔وریباں بھی ایک نائیدی بشتہارہ ہے گیا۔انبی افو مع اهلی الیک عکیم نوراندین کے متعبق ہے کہوہ کہدرے تھے کہ جور میں ور کون ہے ش چوریان آرہا ہوں انت معی و انبی معک انبی بایعتک بایعتی ربي. اني مع الرسول اقوم و من يلومه الوم افطر و اصوم ليخ بم ط عول يرّ ــــ كَا ورَ مِكْ أَنْكُ رِبُرُ كُنْكُ رِبًا مِسِيحِ الحلق عدوانا لن ترى من بعد موادنا وفسادنا ا مستح بهاری خبر لے شفاعت سے بی تو چر بهارے خبیث مادے تونیس و کھے گا یعنی بم سيد عجبه وج كي كيادر بدزياتي جهور وي كيديا ولي الله كنت الاعرفك زين كمتعلق بكر معذرت كريل ب خول به جبيز چراغدين جونى كمتعلق بكداس کے الیہ م عدیث انتفس میں جو خشک می ہدات کا تتیجہ ہیں۔ یا تمنا کے وقت شیطان القاء کرتا ب ما كسى فحقى ما سوداوى مواد سا يساخيالات كا القاجوتا ب-برب جورى اصطلاح ميل ، ۔ " الہام جیر" کتے ہیں ۔ان کی کثرت ے دیوائل کا نظرہ ہے انی اذیب من یویب بہمی جراغ لدین کے بی متعبق ہے کہ اگروہ اپنی دس ات سے تائب نہ ہو تو وہ غارت بوج ئے گا۔انی احافظ کل من فی الدار دار کی شریح نہیں ہوئی کہ اس میں كي يحمثال علولا الا مولهك التمويعي المة الكفرك بالمت ثال تا فيرند بوقى تو اب بھی درندہ صفت خالف ہد ک ہوجاتے منع

 اهلكت هذه العصابة فعن تعبد في الارض بياب مشرة مرض شربوا

انی انا ربک القدیر لامبدل لکلماتی سیف چشتیائی کے متعش ب مات ضال هائما تذريحين داوي مراتوميري زيان يربية تفره جاري بورداني احافظ كل من في الدار ويتجعله اية للناس ورحمة منا وكان امرا مقضيا عندي معالمجات. لوگ طاعون کا ٹیکد کرائے ہیں جم خد، پر چھوڑ ویتے ہیں۔ میری بیوی نے بھی ایک تصدیقی خواب دیکھ کہ شخ رحمت القدے ، جورے بزارشیش کا یک بکس بھیجا ہے۔ میں نے کہا کہ ہم نے بھی کدا کمیں دس مارہ شیشیاں منطائی تنیس مگر بیاخو، ب معالجات کی تقديل كرتا بـــ احسب الماس ان يتوكوا ان يقولوا امنا وهم لايفتنون يريدون ان يطفئوا بورك والتخطفوا عرضك اني معك ومع اهلك واها نريتك بعض الذي تعدهم للسلسلة السماوية اولتوفينك جف القلم يما هو كائن قل انما انا يشر مثلكم يوجي الى انما الهكم اله واحد والخير كله في القرآن فاتقوا النار - كفرين "حجارة" ــــ وه اثبان مراد میں جو اینے حوس سے کام ٹیل لیتے۔ تسبیح سابار والله شدید العقاب انهم لایں مسنون کیٹ مدی او ہیت کے متعلق دیکھا کہ چند کما بول پر بیاب م لکھ ہے۔ حسف القمرو الشمس في رمضان" فباي الاء ريكما تكليان" "الاء" ـــــ مراد شجول من اعرض عن ذكرى مبتله بلارية ملحد أ يميلون الى الدبيا ولا يعبدونني شيا سين خالف كي اوار دالحد مولى ورعبادت شكر \_ كي يموت قبل يوهي هذا بيرس وو مكذب امرشر كمتعلق ب-مير يوم عمر وجعدكاون بهجو دراصل خد كادن باس دن يس يهار تفاتو وه مجهد من يبل طاعون معمر كمارب كل

شئ خادمک رب فاحفظی والصونی وارحمنی بیاسم الحظم ہے وردافع ہر مصيبت بـ سلام عليك يا ابراهيم ينادى مناد من المسماء ايك في إرااس كَ الشَّمُ الكِ فَقَرِهِ تَمَا يَا رَئِيسَ مِهِ اللهِ عِمْ اللافواجِ التي تش ايْلُ فُوجُولِ كَهِمْ ه آياعلي شكر المصائب أي هذه صلة عليه أيالي عليك زمن كمثل زمن موسى أنه كريم تمشى امامك وعاد من عادراي عادي من عاداك)اتي صادق صادق وسيشهدالله لي اني انا الصاعقة صاعقه ضاكانام بــــالى اجهز الجيش. ان الله لا يغير ما يقوم الاية. انه اوى القرية لولا المقام لهلك المقام (١٩٠٣) يبدي لك الرحمن شيئا. اتي امر الله قلا تستعجلوه. بشارة تلقاها النبيون.جاء ني آئل واختار و ادار اصبعه واشار يعصمك الله من العدى اوليسطو بكل من سطا ان وعد الله قد اتى (وركل على الارض وسطا) فتوبي لمن وجد ورائي فتل (العدر) خيبة وزيد هيبة بقية الطاعون اريك بوكات من كل طرف اثرك الله على كل شي ان معى ربي سيهدين افانين ايات تفصيل ما صبع الله في هذا الباس بعد ما اشعته في الناس اصبر سنفرع يامرزا غاسق (عند) الله ساكرمك اكراما عجبا ان الله مع عباده زوهو) يواسيك لايموت احد من رجالكم (مما لا افهم) سننجيك سنعليك واني معك واهلك ساكر مك اكراما عجبا اني مع الافواج اتيك بغتة دعاؤك مستجاب اني مع الرسول اقوم واصلي واصوم واعطيك ما يدوم اصلى واصوم واسهرو انام واجعلك لك انوار القدوم واعطيك مايدوم ان الله مع اللين اتقوابرزماعمدهم من الرح

ذلک مما عصووا کانو یعتدون حوب یهجه (آریول نےگالیول مجر اشتہاردیا أتر)اتي مع .. بغته اني مع الرسول اجيب اخطئي و اصيب اني مع الرسول محيط.اتي مع الرسول اقوم ولن ابرح الارض الى الوقت المعلوم يوم الاثنيين وفتح المحنين حجة الله بينام نواب محرض كاب كيونك وه التي توم سے الگ ہوکر میرے پاک سی تھ دعاؤک مستجاب ساخبوہ فی اخوالوقت انک لمست على الحق محرحسين براوي كمتعلق به" ماكان الله ليعلبهم وانت فيهم" رب الي مظارم فالتصر الا نحن نرث الارض ناكلها من اطرافها قلنا ياارض ابلغي ماء ك يا سماء اقلعي فيه خير وبركة (نسيت ادله)سليم حامدا مستبشرا (نسيت شيئا عنه) أن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قیه آیات للسائلین مقدمہ جہلم ش جس کی فتح ہوئی اس کی طرف اشارہ ــِ الفتية ههنا و الصدقات لعبة الله على الكاذبين ليس والقران . ..رحيم لااله اتا فاتخذني وكيلا ساكرمك بعد توهيبك ساكرمك اكراما عجبا ساكرمك اكراما حسنا ان السموات فتقناهما قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون.يستلونك عن شانك قل اللهزاعلم)ثم ذرهم في حوضهم يلعبون. "ماتوى في حلق الرحمن من تفاوت" الأقدم كورداسپور ك متعاتل تم كتب الله لاغلبن الدورسلي في حفاظة الله سلام عليكم طبتم يا حفيظ يا عزيز يا رفيق طامون وغيره ے ايخ كسي بنايا كيا أرفيق فعا كانيانام ے"سلام قولامن رب رحیم"مرالشہادتین لکھ رہا تھا کہ دردگردہ سے جاتے ہوگیا مقدمہ مر گورد سپور بھی جانا تھا تو شہید عبد اسطیف کا تصور کر کے دیا کی اور گھر والوں نے

## آمين کي توشفا بوگئ قتل خيبة وزيد هيبة ج

وغادرهم رببي كغصن مجدر نوی ارض ملّہ قد ارید بتارہا اطيعون فالطاعون يغنى و يدحر وليس علاج الوقت الا اطاعتي لقوم هذي الابارك الله مدهم جهول فادي حق كذب فابشروا (غصن اوْتُنَى مَدِيدَ عِينِ طاعون بِرُ الوَيْصف تَكَ آدى مركبيَّ )فبشوى للمومنين بمقام گورد سپور ليلة القينو كواتي جماعت كيئ دعاكى تو دبهام جو \_انى همى الرحمن كبرعىدالله مرت هذا الرجل ان الله لايضر ان الله مع الذين الايه ترى نصرا من عند الله وهم يعمهون. (٩٠٣) "غلبت الروم"الايه.اردت ان تستفتح ان الله عزيز ذو انتقام (ب) اذاجاء نصر الله. الاية كَالَى شُرت ـــــ تھی، موت قریب تھی گر خدائے کہ کہ لوگ جوق در جوق سیم کے تو تمہاری موت جولًى لعلى اليكم منها بقيس او اجد على النار هدى. "ان شانتك هو الابتر" من دخله كان امنا غفوررحيم اعملواماشئته (من المباحات) اني غفرت لكم ان شاء الله امينن اتي امرت لكم (اي امرت الملتكة بالدعاء لك) نواد الله عمرك اذ تعمتي غرست لك بيدي رحمتي وقدرتي.

# عفت الديار محلها ومقامها سنز داد حسناً من حسنك (اي بسبب حسنك)

انى انا الرحمن ساجعل لك سهولة فى امرك انى انا التواب من جاءك (كانه) جاء نى ولقد نصركم الله يبدر وانتم اذلة، سلام عليكم طبتم عفت الديار محلها ومقامها انت منى وانا منك" عسى ان تكرهوا شيئا وهوخيرلكم" اني مع الرسول فقط (٩٠٥)ان كنتم في ريب مما تركناعلي عبدنا فاتوا بشقاء مثده.

هَكِيم نُورالدين يهار جو كُنِه زيا كَاكُل ورشفا بوكني بيابهام يهيم بحي جواتها. يسم اللَّه الكافي، يسم اللَّه الشافي، يسم اللَّه الغفور الرحيم، يسم اللَّه البرالكريم،يا حفيظ يا عزيز يا رفيق ياولى اشفى. ميرى كالسوخ كن تواس دعا ے شفا ہولی '' انی لاجدریح یوسف لولاان تفندون''انی مع الروح معک ومع اهلك انما امرك إذا ارد ت شيئا ان تقول له كن فيكون رلم يؤله الملهم). لاتياسوا من روح الله رنسيت ما بعده إسلاماً سلاماً محونا نارجهنم زلعل الله يد فع الطاعون عن الدياركلها اوعن الدار خاصة كعفت عن بنى اسرائيل مرزال جاعت مرادب كدار يرجوظم بورب بين سُنده نه بهول كے )اني مع الاقواج اتيك بغتة جاء ك المفتح قل مالك حيلة السلام قولا من رب رحيم صدقا الرؤيا. انا كذلك عجزى المتصنطين مراد ثواب فاعون بجويج كاراريد ما تريدون محص تطب ب و یاتیک مز کل فج عمیق ياتون من كل فج عميق ٢٥ برس بعد يمر بيالهم بوا يتجي الماس من الامراض يعني مير ، ورايد ے کُل اوگ شفا یا کیں گے اسی معک و مع اهلک و مع کل من احبک فزع عیسی و على معه شاهت الوجوه اس معلوم بواكريمن مغلوب بوريك اذا جاء نصو الله الايه تمازش والعصو الايه يزهے كوش كرية فظار ورسے جارى موكے ارتى زلزلة الساعة ماكان النفس ان تموت الا باذن الله توثرون الحيوة الدنيا.

#### أن المنايا لا تطيش سهامها

السلام عليكم بيشاب كالخت دوره تقا اليجا الوكيا بالني الما الموحمن لايحاف لذي المرسلون.قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون طلع البدر علينا من بيبات الوداع لاتخف اني لا يخاف الاية. وقالوا من ذالذي يشفع عبده هيهات هيهات لما توعدون قل ان الله عزيز والا قتدار افلا تومنون قل عندي شهادة من الله فهل انتم مؤمنون قل ما اريد لكم من امري والحمدلله رب العلمين اناانزلناه في لينة القدر انا كنا منزلين يا تيك نصرني حسنت مستقرا ومقاما الذكففت عن بني اسرائيل اريد الخيرياايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. اني مهين الخ اني مع الرسول اقوم .. يدم. لاتقوموا ولاتقعد الامعة ولا تردوا موردا الا معي اتي معك ومع اهلك التي مع الرسول اقوم امالريك بعص الذي تعدهم او نتوفينك تموت واتا راض منك لا يقبل عمل مثقال ذرة من غير التقوى الك جاعينا سميتك المتوكل الفقوا في شبيل الله ان كتم مسلمين. قرب اجلك المقدر ولانبغي لك من المحزيات شيئا. واخر دعواما أن الحمدلله رب العالمين بي فقره أب منمبر ٥١٠٨ كم ماته ووباره نازل جوا انزل قيها (مقبره بهشتي) كل رحمة كبرت فتنة جاء وقتك وببغي لك الآيات باهرات قرب وقتك ونبغى لك الآيات بهات. ونات اور بابرات اسم حاليه بين جودوام وجود بردال بين (خوب بهت خوب)قال ربك المه فازل من السماء ما يرضيك وحمة مناد كان اموا مقضيا قوب ماتوعدون. واما

بنعمة ربك فحدث انه من يتق الله ويصبر فان الله لايضيع اجر المحسنين باشمس باقمرانت مني وانامنك (خوب س)انا نبشرك بغلام بافلة لك من عندى ( مُرار كا يبدائه ١٥٠ / ١٩٠ ) انى مع الاقواج الع حرام على قرية الايه وضعنا عنك وزرك الايه الله غالب على امره ننجيك من كريك قطع دابر القوم الذين لايومون يوم تا تي السماء بد خان مبين وترى الارض يومثذ خامدة مصفرة سفينة وسكينة مرادسندكرتي ترك برب اشف زوجتي هذه واجعل لها يركات في السماء وبركات في الارض ها الى الرتك اني مع الافواج الغ ولنجعل لك سهولة من كل امران ربك فعال لما يريد رب اخر وقت هذاراي الرلزلة بتاويل العذاب ورب سلطني على النار اي نار العلماب احره الله الي وقت مسمى التحت زار له كوتا قير ش وال ديا كيار الهاميشوك بعلام فافلة پر محودم او بـــ هو الله ارسل وسوله كله أن الله قد من عنينا ياتيك الفرح رب ارتى زلزلة الساعة يريكم النَّه زلزلة الساعة. اريك زلزلة يستلونك احق هو قل اي وربي انه لحق ولا يرد (عذابه) من قوم يعرضون نصر من الله وفتح مبين اراد الله أن يبعثك مقاما محمودا هو الذي أرسل رسوله. الامراض تشاع والمفوس تضاعيد دومرى دفعداهام مواسب يدمعوم نبيل كدقاديان شيمتعن ب إ جَيْبِ \_ كَمْتُعْشِ \_ تاالله لقد اثرك الله وان كنا لخطئين اني حفيظك ويل لهذه الاموأة وبعلها (معلوم تش ك يكون عورت ب ) اشفني من لمنك وارحمني بياري كي صاحب الله الواداني مع الاكرام لولاك لما خلقت

الافلاك. لاتكلمنى فى الذين ظلموا الهم مغرقون وعد عليها حق يتن بو تيرى بى عت سے يُر بران كے سے شفاعت مت كر فير بحى شيل ركيس اور براعت شيل واشل بول دهل اتاك حديث الولولة اذازلت الارض زلزالها الايات يتن كثر جد يول بنوگا ـ الى مع الافواج اليك بعثة اربك زلزلة الساعة الى احافظ كل من في الدار \_\_\_\_

ترد عليك انوار الشباب سياتي عليك زمن الشباب ان كنتم في ريب بشفاء من مثله رد عليها روحهاوريحانها تین جار ماہ ہے میری حالت الیک کمرور ہوگئی تھی کہ ضبر وعصر کے سو، فمی زمجھی گھر ہی بردھتا تف يه خدمت اسمدم كيليج كيك ووسطر يحي لكحيث تؤ خطرناك دوران سرشروع جوجه تاتف اورول ڑو بے لگتا تھاجسم بالکل ہے کار بوگ تھاجسمانی قوائے بالکل مضمحل ہو چکے تھے کے مسلوب وغوي ہوكر " خرى وفتت " كي تفاميري بيوي بھي دائم المريض تفي اورامراض رحم وجگر دامن كير شخيتودي ك ادريه يتثارت كرواذا قيل لهم لاتفسيدوافي الارض الايه ادعوني استجب لكم. اني مع الافواج يغتة اني احافظ كل من في الدار اردت ان استخلف فخلقت ادم ان الله على كل شي قدير ان الله لايخزي المومنين ا یک وفعه بدن کا اسفل حصه حر کمت سیم معطل جوگیا «ور یک قدم اللها ۵ مشکل نتما به بخت وروکتمی خيل أقد كدفائ يرتب دعا سر نجات جوكل شفية العديد برا نام ب العي مع المووح اتيك بغتة بلجت بياتي وبشر الذين امنوا ان لهم الفتح (عمالبردت)

٤

ان المنايا لانطيش سهامها ان المنايا قد تطيش سهامها

اما نرينك بعض الذي نعدهم. يا تيك من كل فج عميق ياتون من كل فج عميق باتيك وجالا نوحي اليهم من السما، فترمات الدمراويل ينصركم الله في دينه اتقنط من رحمة الله الذي يربيكم في الارحام لَثَرُر خانہ کاخرج ندروسو ہے بھی زیادہ بڑھ گیا۔ قرضہ میں تو وہ بھی ایک وہ شرخ چ ہوجا نے گا' أوسال مبوارب التلو على الارض من الكافرين ديارا مانتسخ من اية الاية. رب احفظسي فان القوم يتخلونني سخرة .يكرمك الله اكراما عجبا اليس الله يكاف عبله (١٩٠٤)اني انا الرحمن اصرف عبك سوء الاقدار. انما يريد الله بكم اليسرالحق بشيعة موسى ورضى الله به قولا انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت دعني التل كل من اذاك ان العداب مربع و مدور كل القتح يعده مظهر الحق والعلاء كان الله نزل من السماء من(حواص)الناس والعامة لو لا الاكرام لهلك المقام. يتي میری جماعت کے لوگ بھی طاعون سے مریل کے ورالادیان کا فاعون سے استیصال تد موكاسها عيسي اني متوفيك ورافعك الى انت منى وانا منك ظهورك ظهوری انت الذی طار الی روحه انی انا اللَّه قوالجودوالعطاء انزل الرحمة على من اشاء، والضحى ﴿ الاولى واللَّهِ لُولا الاكرام لهلك المقام. أكرام تسمع به الموتى. علمه عند ربي لايضل ربي و لا ينسي لاتطاء قدم العامة قدم النبي. يلغت قدم الرسول. الي على كل شي قدير كل واحد منهم ثلج القلب على عقبيه. لقد اثرك الله علينا. اني مع الرسول اقوم الع يدوم اجيب دعوة الداع سلام عليك ياتيك تحاتف

كثيرة سننجيك سعليك. سنكرمك اكراما عجبا عمره الله على خلاف التوقع امره الله على خلاف التوقع ء انت لاتعرفين القديرمرادك حاصل.الله خيرحافظاو هوارحم الراحيمن.حيرلهم خيرلهم شرفنا بكلام مناشرفنا باكرام منا سلام. اتى مبشر ان الله معنا اتى مع الله ان خير رسول الله ﷺ واقع أن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله سينالهم غضب من ربهم يوم ثاتي السماء يدخان مبين يتن قطير سكاً ان خير رسول الله واقع لا تحزن ان الله معا. إن ربي كريم قرين انه فضل ربي انه كان بي حقيا. اني معك ياابر اهيم لاتخف صدقت قولي سينالهم غضب من ربهم. افمر يجيب المضطر اذا دعاه قل الله ثم ذرهم من كان في تصرة الله كان الله في تصرته لكم البشري في الحيوة الدبيا. والضحي ماقلي اتي معک ومع اهلک انی معک یا ابراهیم انی مبارک ما بقی لی هم بعد ذلك. ابي انا الرحمن لايخزي عبدي ولايهان عشقك قائم ووصلك دائم. من عاد وليا لي فكانما خرمن السماء الي موجود فانتظر لايهدي بناؤك وتوتى من رب كريم وضعنا - ذكرك قذف في قلوبهم الرعب وعد غير مكلوب انماصعواكيدساحرولايفلح الساحرحيث اتي. انت منى بمنزلة روحى انت منى بمنزلة النجم الثاقب.جاء الحق ورهق الباطل.ياايهاالنبي اطعمو الجائع والمعتر جلد ير يُح بجوك ره كُلُو أب ن بهام ياكران كو پُفركد نا كلوايا ـ انى معك و مع اهلك الى معك في كل حال وعند كل مقال.انت معك في كل موطن نصر من الله وفتح قريب وهم

من بعد غلبهم سيغلبون واما ترينك بعص الذى تعدهم اونتوفينك تصركم الله تصرا موزرا. الى معك ياابرهيم الى معك ومع اهلك عده. ملعولين اينما ثقفوا اخدوا. ان الصفا والمروة من شعائر الله يامسيح الله عدوانا. ظفركم الله ظفرا مبينا. انا فتحنالك فتحا مبينا.

# الهام عرفي برتنقيد

ا ان الباہ ت میں بہم نے کوشش کی ہے کہ حضور ﷺ کے اساء صفاتی کے مقابلہ میں ہے ہی نودونہ نام بیش کرے اگر کوئی تا ڑجائے گا تو کہدویں کے کہ میری ہتی در میون میں نبیل ہے ، بیٹھر تائی کے بی نام بیل ۔ ایسے بہانوں کی تر دید میں تو سار قر آن بھر پڑ میں نبیل ہے اگر مسلمان بھر وہی مشر کانہ تعہیم چھیں نے گئے تو اسلام ور کفر میں کیا فرق رہا اور بت پری اور خدا پری میں مطرح القیاز ہوشکے گا۔

ا تابل شرم ایک دوریا بھو ہات ہے کہ اب می عربی جس میں کرتر آنی آیات سے قطع و ایر بیش میں کرتر آنی آیات سے قطع و ایر بیش کی ایک کروریا بھو ہے کہ کوئی عربی تعیمیا فقہ اپنی زبان پر بیش ، سکتا ور کلموا النامی علی قدر عقولهم کے مطابق خدا مجبور ہوگیا تھا کہ وہ تھ ڈوکلاس عربی بی البهم بیسی کے مطابق خدا مجبور ہوگیا تھا کہ وہ تھ ڈوکلاس عربی بی البهم بیسی بیسی ہوئی تھے۔ کیونکہ مرزا صاحب کوعربی میں میں نطق کرنے کی ایمی لیافت حاصل تیس ہوئی تھی۔ اگر آپ سوچ ہے کام لیتے تو پہنے فضیح عربی کی لیافت پیدا کر لیتے تب البهم شروع میں موری ہے کہ دواکو بی فسط می کویانا آموز ثابت کرد کھل یا ہے اورا پی

لیا قت کا بخید خود ای دھیڑڈ لا ہے۔ کی بہتر ہوتا کہ بیسسد شروع ای ندکر تے۔ ۳ تا بعد ارکہتے ہیں کہ جو ، عمر اض اس عربیت پر پڑتے ہیں وہی قر آن شریف پر بھی وارد ہوتے ہیں گران کویا در کھنا جا ہے کہ بیاخیال صرف ن وگوں کا ہے جوخود عربیت ہے

بوری دا تفیت نبیس رمجھتے ورٹیم مدین کرخطر دایں ان ٹابت ہورے ہیں ، در نہ بی<sup>ع</sup>ر ہیت **ب**وں کہنے پر ہل علم کومجبور نہ کرتی کہ اگر آپ کوعر لی لکھنانہیں آتا تھا تو کیوں عربی اب م وغیرہ تکھنے بیٹھے گئے ؟ سمر قندی میچ اور عرلی البام؟ پھر لکھتے ہیں یہ بچھ میں نہیں کیا، وہ مشتبہ ہے، فلاں کے معنی نہیں " تے ، مجھ میں کی آئے فاک ؟ غور کرنے کا مقام سے کہ سم فقد ہے مبند میں آئے " ب کو پاھنیا بیٹت جو کئیں (و تجو سدانب مرد ) ما در می زبان آؤ ، س طرح گئی عربی میں جو بیافت ہے وہ ناظرین خوب جائے ہیں۔ یہے ان کے خدائے عربی میں ابهام کھیج تو جناب کی بیت جواب دے گئی گھر جب اس نے آپ کی سریقہ ، دری زبان میں ایک الہام ا تارا ( عشم عشم عشم ) تو سب بہت ہریشان ہوئے۔ تو اب ان کے خدا کو بھی بڑی مشکل در پیش آئی کیونکہ جوز بانیں مرز، صاحب جائے ہیں وہ غد نہیں جانٹا ( پنجانی وغیرہ ) اور جس زبان میں الہام ہوتا ہے وہ مرزا صاحب کی تمجھ میں تبیں '' تا۔ وہ بھی ''خرخدا تھا اس نے ایک ٹی زبان ایج دکرڈ الی جس کانام'' قا**ریائی عربی'** تجویز ہوں۔ بظاہر وہ عربی تمویشی نیکن معانی جومرز اصاحب کریں وہ ہی سیح میں اور وہ یقینی خدا ہی کے سکھائے ہوئے معانی ہوتے تھے اسب مرز صاحب، رہے نیں، دنیا ٹھر میں کوئی اور شخص بیڈیون جا نتائمیں ،ہم بیہ تعلیم کس سے حاصل کریں؟ صاف ظاہر ہے کہ جس طرح مرز صاحب جبیں ہے، ن کی زبان شربی ای طرح ن کاند جب بھی باتی نبیس رے گا۔ان شاماللہ

#### اردوالهام (تصف اول)

ا گرخدادید نظر او دنیاش اندهر ایز جات بر خداتیر ساس تعل سدراسی بوا دورود تخید بر کمت دیگایها س تک که بادشاه تیرے کیزول سے بر کمت ڈھونڈی سے ابست و یک روپ یہ نے والے بین سیست و یک روپ آئے بین سالک مقدم در رفیش تھا مجھے الہم

ہوا کہ ڈگری ہوگئی مگرلوگ نہ ہانے ، مجھے بھی شک ہوا تو خدانے کہا کہ تو مسلمان ہے؟'' تو میں نے یقین کرایں '' ، وید کمر ہی ہے بھرا ہوا ہے ، اگر تن مالوگ منہ بھیر میں تو میں ز مین کے نے ہے یا آسان کے اوبر ہے مدد کرسکتا ہول۔ گروہ توبید نہ کرے تو اس کی بیرا ہوں کا وہال جید تز ہے (مرزا نظام امدین کے) درپیش ہے۔ اس مفر (موضع کنجرال صبع گورد سپور) میں تمہدرایا تبهرے رفتی کا یکھ نقصان جوگا (تو صدعی کی جدور ور جارا رو مال تھو یا گیما )۔ بنی لہ ہے وائی آئے تو الہام ہوا کہاں سفریس پھھ نقصان ہو گا اور پھھم وغُم حَيْنَ آئِے گا۔ چِنانچی کَلٹ لِینے لَکیوَ روبال ندارو بموضع دور بہد کے شیشن پر پہنچے تو ہمیں مد جیانہ بڑایا گیا اتر بڑے تو گاڑی چلی گئے۔ ویکھے۔ میں محمود۔ ویکھے میں تیری دعا وُں کو کیسے جلد قبول کرتا ہوں (پچیاس رویہ ہے کی ضرورت تھی قادیا ن سبتہ بٹالہ کی طرف قبین میل کے فاصلہ برنہر کے کن رہ برج کر دعا کی تو ، ب م ہوا اور دوسرے دن رو ہے ل گئے )۔ میبود، اسکر پوطی وگ آئے اور اس کو پکڑ بیٹھے شیر خدانے ان کو پکڑا اور شیر خدانے لڑے یائی۔ آریوں کا ہا دشہ آیا ہے کرشن بی رودرگویاں فادیان ش نازی ہوگا، سگ سے جمیں مت ڈرا آگ ہوری بنکہ غدموں کی غدم ہے دوشنیہ ہےمہارک ووشنیہ خدا تین کوچارکرے گا ایک امیر نو وارد ، بنج لي الأصل كي نسبت متوحش خير ي-

### نصف ثانى

ما جھے خان کا بینا اورشس الدین پڑوری ضلع الا ہور سے جھینے والے ہیں۔ تیرے مفرکو (جو ہوشیر رپوراور لد بیاشہ شی واقع ہوا) میں نے مبارک کردیا، تجھے قربت کا شان دیا جاتا ہے، فتح وظفر کی کلید تجھے دی جاتی ہے، اے مضفر جھے میسلام تاکداسلام کا شرف ظاہر ہو سیخے بشارت ہوکہ تجھے ایک وجیداور ایک یاک الزکا دیا جائے گا۔ زکی غلام (بیٹا)

تخفے ہے گاء وہ تیرے تی تخم ہے ہوگا، تمہدر مہدات تا ہے، اس کانا معتمو شکل اور شیر بھی ہے۔ اے مقد س وہ ح دی گئی۔ رجس ہے یاک ہے تو یارہ ہے۔ مبادک وہ جو سان ہے سات ہے اس کے ساتھ ہے اس کے ساتھ ہے۔ اس کے ساتھ ہے اس کے ساتھ ہے اس کے ساتھ ہے۔ اس کے ساتھ ہے گا۔ کے ساتھ ہے گا۔ کی گئیس ہے بہتوں کو بار کی اسلامی ہے ہوگا۔ ول کا علیم علوم ظاہر کی وہا طنی ہے پر کیا جائے گا، تین کو چ رکرنے و ، ہوگا۔ ووشنہ ہے مبادک دوشنہ فرز مدور میند گرامی ار جمند مظہرا، وں وال خی مظہرا کی وہ العلاء۔ کان الله نول من المسماء، جس کا کرول مبردک، ورموجہ ظہور جلول الی ہوگا۔ ٹور ستا ہے ٹور۔ جس کو خدائے اپنی رضا مندی منول مبردک، ورموجہ ظہور جلول الی ہوگا۔ ٹور ستا ہے ٹور۔ جس کو خدائے اپنی رضا مندی کی خطرے مسوح کیا۔ ہم اس بیس اپنی روح ڈ میں کے ورضدا کا سامیاس کے سر پر ہوگا، جلد بڑے ہے گا۔ جلد بڑے ہے گا ، امیروں کی رستگا ری کا موجہ ہوگا، زیمن کے کن روں تک شہرت یا ہے گا۔ قویس اس سے برکت یا کیس گے۔ تب اسے اپنے تفسی نقظ سیان کی طرف اٹھا یہ جاگا۔ وکان آمو الله مقصیا.

تیر گھر پر کتوں سے بھر ہے گا۔ خوا تین مبارک سے تیری شنل بہت ہوگ ۔ نسل بہت بڑھاؤں گا، پڑھ بجپن میں بھی بھی ہوں ہے۔ گی، تیرے جدی گا، پڑھ بجپن میں بھی مریک خری سے بتیری نسل مکنوں میں بھی بھی ہوئے گی، تیرے جدی بھا ئیوں کی ہر بیک شاخ کائی جائے گی، تو بدنہ کریں گے قربہت نا بود ہوجا کیں گے۔ رجوع کریں گے قو خدا رتم کرے گا۔ تیری فرریت منقطع نہیں ہوگی۔ تیرے نام انقطاع دنیا تک مریک فرت کے ساتھ قائم دیکے گا۔ تیری دووت کو دیا کے کناروں تک پہنچ دول گا۔ تیرانام صفی زمین ہے کہ جہنچ دول گا۔ تیرانام صفی زمین ہے گا، جو تیری ذلت اور تب بی کے خواہاں ہیں وہ خود نام ادی تیں مریل کے ۔ خدا تیجے بھی کا مریل کرے گا، تیجے ساری مرادیں و سے گا۔ بیل ہے فائل مجبول کے گاروہ بھی یوٹ ماری کا مرادیں و سے گا۔ بیل ہے فائل مجبول کے ۔ خدا تیجے بھی کا مرادی کی سے فائل ہے۔ اس کے مال وجان میں برکت ہوگی۔ منگروں پر خالب رہیں گے۔

تو مجھے ایسا ہے جیسے نبیاء تی اسرائنل۔ ہادشہوں اور امیرول کے ور بی تیری محبت ڈ الے گا وروہ تیرے کیروں ہے برکت ڈھونڈیں گے۔اے منکرو گرتم میرے بندے کی نسبت شك بيل جويوً وس نشان رحمت كي ما نتزتم بهي وكلا ؤيه " فان ليم تفعلو او لن تفعلو ا" الاية . نازل من السماء ومؤل من المسماء. ( يهي تويرس كر قير الي تقي الب توره كي خبر لی ہے تگر جو بڑ کا آسیۃ لند ہوگا وہ معلوم نہیں کہ کمب پیدا ہوگا ) واکیس ماہ تک ن پر ( یعنی مرزااہ مالدین ونظام الدین) پرایک بخت مصیبت پڑ ۔۔ گی ( تو نظام ابدین کی ٹر کی پچھیل سمال مرکنی )۔ ایک دوسر ابٹیر جمہیں دیا جائے گا جس کا نا مجمود ہے اور وہ اداوالعزم ہوگا۔ پاس ہوجائے گا ( تو میرابینا تحصیلد ری پیل ماس ہوگیا )۔ وثمن کا بھی خوب وارٹکا (بشیر کی جگ لز كى پيدا ہوئى تو لوگوں نے مخول كيا تھا ) جنب كفاركور جس مشرالبر به ذريبة الشيطان وغيره كها كياتوابوه لبكودمنام يتى يصروكا يكرحضور التقليظ فرمايا كدبيا ظهار واقعد بدهنام نہیں ، تو عدد چھوڑنے کو تھا تھر آپ دیدہ جو کر چھر آما وہ جو گیا۔ ان عماء نے گھر کو بدل ڈوار، میری عب دت گاہ میں ان کے چو مے بیل میری پرسٹش کی جگد میں ان کے پیاے اور تُقوَّقِيل رَكِي ہوتی ہيں اور چو ہوں کی طرح ميرے نبئ کی حدیثوں کو کتر رہے ہيں (مراو اس زمانہ کے مولوی میں )۔ نبی ماصری کے نمونہ پر اگر دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ وہ بندگان خد، کوزیاده صاف کرر باہے ،اس سے زیادہ کہ جسم فی بھار ہوں کوصاف کی گیا ہو۔ (۱۸۹۲) اب اے موویو! یا پخل کی سرشت والوا اگر طافیت ہے قو خدا تھ لی ک ن پیشینگویوں کوٹال کردکھر ؤ، ہر یک قتم کے فریب کا مہیں لاؤاورکوئی فریب یو قی شد ر کھو، پھر دیکھو کہ خدا کا ہاتھ عالب رہتا ہے یا تمہارا۔ میں تجھے عزت دوں گااور پیٹ ھاؤل گا۔ تیرے " ٹاریش برکت رکھ دوں گا ، یبال تک کہ یاد شاہ تیرے کیڑوں ہے برکت

ڈ صونڈین کے۔ بیس بھتے برکت پر برکت دول گاہیہ ب تک کہ بادشاہ کے ۔ پیل رہی ہے شیم رحمت کی جو دعا کیجئے قبول ہے سیج سید ٹیر حسن وزیر بٹیالیٹم میں مبتاز تھے تو میری دعا ہے رہائی ہوئی۔

( ۸۹۳ ). ۴۶ فروری ۹۳ ء سے جورین تک شخص کیکھر ام اپنی بدز ہیںوں کی سزا میں جو حضور ﷺ کے بی میں کی ہیں شدید مرض میں مبتلہ ہوجائے گا، (ید، اب ممبر امعیار صدافت ہے) \_ عاد ج کا ہو ج کو بمقام ، جور وہ کل جو گیا \_ اس بحث میں جو قراق عمد ا ' جھوٹ اختیار کرر ماہے بندرہ ماویک ماوید میں گرایا جائے گا، بشرطیکہ حق کی طرف رجوع نہ کرے اور دوسرا فریق کڑت یائے گا۔اور بعض اندھے سوچا کھے کئے جا کیں گئے ور بعض اننگڑ ہے جینے لگیس کے اور بعض ہجرے منفیزلگیس کے ۔عبدالہ منتقم پنشز کو جب بیالہا م دس بيليح جنسه كاه بين منايا حياتوة ركر كين لكا كهيين حضورهيد سدم كومفترى اور دجال تبين مجمتا اسے تاخیر ہے مستنید ہوا۔ پھر جب عیدائیوں نے ہر میخت کیا وراس نے جار مزار رویے وینے تک بھی ،ظہار خوف ندکیا تو آیک سال تک مر گیر۔ جنگ مقدس سے بہتے ڈاکٹر ہنری ، رنن کومیدید کی دعوت دی اور کہا کہ ت شمان تھ گھر سے مرسل پر گزیدہ نی بھی تھے، جر کے کودیا گیا وہ بھتا جت حضور ﷺ تھے دیا گیا ورتو می سومود ہے اور تیرے یاس ایک نو رنی حربہ ہے جو تلکمت کو باش یاش کرے گا اور صبیب نو ڑے گا مگر عیس تی مقابعہ میر**ن**د \_<u>}</u>

(۱۸۹۳) سیح موعود کی روحانی الرائیاں ہیں۔ سکھم نے مہدت پائی تو سعد للد فرائیاں ہیں۔ سکھم نے مہدت پائی تو سعد للد فرائیاں ہیں استہزاء کا اشتہ رو کے کرد جال کہا تو تھے الہام ہوا کدا ے عدواللہ تو محصے نہیں خدا ہے الربان ہوائے ہیں الربان ہوائے ہوائے ہیں ہوائے ہوائے ہیں الربان ہوائے ہوائے ہیں ہوائے ہو

بلیگ ہے مر ،جب کدوہ ہے پندروس لدائڑ کے کی شادمی میں معروف تھ اوروہ ٹر کا ۔ولد رہا۔اگر آتھم اپنے دعویٰ میں سچا ہے کہ اس نے رجوع نہیں کیا قوہ عمر پائے گا،جھوٹا ہے تو جد مرجائے گا۔

( ۱۹۹۵ ) ''يوم بقوم الروح والمعلنكة ''الايه شروع سے مرادرسول اور محدث بيل جن پر دوح الغدى ۋار چائا ہے اور خدا تقالى كے بمكام ہوتے بيل اور بحدث بيل جن پر دوح الغدى ۋار چائا ہے اور خدا تقالى كے بمكام ہوتے بيل اور بحث تقالى الله مين دروح بمعنی دروح ہے۔'' نور القرآن' لكھى تو عادالدين پادرى كے متعنق ابه م بود تو اس كی مثل پر قادر تبين بوگا ، خدا تھے عاجز اور رسو، كرے گا ، تيرى قوم تھ سے مثنق بھى بوج يا جو الحق كے نورائتى كے متعنق البه م بود كافر اور مكفر اس پر قادر شربوں كے كداس كن ہو جا كو مثل نثر اور لظم مع التزام من رف وہ دكام تاليف اس پر قادر شربوں كے كداس كن ہے كہ مثن نثر اور لظم مع التزام من رف وہ دكام تاليف كر سكيں ۔ كوف وہ دكام تاليف كر سكيں ۔ كوف وہ دكام تاليف كر سكيں ۔ كوف وہ دو كام تاليف كر سكيں ، مثن بلہ پر ايك بفتہ بين گاھى گئى ہے اور ان كوايك ماہ كى بھی مبلت دى ، مگر وہ قاصر رہے ۔

(۱۸۹۷) جسد ندا ہب د ہور میں ہوا تو الہام ہوا کد ابیدہ مضمون ہے جوسب پر غالب تے گا۔ نئیب اورا برار کے درج ست اخروی کی تشریع ۔

( ۱۹۵ ) پھر ایک دفعہ ہندو لذہب کا رجوع اسلام کی طرف پڑے زور کے ساتھ ہوگا۔ خد کا بھر ایک دفعہ ہندو لذہب کا رجوع اسلام کی طرف پڑے ادادہ ہے کہ جو مسلما فوں جس سے چھے سے میں دوہ کا ناج نے گا، بادش ہو یا غیر بادش ہے۔ سلطان روم کی حالت اچھی نہیں ارکان کی حالت اچھی نہیں، میرے نزد میک انجام نہیں ہتم یاس ہو گئے ہو ( مرز یعقوب بیک نے تری امتحان دیا تو یہ ابہا مہو تھ)۔ ہی تیری تیلئے کو بین کے کن رول انک پہنچ وَں گا۔

(۱۸۹۹) خدنے رادہ کی ہے کہ تیر نام بڑھائے اور تیرے نام کی چیک فاق میں دکھائے اور تیرے نام کی چیک فاق میں دکھائے ، اس سے کی تینت تر سے گر تیرا تخت سب سے او نبی بچھایا گیا۔ وشمنوں سے ماہ قات کرتے وقت ما نکھنے تیری مدد کی۔ قیصر ہند کی طرف سے ایک شکر ہے۔ یہ تشابہت میں سے میں شروں کا ذوا نہیں ہوتا۔ گورٹر جزل کی پیشینگو یوں کے پورے ہوئے کا وقت جھیا۔ ہے۔ میشروں کا ذوا نہیں ہوتا۔ گورٹر جزل کی پیشینگو یوں کے پورے ہوئے کا وقت بھی اے کورٹر جزل کی پیشینگو یوں کے پورے ہوئے کا وقت بھی گیا۔ ہے۔ میں کروان وکی راہ سے داخل ہو۔ (مردایوب بیک کی وفات )۔ اقال

قادر کے کار پر ممبودار ہوگئے کافر جو کہتے تھے وہ گرفتار ہوگئے کافر جو کہتے تھے وہ نگونسار ہوگئے جتنے میں کے سب کے سب بی گرفتار ہوگئے (مراداتی م جمت ہے)۔اپھی ہوج ہے گاہم ادلور گھی لک ہمرم (۱۹۰۰) سی سے بیشرف وکھا کیل گے ہم۔

#### - 18- - 5.00 7. 18 E

(مراد تقوی ہے) ،سب سے بہتر اور تیز تر وہ تلوار ہے جو تیری تلوار میر سے پاس ہے بیتی سیف یا حربہ تھم ۔ حقیقت بیس بزار سرار موت کے بعد جواب احیا ، بواہ سیل انسانی پاتھ کا دُل بیس بینی جیسے تی بن باب بید ہو اور اس کی حیات بیل کسی انسان کو دِل ند تھ و سے بی بیاں بدوں کی استان یا مرشد کے خدائے روح نی زندگی عطا کی ۔ فریم بین مسلط نیس کے جو کیس سے کی میاں بدوں کی استان یا مرشد کے خدائے روح نی زندگی عطا کی ۔ فریم بین مسلط نیس کے جو کیس کے دور کو جو کر اس کے جو کیس کے بیار کی بیان میں اور آسان پر بیس کے جو کیس کے بیار کی بیان کے بیان کے بیان کیس کے بیان کیس کے بیان کیس کے بیان کی میں اور آسان پر بیان گئی ۔ اس کے کا سخری دم ہے ۔ افسوس عمد فسوس از نینچہ خلاف جو آف جو آفی جو افی جو افی جو افی جو آفی جو افی جو آفی جو آفی جو آفی جو آفی جو آفی جو آفی بیل کے بیان گئی ۔ اس کے کا سخری دم ہے ۔ افسوس عمد فسوس از نینچہ خلاف جو آفی جو آفی جو افی جو کیل ہے بیان گئی ۔ اس کے کا سخری دم ہے ۔ افسوس عمد فسوس از نینچہ خلاف جو آفی جو افی جو افی جو کیل ہے کیس کے متحق ہے ۔ انسوس عمد فسوس از نینچہ خلاف جو آفی جو افی جو کیل ہے کہ کیس کے متحق ہے ۔ انسوس عمد فسوس از نینچہ خلاف جو آفی جو افی جو کیل ہے کہ کا سخری دم ہے ۔ افسوس عمد فسوس از نینچہ خلاف جو آفی جو افی جو کیل ہے کیل ہے کہ کا سخری معوم نیس کے کیس کے متحق ہے ۔ انسوس عمد فسوس از نینچہ خلاف جو آفی جو کیل ہے کہ کا سخری معوم نیس کے کہ کیس کے متحق ہے ۔

(۱۹۰۳) اے، زلی اجری خد میزیوں کو پکڑ کے (بیتی میری مدوکر) ستقامت میں فرق آحمیا۔ طاعون کا دروازہ کھولا گیا۔ آٹارصحت (معلوم نہیں کے متعلق ہے) مجموعہ فتو حالت بلہ یا نازل یا حادث یا (معلوم نہیں کہ یا کے بعد کیا تھ) عنقریب ایب ہوگا کہ شرم اوگ جودعب و ب رکھتے ہیں کم ہوتے جا تھیں گئے۔عرب کی خبر کیری کرواوران کو راہ بتا ؤ خدا کی یٹاہ ٹٹ بھرگز ارو۔ کا ٹل ہے کا ٹا گیا اورسیدھا ہماری طرف سمھیا۔ قریب ہے کے دنیا میں صرف سدم ہی ایک مذہب ہوگا جوعزت کے ساتھ ویکھا جاستے گا ورجو ہے معدوم کرنا جا ہے گا س کا نام ندرے گا پیذہبہ بمیشدرے گا یہاں تک کہ تیا مت ہجائے گی۔ یا در کھوآ سان ہے کوئی خبیس متر ہے گائے ہمہاری اور ودراولا دیھی عیسی کوسس نے امتر تے خبیل دیکھے گی تو لوگ گھبرا کمیں گے کہ صبیب کا علیہ بھی گزر گیا مسیح کیوں شاتر ایس جے دن ہے تغیسر می صدی ابھی بوری نہیں ہوگی کہ لوگ اس جھو نے عقیدے کو چھوڑ ویں گے۔ دنیا میں . یک ہی غد ہب ہو گا اور ایک ہی پیشو ( یعنی میں اور میری تعلیم ) میں تو ایک تخم ریری کرنے آیا ہوں۔اب وہ تخم بزھے گا ، پھولے گا ،ور کوئی نہیں جواس کوروک سکے بھس مذہب میں خدا کے ساتھ مکا مرتبیل وہ تدہب مردہ ہے۔ ابھی تم میں سے لاکھوں اور کروڑ ول ، شان زندہ ہوں گے کہ آرید ندہب کو نا بود ہوتے دیکھ لوگے تم خوشی ہے اچھو۔خدا تمہارے س تھ ہے' کوئی تم پر غالب نہیں ہو سکے گا۔ گالیں سنو جیب رہو معاریں کھاؤ صبر کرو ، بدی کے مقابلہ سے حتی المقدور پر ہیز کرو کا ہل کی زہن دیکھ نے گی کے عبد اعطیف کاخون کیے کیے پھل اے گا۔عبدا برحمن ہار گیا تو خدا جیب رہا مگراب جیب بیل رہے گا۔ اس ناد ن امیرے کیا کیا کا ایسے معسوم کوٹل کرے اینے آپ کو تباہ کرلیا۔ اے بدقسمت زمین کا ہل تو خد کی تظرے گرگئے۔ آگے ہے جمیں مت ڈرا۔ آگ جہری غلام بلکہ غیر موں کی غلام۔

الكاويد بساق

(۱۹۰۴) کیاشر تی طاقت اورکور یا کی نازک حالت فد جیری ساری مرادی پورگ کرے گا۔ بہت حادثات اور تجیب کاموں کے بعد تیراحاد تذہوگا۔

(۱۹۰۵) خا سار جیر منظ موناموتی مگرای ہے۔ دوسنت ہے، درد کھتا ہے۔ چودھری رستم علی موت درد، زہ پر کھڑی ہے۔ ہم نے دہ جہاں چھوڑ دیا ہے (بیروح کی آواز ہے)۔

## ع برراد پرتهار عده جو برول كريم

جونے ال آیا اور بڑی شدت ہے آیا بادشہ وقت برجو تیرے چلاوے ای تیر ہے وہ مارا
جائے۔ کیا عذاب کا معاملہ درست ہے اگر درست ہے تو کس صدیک عبد لقادر دیائیں۔
دری رضوانہ لقدا کبرمفرصحت فعدائے این کواچی کرتا ہی تھا ہے نیازی سے کام بیں (باغ بی س پ ریار نے کے کام بیں (باغ بی س پ ریار نے کے کام بیں (باغ بی س پ ریار نے کے کہوت بینی تھی گروہ ہے گئے تو معلوم ہوا کہاس کی تقدیر سلی طور پرمبر من جن ورنہ تو جدائی صاحب الحال ہے بھی نہ لیتی ) گھ تلے تیرے لئے تیرانام چکا بہد اگر اتو جائیا ہے بی نہ لیتی ) گھ تلے تیرے لئے تیرانام چکا بہد اگر اتو جائیا ہے بی نہ تیں کون بوں۔ میں فعدا ہوں جس کو چ بتنا ہوں عزت دیتا ہوں اور جس کو چا بتنا ہوں فرات دیتا ہوں اور جس کو چا بتنا موں ذلت دیتا ہوں۔ سے سال کی عمر۔ انا لللہ، بیضوا کا گلام ہے۔ ابتدا کبر زند گیول کا خاتمہ کہیں میں لیبیٹ کرفیج تیر میں رکھ دو۔ جس تیری جم عت کیئے تیری بی قدریت سے فاتھ سے محضوص کروں گا دراس کے ایک شور س اور وتی سے محضوص کروں گا دراس کے در بیت سے لوگ سے فی کوتول کریں گے۔
در بعد ہے جن تر تی کرے کا در بہت سے لوگ سے فی کوتول کریں گے۔

(۹۰۷) تین بکرے ذائے کئے جا کیں گے۔ ۲۵ فروری کے بعد جانا ہوگا، ٹھو نمازیں پڑتیں ، اور تی مت کانموند دیکھیں۔ پہنے بنگا کے نسبت جو بھم جاری کیا گیا تھا اب ان کی ولجوئی ہوگی۔ کرنی نوٹ۔ دیکھومیرے دوستو۔ اخبار شائع ہوگیا (اخبارے مراوفبر ہے) بشیر الدولد۔ ورد ہا ک د کھ اور ورو ناک و قعد میری بیوی ایکا یک مرگنی۔ زلز ساآنے کو میسے ہی اللہ الدولد۔ ورد ہا ک د کھا ور گا کلیس کی طاقت کا نسخہ۔

#### ع تشتیاں چلتی ہیں تاہوں کشتیال

اب تک چیچ فیل چیور آلی از ندگی کے تار (یسین عبد الرحمن مدری کا تار تھ) زلال آنے کو بالک و جی فیل چیور آلی از ندگی کے تار اسین کس کے متعلق ہے باقی البهام بھول گیں) آج کا کل کوئی شان طاہر ہوگا۔ فیر موت تیرال اوجال کو (معور نبیس کس کے متعلق ہے) اے عبد انگیم خدا نجو کو ہر یک شروے ہی ہے۔ اندھ ہونے مفلوج ہونے اور مجذوم ہوئے۔

عبد انگیم خدا نجو کو ہر یک شروے ہی ہے۔ اندھ ہونے مفلوج ہونے اور مجذوم ہوئے۔

تاری کا بیر و فرق ہوگیا ( کسی کی آلواؤ ہے ) تیری دے قبوں کی گئی۔

کترین کا بیر و فرق ہوگیا ( کسی کی آلواؤ ہے ) تیری دے قبوں کی گئی۔

(۱۹۰۷) روژن نشان جوری شخصونی ۔ تھنۃ اسوک بزاروں تو می تیرے پیروں کے بیووں کے بزاروں تو می تیرے پیروں کے بیچ بیس۔ دولی بیل واصل جان فوت جو کیا ، زلزلداس طرف چلا گیا۔ سبج جو کیا ، زلزلداس طرف چلا گیا۔ سبج جو رہے گی جو میں بیٹویر بھی آتھ آئے۔آ گئی عزت اور سمائتی تبول ہو گئی۔لو دن کا بخار ٹوٹ کیا (مراوم بارک ایم) ایک و بایڑے گئے۔

### اردوالهام يرتنقيد

ا ملیم کا خدا بھی فصیح ردونیس بول سکتا تھا۔ پنج لی نمی اردوفقر ول بیل اینے مطالب کا اظہار فرمایا ہے۔ خرمایا ہے۔ فرمایا ہے۔ شرمایا ہے کہ ملاسط ایک کتابیں اور سینکڑ ول اشتبار لکھ مارے شرح گر صرف تاہدے ہے۔ سرمان القلم کا خطاب ٹیس کی سکتا ور تدملا ہے و پرتا ہے خبار کا ایڈ بڑ بھی س خطاب کا حقد اربوگا۔

اردواب ہات میں مص ئب کا ذکر بہت ہے، ورزاز اول کی مجر ہارہے ور پچھاپی کا میا بی ہے۔ اور شان میں مص ئب کا ذکر بہت ہے، ورزاز اول کی مجر ہارہے ۔ ورشان میں کوئی روح صدافت نہیں ہی گئیداس فتم کے گوں مول ابہام ،ورشعتی آمیز مض مین ان وگول کے بید ابہام ،ورشعتی آمیز مض مین ان وگول کے بید نہوت کر چیکے بین ہو سے بیں۔ نہوت کر چیکے بین ایک کا درجے ہیں۔

سو ''مقلوۃ شریف' کا سخری حصدافی کرمط مدفر یائے تو آپ کومعلوم ہوجائے گا کہ شان نبوت یوں ہورائے گا کہ شان نبوت یوں ہور کرتی ہے؟ خبار با خیب کس صفائی سے ندکور ہیں۔علم ما کان و ما سیکون کا اظہر رکس طرح کی گیا ہے۔ الہامات قادیو نیداور حضور کھی کی اخبار ہا خیب بالقائل رکھ کرمواز ندکرین تو صاف معلوم ہوجائے گا کہ

ع شریرنی دیگروشیر نیستال دیگراست

دعویٰ تو بیتھا کے حضور ﷺ جب قادیون جس کرش و تارین کر سے ہیں۔

ع الآئے عیل بلاھ کریٹ شال بل

مرتج بے ٹابت کردیا کہ بیددعویٰ خلد تھا۔ زبانی باتیں بی تغییں اوراس کرش اوتارے قلمی ورتولی میدان میں جونقم ونٹر کے گدیھے ہا تکے میں ان سے قواس شہرو رمیدان فصاحت رائفن مضم رجو مع الکلم سیدناوموں فاوہ واناوی نا ﷺ

ہزار ہار بیشونم دہن بھٹک وگا۔ ہنوز نام تو گفشن کمل ہے اولی است کے غبار کا تنتیج بھی نہیں ہوسکتا۔ بھلا کہاں میک پنجالی انفطرت مغل بچہ الاسکیاں وہ ما حث شخایت سالم ، اقصح اعرب صلوات اللہ عدید۔

ع چينبت خاک را باعالم پاک

مرافسوں ہے تو ،ن مسلمانوں پر کہ جن کوئر ہی فاری اورار دو میں یک سطر بھی لکھٹا یہ سمجھٹا

نہیں آتا وہ مفتی اردوین کرفتوی جاری کردیتے ہیں کرتعیم قادیانی پی فصاحت و بلاغت میں لاجو ب ہے۔ اور س پر تکتیجیتی کرنا گویا نعوذ بائند قرسن پر تکتیجیتی کرنے کے برابر ہے۔ بیڈول اگر مسلم الثبوت شخصیت کا ہوتا تو قابل توجہ بھی تھے۔ گر" اندھوں میں کاناراج" ال بصیرت، تین تو کیے و نیں؟ فالدھم فی طعیانہم یعمھون.

# بنجا في الهام

# ع عشق خدا داوے مند برولیں ایدنشانی

( نصف ثانی) مینوں کوئی ٹیل کہرسکد کرایک آئی جس نے ابیہ مصیبت یائی (مرادب رکہ بیم)، بہوٹی پھر غشی پھرموت (جمعہ کے دن مہندی مگا کر ہیٹھے تھے تا بوڑ سے فار قصوری کے متعمق خبر مرگ کا الہام ہو ) ہے رود ہر گویال تیری است گیتا میں کھی ہے۔

ماظرین اچھ پنج بی فقرے ہیاہ مرکب میں گذر ہے ہیں جن کو یہاں پر ملائے سے ہم خیال کر سکتے ہور دہ کہ بنج بی نشر کا ملائے سے ہم خیال کر سکتے ہیں کہ ہیروارٹ شاہ کا مقابلے ہیں کر سکتے ہور دہ کہ کی بنج بی نشر کا کھا سکتے ہیں۔ اور ہم کو فود بھی اعتر اف ہے کہ میر کی اسلی غرض شعر نہیں بک اصل مقصدا بی تعبیقی جدو جہد ہے اور یہ جس قدرالہ وات کی صورتیں افتیار کی گئی ہیں ان سے صرف یہ کوض ہے کہ سامتین کو دہ جہی پیدا ہو۔ اصل ہیں '' ٹاپٹی نہ جو لئے آگئی ٹیز ان سے صرف یہ کوض ہے کہ سامتین کو دہ جہی پیدا ہو۔ اصل ہیں '' ٹاپٹی نہ جو لئے آگئی ٹیز ان مقابلہ معاملہ ہے۔ کیونکہ مہم کا ف ندان عمور واثر ہے آ ہے بھی قبل از نبوت اشدی رہیں فرخ تخلص یا ندرہ کر ہے کہ سیاس مشاعرہ میں حاضر ہوتے رہے۔ باس یہ بات اور ہے کہ آ ہے کونن شاعری میں یاسک مشاعرہ میں حاضر ہوتے رہے۔ باس یہ بات اور ہے کہ آ ہے کونن شاعری میں یاسک مارس بھی نہیں۔

#### فارى البيام

شخصی پائے من بوسید من گفتم که سنگ اسودم، بحسن قبولی دعا پنگرکه زچه زود دعا قبول میکنم، ازبردیش محمد احسن را، تار کروزگارمے بینم تهیدستان عشرت را.

لد ہیں نہ کے سفر بیس ا، م بیبی شریک جا کدا دیکے متعلق الہام ہو، کہ )نصف تر ،نصف عمایق را ( نتو وہ مرگئی اور جمیس اس کی نصف جا کد دل گئی ) عبدا مندسنوری کی متنگنی چھوٹی تو الہام ہوا

ع الصاب آرزوكية كاشره

طريق زېروتعبدندانم، ئەز بېرەخدائے من قىرىم راندە بررە داۇ د

#### نصف الح

ہر چہ باکدنو عروی را جوں ساہ ل کئم آنچہ مطلوب شاہ شدعطا ہے آ ہے کئم (اتو شاندان میرورویش میری دوسری شادی ہوئی) (۱۹۰)

 از میں برخاست وست تو دیائے تو رخم زخدا (۱۹۰۷) ع تزازل در ہوں کسری قاد (پعنی شدہ ایران تخت سے اتار کیا)۔

چو ور خسروی سفاز سروند مسلمانرا مسلمان باز سروند خد تاتل توباد به مرااز دست تومحفوظ دارد (۱۹۰۰) ع آبیدس روز یکه مشخلص شود -

مَا ظَرِينَ! بن البروات كُوْ \* مَمَّاب إنقانَ \* مؤيفه بهاء ولقد كيرس منه ركة كرويكهيس كه خدات لى في حضرت بهاء سے بہترين اور فيسى قارى ميں كارم كيا ہيں يامرزا صاحب كو معمولي . بجد خواني فاري من تال ديا بي كيونكدآب كوذاتي قاجيت نتحى اورمسم الثبوت استاد فن ستیم نہ ہو بھے تھے فرش کدان جارت ہے معلوم ہوتا ہے کہم کی لیافت کے مطابق ابهام ہوتے میں اور الیام کی شان سے مہم کی شان نظر تی ہے۔ ایس تیجہ بہ آکلا کہ ، ب م بازی یس این مرشد ( معرت بهار) کومق بله برمرزاصا حب اعلی نمبرنیل نے سکے ۔ ہاتی رہی شان رسالت تو اس کے متعلق پیموش ہے کہلیم کوخداتعاں خود تعلیم دیتا ہے وہ کسی کتب میں اغب بہ بھی ٹبیل بڑھتے اور خدائی تعلیم سے اس قابل ہوجاتے ہیں اور ایسے قابل جوجائے ہیں کہ مجازی کلام اور اٹانی البام ان کے دل مرنازل ہوتا ہے۔جس کووہ خود بھی سمجھتے ہیں اور دور حاضر کے نصح عے قوم اس کے سامنے چھے رؤ ل کر کہد دیتے ہیں کہ ماهدا اقول البشو اوركى كواس وقت جرأت نيس جوتى كداس كلام كالكرف بهى ي سوقع تابت کرے یا ان میں اولی تعطی دکھائے۔ ہاں سے بات اور ہے گر آج کل کے جال دشمنان اسلام جوخواعربیت بیل فیل بین تعتیقینی کرنے مگ جا کیل مگر بیاو گول کو ع فخير من اجابته السكوت كبركرد فع كياب سكا يبداس من يريخم نبيل دياجا مكما ك اگرقادیانی رہام برنکتہ چینی ہوئی ہے تو تکی اور مدنی ایرامات برہمی نکتہ چینی ہوچک ہے۔

#### ع لشتان ما بين العراق ويثرب

اگریزی الہام (۱) دواں بین سڈنی اینگری بٹ گاداز ودہ پڑی شیل جیپ ہو۔وروز اوف کا گریزی الہام (۱) دواں بین سڈنی اینگری بٹ گاداز ودہ پڑی شیل ہے۔ اس بارائی اوف اسرام۔

گاڈین ناٹ ایکس جینے کی لو ہو گئی گئی گئی گئی ہو ہو ۔ رہ بیار ٹی اوف اسرام ہوتا ہے کہ ہم کا خدا مجبور تھا کہ اگریزی بیل شیکی پئر کے وُرا ہے ناز ب نہ کرتا کا معلوم ہوتا ہے کہ ہم کا خدا مجبور تھا کہ اگریزی بیل شیکی پئر کے وُرا ہے ناز ب نہ کرتا کیونکہ ملم مجھنے کی قابیت خدر کھتا تھا صرف دو ہی اگریزی کی کہ بیل پڑھی تھیں وریا البام میں بیلی بھی بعض دفعہ ایسے شیکل لظر آ ہے تھے کہ ان کا ترجمہ کرانے کو تربید وستوں سے المراد لین بھی بعض دفعہ ایسے مشکل لظر آ ہے تھے کہ ان کا ترجمہ کرانے کو تربید وستوں سے المراد لین بڑتی تھی اس معلوم ہو شکتا ہے کہ بہیا ہم کوان کی قابیت پرقابض ہونا ضروری ہے ، در نہ البامات تھر و کلاس ہی نازل ہوں گے اور اس سے المدازہ کیا ہو جا سکتا ہے کہ ہم کا ذاتی کا در شکس یا ہے کا ہوگا۔

#### ع قیاس کن زگلشان من بهارمرا

# (١٤) مرزائيت اورائل اسلام مين فرق

جب تک مسلح قادیالی" براین احدیه " کی جارجلدی فتم نه کر کی سخت پ بحثیت مبلغ اسل م اور خادم دین کے ہے جیش کرتے رہے ور بال علم نے آپ کوصوفی اور فلاسفا اسمام بھے کرا تنابرہ والا کہ سے کے مہارت مندرج برامین کی بھی وہی تاویلیس کرنے لگے جودوس موفیول کے بہام اور شخیات کی کیا کرتے ہیں۔ اور پ کے متعلق سادہ مز ج صوفیوں نے خوامیں کھی دیکھنی شروع کرویں ۔صرف اس لئے کہ سے نے ابھی اپنادہ راز جس کیلئے میرتم م جال بھیا یو تفا کہ برنہیں کیا تھ اور نہ ہی کسی عہد و کے مدالی ہے تھے۔ چنانچہای لاملی میں وگوں نے ان کوصوفیاء کی صف میں ، کھڑا کردیا اوران کی طرف ہے عافعت کرنا کارٹواپ تجھا۔ جالاک قادیانی نے جب سلامی طبقے کا بیرنگ ویکھا تواپی غیر معمولی عیاری ہے کا م کیکر مدہیا ندیش بنیادی پھر یہ کھ کرا پی بیعت کینی شروع کردی جس کا متیجہ یہ ہوا کہ بزار م مسلمان آپ کے مرید ہو گئے اور آپ کی ہرد معزیزی میں دن دوگئی رات چوگنی ترتی ہوتی گئے۔ جناب بینهری موقع کب ماتھ سے دینے لکے تھے فورا غنیمت سمجھ کراہینے وہاوی کوایک دوسرے ہے وابستہ کر کے غیر مثنائی سدسد ہیں چیش کرنا شروع كرد يا \_مسلمان بالقلى صوفى صاحب كوكر كث كي طرح رنگ بدلتے ديكي كرنہايت ہي پنتير ہوئے اور زبان حال وقال ہے بہتیراسمجھ یا بچھ یا الکیان جناب نے جنتی برتیل کا کا سکرتے ہوئے ا<u>۱۹۹</u>ء بیں محمد ٹانی کا در خراش دعوی بیش کر دیا۔ بس چر کیا تھ ملک بھر ہے ہے کا اعتماد تُحد كميا۔ بريكانے تورے بريكائے ان كے اپنے سنگوٹر كے سعطان احمد نے وووہ ہاتھ و کھائے کے ساری جماعت کے چھکے حجبوٹ گئے۔ ہندوستان تھرش بہت سے مناظرے کئے لیکن کبھی بھی اینے آپ کو نمی ٹایت نہ کر سکے ۔ سیننگڑ وں پیشینگوئیاں کیں لیکن بیک بھی

پوری شہونی۔ بزاروں لہام لکھ طراک بھی سچا ٹابت ندکر سکے۔ تن کہ ۱۹۰۸ میں بہقام لہ مور هشور پیر جی عت علی شاہ مدخلہ حالی کی بدوی سے مرض ہیضہ سے وفات یائی۔ آپ کی لاش بقول ان کے دجال پر سوار کر کے قادیوں پہنچائی گئی پائٹلیم کیا گیاہے کہ ''نبی جہاں فوت ہوتا ہے وہیں وہی بوتا ہے'' کیا جنا ہاس صول کی روے کا ذہ بٹا برت نہیں ہوتے ؟ کیا مرز ایکوں کے باس میں کا کوئی جواب ہے؟

و فات سیح کے بعد خلافت ،ول کا اثر تمایاں طور پر خاہر نہ ہو تھ گکر خلافت ٹاہیے میں پیغا می جماعت (لا موری) الگ ہوگئی اور بینے مرشد کواس قند رند بڑھ مایا کدستفل نمی بنا کر چیش کریں عمر قادیونی جرعت نے بھی تشدد سے کام ہیا ورجس تشدد کوسیج نے شروع کیا ق اے تکمیل تک پہنچاد ہائے پیر اگر نتو اند پسرتمام کند۔ اس کا متیجہ یہ ہوا کہ مرز الٰ تعلیم اسدامی تعلیم سے الگ نظر نے لکی اور کئی وجو ہات سے یک دوسرے کی تکفیر وللقین کا سلسد شروع ہوگیا۔ اور اب معامد بہاں تک بننج چکا ہے کہ فیرسب قادیاتی نے اینے خیالات کا نام'' اسلام جدید' رکھانیا ہے اور اسے اس م کا روشن ٹیبلو بتانے مگ گئے ہیں۔جس سے ٹابت ہوتا ہے کہ اس تعلیم نے گوتر آن وحدیث کوتو قابل عمل لکھ قرابینے قد ہے کا نام اسلام بی رکھ ہوا ہے، گر بل بروز کی طرح عملی طور میریدیٹا ویا ہے کہ چود ہویں صدی کے وول قرسن وحدیث کامفہوم کچھ ورفقہ اور بعدیل دوسرا ہوگیا اور س تبدیلی کامن سوائے امام الزمان کے کسی کونیوں پہنچاا اس لئے امام الزمان و ہی اسد مانتا بڑے گا ورچونکہ بیشر بیت نا قابل منتخ باس لے ضرورت محسول ہوئی کہ سے کو محد نانی اور حضور انور کا بی وتا مانا جائے۔ گویا حضور محر اللہ اے بی قرآن وحدیث عے مفہوات سابقہ کومنسوخ کر تھےنے مفہومات کودا جب التعمیں قرار دیا ہے۔ بنا ہریں ہمارا فرض ہے کہنا ظرین کے سامنے ، ن کے چندایک ایسے عام خوالات پیش کریں جوائل مرام کے خرف قادیانی غرب میں موجود ہیں۔

ا المراق المحال المحال

۳ آئیند صدافت م ۲۹ بی ہے کہ ''جو تیج قادیانی کی بیعت میں شال نہیں وہ اسلام ہے قادیانی کی بیعت میں شال نہیں وہ اسلام ہے قادیانی کی بیعت میں شال نہیں وہ اسلام ہے قادی ہے مار جہ اگر چدال نے ابھی تک نام بھی ندستا ہو'' یہ بروزی نبوت اتن تیز ہوگئی ہے کہ اس نے سب کے بیند پرمونگ ول دیئے ہیں۔ اس کا جواب تو مخالفین کی طرف ہے جو بھی ہوسکتا ہے فاہر ہے گراس عذر کی صدیت ضرور معلوم ہوگئی ہے کہ جم کسی کو کا فرنہیں کہتے جس قد رکافر ہوئے ہیں۔

۵ کوئی احمدی غیراحمدی کولزگی ندو ہے' دانو رہوں ہے او کو گھر کیوں پیلو تھے رکھی جاتی ہے کدالل اسد م کی بڑکیا ں الٹا کے گھر جول ۔

۱۹ مسیح قاد مانی اس نے آیا ہے کہ خالفین کوموت کے گھاٹ اتارے ( مرمان الی سer ) اور اس ذمان ہے ہوری صفت او گول کو برو لئے ہے رکھ میں کا ہے ( عقد مرا اللی اص ۲۹ ) ناظر میں غور کریں کہ دفائفین کی طرف ہے اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟

ے جو ہماری فتح کا قائل شہوگا تو یوں سمجھا جائے گا کدا ہے وہد گحرام بیننے کا شوق ہے (انو راد سدام من ۲۰۱۹) کیا ایسی جستی محمد ٹانی بن سکتی ہے؟ تعود ہامند

9 حضرت موی النظیفات سان برزنده بین ن کی حیت بر یمان یا فوخدات لی فی است می میان دینے کو خدات لی فی است می می النظیفات سان برزنده بین می حیت بر یمان دین قرص و در ای برسه ۱۵ است قراس بین قرار می می بین می بین می بین می بین می بین می بین می این می بین می وجد سے دار می وجد سے دو اور می وجد سے دو اور می وجد سے دو اور می دو بین می بی بین می بی بی بین می بین می بین می بین می بین می بی بین می بین می بین می بی بی بین می بین می بی

ا من منطب كرينهم مرده من كويبوشكاف زخم يا در ١٠ كفيّة تك سميري عالم من رك

کر مرہم میسی سے عدج کیا گیا تھا کیونکہ حالہ ت حاضرہ س کی تنکذیب کررہے ہیں اور پہلی کوئی معتبر تاریخ اس کی تقید میں نہیں کرتی۔

ا" پیوڑ آصف " کے معنی مید کہنا غلہ ہے کہ وہ خود میج تھ کیونکہ خیالی دلائل کے سوا کوئی شوت پیڑ ٹیس کیا۔
 شوت پیٹر ٹیس کیا گیا گیا۔

۱۱ کتاب المستح بندوستان مین ۱۲ کی بیده می ۱۲ کا است کی بروایات صحور ۱۲ میل کا در ایات صحور ۱۲ میل کا در ایات صحور ۱۲ میل کا در ایا که در ۱۲ میل که در ایا که در این اور بیال و غیره بین آیا تقا اور بیاکه نی میل که تا بین اور خیال و غیره بین آیا تقا اور بیاکه نی میل که تا بین که تا که میر سے ویرایک انجل نازل جوئی تقی اور بیاکه آن که میر سے ویرایک انجل نازل جوئی تقی دور بیاک اوقت تقا۔

١٣ مرجم عيسى بهاوشكاف زخم كسيئ ستعال فيش بوتي

۱۲۲ - اسلام بیل بروزی نبوت کا ثبوت صرف زنا دفیه اور ملاحده میل بایا حمیا ہے۔

10 امام الزمان سے مراوحضرت امام مہدی التفلیق الله کے گئے ہیں اور حدیث من لمم 
یعرف امام زمامہ فقد مات مینة البحاهلیة ہیں حاکم وقت مراو ہے، جو ہرز مانے ہیں 
موجود ہوتا ہے، ورند ہیں ہے کے قادیا نی مراوئیں کیونکہ وہ خود محکوم تھ حاکم کیے ہوسکیا تھا۔

11 اسوام اس مرکا مادی ہو چکا ہے کے مقطوں کو آئی اصلیت پر پورا ہوئے ہوئے و کیلے 
جس طرح کے قرآن وحدیث کی تن م بیشینگو کیاں اور حشر وختر کے تن م واقعیت بیش نظر 
جس طرح کے قرآن وحدیث کی تن م بیشینگو کیاں اور حشر وختر کے تن م واقعیت بیش نظر 
ہیں۔ اس لئے نزول سے کے مقام پرس راسلام بی تبدیل کردینا فعط ہوگا۔

عیب نیوں مرتو یہ عشراض کی جاتا ہے کہ گفارہ کا مسئلداس سے غیط ہے کہ وہ مذہبی

مسلس تعلیم کے فد ف ہے بیکن جب دعاوی مسلح کا معاملہ پیش کی جاتا ہے تو کوئی مسلس ندی کا تعلیم پیش نہیں کی جاتی۔

۱۸ ۔ بقوجین نبیاء کا رتکاب صرف الزامی صورت میں امکان پذیر ہوسکتا ہے مگر ساتھ ہی اس کے بٹی شخصیت کو بڑھا کرتو ہین کرنا اسمام میں ممکن سمجھ کیا۔

19 کتب بینی استخراق مطاعہ، متحان بیل ماکای، چارتم کے استادوں ہے تعلیم حاصل کرنا اور قرآن وحدیث کی خود بی تیاری کرنا، پھراس کے بعد تصنیف کا سمندہ سات بور تک بینچ ورتقر برول کا ذھیرا شہر رات کے ذریعہ کا دینا تھم ونٹر بیل اپنا ذاتی کا مرفح شاق طور براکھمنا اور بھی مدت تک شاعر بن کرفر نے نام رکھنا وغیرہ وغیرہ کی مولوی یا منٹی یا محرد کے بولکھمنا اور بھی مدت تک شاعر بن کرفر نے نام رکھنا وغیرہ وغیرہ کی مولوی یا منٹی یا محرد کے اوصاف جو سطح بین ورند کی نبی بیل بیانی موجود تین ہوئے اس لئے الل سلام میسی تاد یونی کوئی نبی بین بیل اللہ میں مال کرنے جی تال کے الل سلام میسی تاد یونی کوئی ہوتا ہے ورکسی سے حاصل نہیں ہوتا اور اپنی امت سے بلکہ تمام و نیا ہے بورہ کر ہوتا ہے ہے۔ کہ برتا اور اپنی امت سے بلکہ تمام و نیا ہے بورہ کر ہوتا ہے۔ کہ برتا اور اپنی امت سے بلکہ تمام و نیا ہے بورہ کر ہوتا ہے۔ کہ برتا اور اپنی امت سے بلکہ تمام و نیا ہے بورہ کر ہوتا ہے۔ کہ برتا اور اپنی امت سے کم نہیں ہوتا اور اپنی امت سے کم نہیں ہوتا ۔

نبی کی تقد بی دوشم ہاول یہ کدوہ اپنے زمان میں چاہتی۔ دوم یہ کداس کی تعلیم
 ہارے سے واجب التعمیل ہومرز او بی تعلیم ، میاہے جو کئے تا و بانی نے بطور تجد بدنی الاسدم
 بیش کی ہے۔

۲۱ مدیث کسوف کی تاویل صرف البامی عور پر پیش کی جاتی ہے، ورینداس کا عبوت کسی اسمدامی تعلیم ہے پیش نبیس گیا۔

٢٢ الل ميت كي تو بين خواه كس تاويل سه كي جائ الل مسدم كرزد يك قابل تلعمين

-4

۲۳ امکانی طور پر کسی کونی مان کراس کی تقید این کرما خلاف اسدام ہے اس سے کرشن وغیر د کوھیقی طور پر نبی تشمیم نہیں کیا جا سکتا۔

۳۳ ، اسلام کسی کو افتیار شیں ویٹا کہ کسی ہے" پاپ" جی ٹر کرصاف کرد ہے مگر مرزا صاحب نے کرشن بن کریٹھیکہ بھی حاصل کراہی ہے۔

۳۵ ساملای دوایات کی روے حضور ﷺ کاظہور دنیا کے ساتویں ہزار ساں میں ہوا ہےاور مرزاصہ حب سمجتے ہیں کہ ساتؤیں ہز ریم ہمار قبضہ ہے۔

ور وت سے اسرام میں بغیر باب کے مانی گئی ہے اور آج کل محقق مرزانی آب کا قر " ن ہے باب ثابت کرتے ہیں کہا یک فرشتہ خصلت ومی مریم کونظر " یواور اس سے نکاح کی در خواست کی تا که اس کی اور د جوه ورند پیشتر مریم کو بیدیقین د ، یا جاچکا تف که خدمت گاروں کوٹ دی کرناممنوع ہے اور بغیر جاڑے ولی کے عورت کا کا ت جائز نبیس ہوتا ورز کریا كة مي رشته دار (موال) بهى الے غير سے نكائ ندكرنے ديتے تھے ور جائے تھے ك اسينة نكاح بيس و كي ال سئة قرعدة ال كروين تحويل إلى إنا جاسية تتي اتب مريم ما اميد ہو چکی تھی اور اس مروے کہ تھ کہ میں قائل، والا دنیس رہی مگر ہیں نے کہا کہ بیس تمام مور نع ر فنح کر کے تجھے ولا د بخشوں گا ، کیونکہ خدا تعالی جا بتا ہے کہ سمندہ کوئی خادم یا خاومہ باخیر شادی کے ندر بنتے یائے۔ اس لئے ایسف نے شادی کری اور است معمر لے گیا وہاں بید پیدا ہوا جس کو بہود کی دستبر دے ہی کرمشکل ہے بالا چھراور اولا دہمی ہوئی اور بیوا قصراس لئے آبت الی ثابت ہوا کداس میں عورتوں کو اجازت ہوگئی کہ بغیر الی کے نکاح مرسکتی ہے دور کسی مقدس مقد م کا مجاور بھی نکاح ہے محروم نہیں رہ سکتا لیکن حقیقت یہ ہے کہ واقعات صرف خیال اور تکنة طرزی ہے نہیں گھڑے جا کتے ورنہ واقعات کی طرف کسی کورجوع کرنے کی ضرورت باتی تہیں رہے گی اس سے بینظر بیصرف خیاں ای خیالی ہے۔ کوئی
مورع کوئی ال کتاب اور کوئی الل فد بہب اسے تسمیم بیس کرتا اور بیکون کرتر آن سے ایس
معدم چوتا ہے بائل غاط ہے کیونکہ تیرہ سوسال سے بید معلوم نہیں ہوتا اب کیول معلوم
بوٹے لگا؟ بی جواب بوگا کہ ہم نے معنی اور مفہوم تبدیل کرکے بیدا قعہ گھڑ لیے سے تو پھر س
کو ہم تح بیف کہتے ہیں۔ خواہ تم اس کا نام اصل رکھوی سدم کا روش پہلو یا اسدم جد بید یا کوئی

۳۵ مروز رجعت اور روپ یا جون بدلناس، م کے نزدیک برگز معتبر نہیں۔ محرب کی ورمرز الی تعلیم میں میں میں میں میں اور روپ یا جون بدلناس، م کے نزدیک برگز معتبر نہیں۔ محرب کی اسامی مسئلہ تصور کیا گیا ہے۔ محمسی ن حضور علیہ کا دیائی کوئیر ٹائی تصور کر لیا مجیا ہے۔

14 اسرام میں اال سدم کے کسی خاص فرقہ میں فیضان نبوت مخصوص نبیں کیا تھا۔
مرزائی شرجب میں بیاعد ن کردیا تھیا ہے کہ مرزا صاحب یا آپ کے بعد آپ کی جون قدرت ثاشیہ بدل بدر کر تھیکیدار ہو چک ہے کوئی غیر جمری اس فیض ن سے مستفید نبیس ہوسکتا۔
19 تو بین نبیاء الز می طریق کے عدوہ اپنے نقدس کو پیش کر کے شاکع کرنا اسوام میں برگز جا کرنبیں تھر ن کے ہارہ ہو کرتی بیل بار عرف ہو کرتی ہیں باکہ ضرور کی بھی ہے۔

۳۰ نیر تابعدار ورخافین کوتر آن مجیدیل تخت ست الفاظ سے یاد کیا گیا ہے تک قاد یائی است میں تابعدار ورخافین کوتر آن مجیدیل تخت ست الفاظ سے یاد کیا گیا ہے تک قاد یائی است کی دیا ہے گویا اس مجھی دینے فی کلام کودی قرآئی کا مساوی قرار دیے کرتو جین کرتا ہواد کھائی دیتا ہے گویا اس نے اپنے آپ کوخد سمجھی رکھ ہے اور اپنے کلام کودی البی در نہ گرصرف نبوت کا دعوی ہوتا تو اپنے کا م کوکلام رسول کے مساوی قرار دیے کر ثبوت پیش کرتا مگرا اسلام کا دعوی ہے کہ حضور ایک کی کر ہوا؟

🗖 انبیاء میں تعلیم یافتہ نہیں ہوتے دور تعلیم کے متعلق جوروایات بعض انبیاء کے بارے میں آئی میں میرسب مشکوک ہیں ، کیونکدا خبیا ، کقعیم روحانی طور برخدا کی طرف سے ہوتی ہے اور اس لیئے بیقرار پویا جاچکا ہے کدایک تک مودی جمی نی نہیں ہوسکتا گرمیح قادیونی کی ٹاریک حیات بتارہ ہے کہ جناب نے جاراستادوں ہے علم ظاہری حاصل کی تفا کیسیا گری اورعلم چفرو رقل وغیرہ کیلئے بھی پچھاوقات بسر کئے تھے تصوف بیکھنے کیلئے بھی ا یک حتی اورا میک و بالی صوفی کی صحبت میں حاضر ہوتے رہے تے کیکن خود در رک کومد نظر رکھ کر نہ قرآن وحدیث کسی ہے سینقا سینقا میز هااورند من زل فقر کسی خاص مرشدے ہے ۔ بلکہ خود بدولت شب بیداری اور کش ت مطاحہ ہے اور کتب بنی کی ترص ہے او ہرصوفی بن کر خشك مجامدے شروع كر كے اپنا متنيا مائى كرايا اور دھرخود ساختەتعيم ہے قرسن وحديث كى آ ڑییں ، سروم جدیدگھڑنا شروع کرویا 'جار ککہ میدووٹوں رائے خطرناک تھے۔ استاذ کا مل اور مرشدے دق کے سو مجھی طے ثبیں ہو سکتے تھے اس بیے خود بھی ڈو بے اور دوسرول کا بھی \_ VJ/07

راه ير خطر ست و رزوس وركيس ربير يرثا نه باني بر زيس اوريمقول ي تكاك كر من لم ياخذ الشيخ فشيخه الشيطان.

۳۲ مراد توی ہے کہ ہم نی اور رسول میں (جدرہ مرق مرف ایمری دیوت کی مشکلات میں اور رسول میں (جدرہ مرق مرف اور جیری مرفود کا دعوی تھا (ہ شیر جیرہ میں ردہ) ہے دعوی آپ سے ایک رسالت، یک وتی اللی اور سے موقود کا دعوی تھا (ہ شیر جیرہ میں ردہ استحق ورمجد و آپ کا آخری دیوی ہے جس سے صاف ٹابت ہوتا ہے کہ بروز ، محد شیت وائتی ورمجد و بھونے کے مراحل مط کر کے آپ نے ایک مستقل نبوت کا رشبہ حاصل کر بیا تھے ۔ معام اس مقتم کی ترتی ہے میں گذرا کہ جس کو پہنے

، پی شخصیت کا بی علم ند ہو کہ یس کیا ہوں اور پھر آستہ آستہ محدث ہے تر آل کرتا ہو مستقل نی بن چکا ہو بلکہ جو نی ہوئے میں پی عبدرس ات کے پہنے دن بی ٹی شے ورتر قی پاکریا ہے فیرگ کے بعد کوئی نی نہیں بنا۔

۳۳ مسیح قاویدنی نے جس قدر جو نیس بدنی ہیں سی قدراس میں یوریاں ہیں جو نیس بدلتی رہی ہیں۔ لیکن شیخ قلبی ورامراض دو ٹی کا دیکی شکار کوئی نی نمیس تھا اس سے الل اسلام حیران ہیں کہ بیدجون سم روح سے حاصل کی تھی؟

۳۳ سب کا فوٹو دیکے کر ہر آیک ، ہر طب بتا سکتا ہے کہ آپ کے مونے ہونٹ صاف بتارہ ہیں کہ آپ کو ماتخو سیا مراتی ضرورتھا۔ گاہ بگاہ فوری قے یو دست کا تا بھی بتارہ ہے کہ آپ بین کہ آپ کا گھا اینم خواب سیکھیں اور تی اجفان اس امرکی عدمات تھیں کہ آپ کے دمائے بین سود اوی ور بینی مواد کا کافی دخیرہ تھا جس کی وجہ سے نوٹ میں مود اوی ور بینی مواد کا کافی دخیرہ تھا، جس کی وجہ سے نوٹ میں خلوت نشینی بتنفر بیا اور ذیلی خطرات سے خوف اور رنگ دار، شیا ء کا خواب بین نظر تا اور وہمیات بین پڑ کرانے تھڑی کو برہ ہاتے جاناء طویل شاموثی یا طول کا می دور ہار ہارایک مضمون کو دیر بار بار ایک مضمون کو دیر باء بیہوثی بخشی اور استفراق فی اختیال ہے سب ہی پڑور تھا لیکن کوئی نبی اس شم کا بی رنظر نبیل سال سے آپ کی نبوت نہ صرف مخدوش تل سے بلکسی حد تک خلاف واقع مجذو و باز شطحیات میں داخل ہے۔

۳۵ جناب میں ندونو یک کا دوہ بہت تھ اور زباعدانی کے دعوی میں بھی گوئن تر منیاں بہت دکھ کی بیں مگر جب آپ کی خمیر آپ کو ملامت کرتی ہے تو اعتراف بھی سرجاتے ہیں کہ میری اصلی غرض صرف تنہیم ہے ورند میں شاعر نہیں۔ ذر اور اضافہ کردیے کہ میں عربی فاری میں بھی میں کردیے فاری میں بھی ما برنہیں ہوں تو معا مدای صاف ہوجا تا لیکن کوئی اید نی نہیں گذرا کہ جس زيون مين وه وحي يا تاسيه اس مين وه قادرار كلام شهوبه

99 صوفی ندنشانات کو چھوڑ کر اگر دیکھا جیسے تو اب اس ، ورنشانات کی ٹوکری ہیں سوائے چند گول مول طاہری استدارا است کے پچھے تظرفییں تا اور و و بھی اسمام کی مسلس تعلیم سے مصدقہ نبیس ہیں۔ گرایک ٹبی دوسرے ٹبی کی تعلیم سے خلاف وکھائی نبیس دیتا اس لئے بھی نبوت و تا اس اللے بھی نبوت قادیانی نب بہت مخدوش تا اس بوتی ہے۔

۴۹ مولوی اور زیاعر ن بن کر جب عربی خاط کی تحقیق کرنے لگ جاتے ہیں یو ن کو استعمال کرتے ہیں تو وہ طریقت ختی رکرتے ہیں جو بالکل ال زبان کے خد ف ورغلط ہوتا ہے جس کے جو ب میں یول عذر کیا جاتا ہے کہ ہم کسی اصول کے پا بندنیش ہیں بلکے تمہارا فرض ہے کہ ہمارے کاوم سے اصور قائم کر کے یک نی صرف وتحوش کے کرو اور ہوا یک ایب فرض ہے کہ ہمارے کاوم سے اصور قائم کر کے یک نی صرف وتحوش کے کرو اور ہوا گئان بھتر ہے کہ جا ل تو اس پرلٹو ہو جاتے ہیں گرائل عم تا رہ جاتے ہیں کہ " ناچ شہو نے آگئن میں میں ہیں کہ اس جے کہ اللہ عمر زا کو تصحائے عرب میں میں ہیں ہوتھ یا سا ہے کہ اللہ عرب نے کلام مرزا کو تصحائے عرب

الكاويتر جددو

کے دیوانوں میں درج کی ہے؟ یو، سکو بنظر استحدان و کیوکر سپ کواقعے احرب کا خطاب دیا ہو سخت افسوس ہے کہ حضور ﷺ اضح العرب تسلیم کئے گئے ہوں اور مجد ٹانی مسیح تا دیانی عربی کا آیک فقر ﷺ مسلح میچے نہ لکھ سکتا ہو؟

ا سسمسی نبی کی پیشینگویوں کو ضرورت نبیش پڑتی کدان پر حاشیہ آرائی کی جائے ورا گر پھھ ذرہ اشتبہ ہبوتا ہے تو فورا کا فور کر دیا ہاتا ہے گر جنا ہاکی آیک پٹیشینگو کی بھی سے سیسیس کرجس کی عمارت ویچر کارٹی کی مختاج ند ہو۔

۳۴ مرز انی عمو، اور پیغامی خصوص اینے مرشد کی تجہیل کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے اجہا کہ ختیاں کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے اجتہادی غنطین لولیا ہوں کہ جہاں کا خاتمہ ہوا تھ لیکن کوئی تی ایس نہیں پایا جاتا کہ جس کی امت عوم نبوت میں اس کی تجہیں کرتی ہو۔

۳۲۲ ماسدی بیش می و مهدی دوستیار الگ، لگ بین اور مرز، کی تعیم این می تقادیا فی کو (جودر حقیقت میسی تفانه مهدی) می اور مهدی کیک استی مانتی ہے ۳۷ اسدم میں صفرت کے النظیمالا کا فزول جسانی طور پردشش میں مذکور ہے اور جنب اسانی طور پردشش میں مذکور ہے اور جنب اسام کا ظہور مکہ معظمہ میں جج کے موقع پرنکھا ہے اس کے بعد جبل این پر یہود وائل اسدم کے وہین جنگ فدکور ہے گرمرز الی تعلیم میں اس کا شکان نبیش ماتا۔ با تیس بنا کر سب پکھ قادیون میں بنا ہے جو بچوں کا کھیل سمجھ جا سکتا ہے کہ جس کا جو جی جا ہے بنالی کر ہے۔

27 الل اسدم کا جج بیت للد شریف میں ہوتا ہے اور ان لوگول کو جج قادیان میں قرار بایا ہے اور ملد کا بچ اس کے بعد چنداں ضروری نبیل سمجھ کیا۔

۳۸ ..... کوئی می پیچی س مال تک شرک بین گرافارنیس ر به لیکن مرز صاحب قر آن وحدیث کی روشنی بین بھی بقول ٹو د حیات کی کا قول کرتے ہوئے پیچی س سال تک مشرک دے ہیں اگر کسی نجی کوشرک کے ، حول ہے کی خواشتہ ہ ہوتا تھ تو بہت جدداس کا د فعید کردیا جا تا تھا۔ ۳۹ سسس مرم کہتا ہے کہ حضور بھی کے بعد بعث ، نہیا ہ نہ ہوگ شرم زائی مذہب نے جیلے بہانے کرے اسے جاری کررکھا ہے کین صرف اپنے ہے اور سام بھی تک مشتبد ہاہے کہ

کیا سیتیوت صرف مرشد کی اول دھیلی میں جاری رہے گی یا روحانی اور و (مرید) بھی ہی ہے

کے حقداد جیں؟ محمود دی پارٹی کا خیال ہے کہ اور وعلی ہی قدرت فائیداور نبی بن عق ہے

اور چند اسکی سمیتاں بھی موجود جیں کہ قدرت فائید بن کر اعلان گردی ہیں کہ می ہے تمام مرید بھی نبی کو وقت بننے کے حقد رہیں اور ای کھیش میں ان کے درمیان رسال ہازی اور مرید بھی نبی کہ وقت بننے کے حقد رہیں اور ای کھیش میں ان کے درمیان رسال ہازی اور مباہد بازی ہوتی رہتی ہے اور ان کے مدعیان زیادہ حال ساف لفظوں میں کہ رہ ہے ہیں کہ جب تک بھارے ہاتھ پر جیسٹ نبیل ہو گئی ہوئے ورخلیفہ مورد کی بھی نبیل ہو گئی ۔ مگر خلیفہ حب تک بھارے ہاتھ پر حیسٹ نبیل ہو گئی ۔ مگر خلیفہ صاحب ان کے متعمق میدرائے رکھتے ہیں کہ وہ سے خود خلیفہ مورد اس مرد ا

اف المناب المناب المن المناب الوط العزم صاحب فضيت ويتى ووغوى تذول من مى جواور تأثيد و ين حق على در كرمى كا اظهار فرمائ تو جلاشائيد ريب اس كى تأثيد في سيل الله خيال كرفى حالية على المناب كا الرياحي ولائل مامض مين آب في النائج طبع عالى المنابع المنابع على المنابع سے ہمرزائیوں کے آقاومو، کی ہوفت کے انھوں کا پول۔ وجو کی آؤیہ ہے کہ تخلیق آوم ہے سے سرزائیوں کا کی جو تحقیق سے جی سے جی انگرائی ہیں جو تحقیق سے جی انگرائی ہیں ہیں گا کہ جو تحقیق سے جی انگرائی ہیں ہیں ہیں گئی ہیں ہیں گئی ہیں ہوتا رہا۔ فی انگرائی اند، ذیح انگرائی میں انداور وح انگرائی کو مستک، ہے روح فی کر شہوں اور مجڑائی کیوں سے دنیا کو جرت زدہ کرتا رہا۔ جینے آس فی صی نف افرے ان کا حال ہیں ہی تقارحی کے سیدا رسل افر انام، ش فع عالمیان، محدر سول اندرکین کر جی سے نیال کر ہام شریا تک پہنچ یا جی مورول اندرکین کر جی جی ہوئی کا تاریخ کو تاریخ کی کے عمیق گؤ ہے ہے کہال کر ہام شریا تک پہنچ یا اور وہ کل مجز بین بھی جھے ہوئی نازی ہواجس کو ونیا کے کروڑوں انسان بوجود سیز دہ صد اور وہ کل مجز بین کھی جھے ہوئی نازی ہواجس کو ونیا کے کروڑوں انسان بوجود سیز دہ صد سال گزرنے کے آج تک اسے بنا خرزجاں بنائے ہوئے جیں۔ اور آج تک کی کواس میں سر موتر ایف کرنے کر جرائے نہیں ہوئی نیہاں تک کہ جل محمی خالی بن کرتجہ بیدد این کیلئے ہیں سے زیادہ آن بان کے ساتھ کھر تازل ہوا ہے۔

حیرت کامقام ہے کہ وہ وجو بدار فضیت انہیاء " جا ایک کتاب" ہما بین احمد ہے" کھنے ہے ہی جزید کی احمد ہے کہ مت بیل ہے ایک فضی کا جس ہے کہ ہم کا علم ہم حیثیت میں زیادہ ہوتا جا ہے تھا جمیں تجب ہے کہ یکی افضل بنی وست گرنظر تا ہے اور اس ہے استمد ادچ ہتا ہے اور پی سچ کی کے لئے اس ہے دیائل ہ گاتہ ہے دیف ہا ایک افضایت پر اور تف ہے ایک افضایت پر اور تف ہے ایک ہوتا کی مرز کی منبیاء میں اس کی تغیر پیش کر کھتے ہیں ؟ اب ہم دومری چھی کا ختباں درخ کرتے ہیں ؟ دیا ہم دومری چھی کا ختباں درخ کرتے ہیں جو ایک مرز کی منبیاء میں اس کی تغیر پیش کر کھتے ہیں ؟ اب ہم دومری چھی کا ختباں درخ کرتے ہیں جو ایسیا ہے دونیا حدث کے مراتھ کھی گئی ہے۔

ب "" آپ كمضمون اثبات نبوت كى ايك مدت تك، تظاريس نے كى ،كوئى عمايت نامەنبىل يېنچ كرر تكليف ديتا ہوں كه براه عنايت برزگان بهت جدمضمون اثبات حقاميت الكام يَرُ جددة

فرقان جميدتيار كرك ميرب پاس بھيج ديں''۔

ناظرین خوب سجھ گئے ہول گئے کہ مرزائی ٹی کی '' زہیں شکار کھینتے رہے ہیں۔ لیکن مسعما نوں میں بان کی و ل گلتی نظر نہیں آتی ' کیونکسانہوں نے ان کا بھا نڈا پھوڑ دیا ہے۔اب تیسر کی چھمی ملاحظ فرما کمیں۔

ج۔ ''''' آپ گوچوآ پی زاتی تحقیقات ہے ہنود پر اعتر اضات معلوم ہوہوئے ہوں یا دید پر جواعتر اض ہوں ان اعتر اضور کوہمر ، مضمون اپنے کےضرور بھیج دیں۔

اواب اور سفتے ۔ مجھ احسن امروہ کی جب ساقی علی قادیو نہت جھوڑ کر اہ ہور کی بارٹی بیس قادیو نہت جھوڑ کر اہ ہور کی بارٹی بیس شامل ہو گیا تھ تو اس نے بھی اپنی کتاب' قول محجہ'' بیس کئی کیک چیشیوں مرز اصاحب کی جب مشکل آپڑتی تھی یا کتاب کے حوالہ دینے بیس یا کس سخت اعتر اض کا جواب دینے بیس تو جھے (احسن امروہ بی ) ہے ہی مد دطیب کرتے تھے اور کی ل جاجت ورمنت ساجت سے خط لکھ کرتے تھے۔ جس بیس میری تعریف وقو صیف بیس زور دار فقر سے موجود ہوتے تھے۔

بہر حال بیٹا بت ہوتا ہے کہ مرزا صحب بحثیت ایڈ یوٹے اپٹی تھا نیف کیا کرتے تھے۔
مضا مین عام طور پرلوگوں کے ہوتے اور ایک آ دھا پنا بھی ہوگی قو فیر مگرنا م مرزا صاحب
کا بی چال تھ مگرافسوس بیہ کہ او گوں کے مضا مین کو سطر ح بیان کرتے تھے کہ گویا وہ ان
کے اپنے ہی مضا مین ہیں۔ اور بیطرز ان کا قو بین میں ہی مسلم الثبوت ہو چکا ہے۔
تابت ہوتا ہے کہ تپ شبرت طلب بہت تھے اور مضمون حجانے ہیں بھی میں بھی میں رحکے
تامہ رکھتے
تامہ میں اس وعف کا کوئی نی نہیں گذرا۔ کہ لوگوں کے مضا مین ججا کروٹی کے
دیگ میں طاح مرکز تاہوں۔

كرشن كا وعوى كرتے بوئے مرز، صاحب نے بروز اور رجعت كا بھى دعوىٰ كيا ہے كيونك

کرش کی کتاب '' گیتا' میں تنائخ اور بروز کا ثبوت کم زکم پندرہ جد ہو الے ہے اس لئے جب سے کرش کی کتاب ' میں تنائخ اور بروز کا ثبوت کم زکم پندرہ جد ہو اس م زورے کہتے ہیں گرش منے تو یہ عقیدہ بھی خد ف اسلام آپ کو جدانا پڑا اس سے الل اس م زورے کہتے ہیں گرکسی نبی نے تنائخ کا قو نہیں کیا دور نہ ہی اور جن تخریات سے رجعت اور تنائخ کا بت کیا جاتا ہے وہ اسلام کے نزد یک فیر معتبر ہیں اور یا اگر میات سے رجعت اور تنائج کا بت کیا جاتا ہے وہ اسلام کے نزد یک فیر معتبر ہیں اور یا ایک معصب فلط طور پر بتایا جاتا ہے اس لئے ال اسرام یہ شتے ہیں کرند سے قادیا تی تی تھا اور نہر شن ور نہان دونول گی تعلیم اس م کے خلاف نہ جو تی ۔

ا ۵ مولوی جمد حسین مرحوم یو لوی اور مرز اصاحب کے در میان دیر تک ہتک عزت کے دعاوی عداست میں چلتے کر اُئی گئے۔ دعاوی عداست میں چلتے رہے۔ افیر میں دولوں ہے قرار نامہ ہے کر اُئی گئے۔ مرز انہوں نے موبوی صاحب کا اقر در نامہ ش کئے کر کے ٹابت کیا جوا ہے کہ اِن کو ذائت پہنچی مختلی اور مرز اصاحب میں جرائت میں اور مرز اصاحب میں جرائت نوی در و بجر بھی دیتھی اور نہ ن کی زندگی ہوئے گئے اور ش ن کی زندگی ہوئے گئی اور نہ ن کی زندگی ہوئے گئی ایک خرار دل عیوب ہے بھری ہوئی تھی ۔ سے بھری ہوئی تھی۔ ہیں عدالت کا نوٹس مل حظ ہو بھر مرز اصاحب گا، قرار نامہ۔

" ميں مرزاند م احمد قاديا ني پيئے آپ کو بحضور خد، وند تھ کي حاضر جان گر ہاقمہ ر

صالح اقرار کرنا ہوں کے سندہ

() میں ایمی پیشگاوئی جس ہے کسی شخص کی تحقیر ( ذات ) کی جائے یا مناسب طور ہے خقالات ( ذات ) سمجی جائے یا خدا ونکر تھا لی کی نارانسکی کومور و ہوشائع کرنے سے اجتناب کروں گائے۔

(۵) میں اجتناب کروں گا کہ مولوی ابوسعید محمد شین یا اس کے دوست یا پیرو کومہاہد کیلئے بلاؤں اس امر کے قاہر کرنے کیلئے کہ مہاحثہ میں کون صادق اور کون کا ذہب ہے۔ نہ میں اس محمد سین یا اس کے دوست یا بیرو کو اس بات کیلئے بد وس گا کہوو کسی کے متعمق کوئی پیشینگوئی کریں۔

## دستخط

مرزاندم حمدقاد مانی بقلم خود ۲۲۰ فروری ۱۸۹۹

سی بی ب اس فتم کا قر رنامه حکومت وقت کرماہتے پیش میں کیااور ساق پی کترور یوں کا داخر نا افرار ما ہے

## (۲۸) عهد قادیا نبیت میں مدعمیان نبوت

(1) چاند مین جموتی مرزاص حب لے رسال دافع البلاء "میں اس کا ذکر کیا ہے کہ وہ میری تا تبدید کے سئے مبدوث ہو تھا مگر میں نے ،س کو منظور ٹیمیں کیا کو کھر شک مجاہدہ سے اس کا د ماغ خراب ہو چکا تھا اور جو سہاست اس پر تازل ہوتے ہیں ان کے متعمق جھے کو بیالبہ م اوا ہے کہ نول بعد معین و اس پر شک روٹی اتری ہے۔ مراد سے کہ اس کے ، مہام شیط فی میں ہے۔ مراد سے کہ اس کے ، مہام شیط فی میں ہے۔ مراد سے کہ اس کے ، مہام شیط فی اس ہے کہ اس کے ، مہام شیط فی اس سے کہ اس کے ، مہام شیط فی اس سے کہ اس کے ، مہام شیط فی اس سے کہ اس کے ، مہام شیط فی اس سے کہ اس کے ، مہام شیط فی اس سے کی زندگ ہی میں متا وہ ہوگیا۔

(۲) البی بخش ملتانی: نزیل ادجور ( کاؤنشف) وہ مرز صاحب کامرید تھا' گیز کرموی بن عمیاتھا ورا یک بزی هخیم کتاب (عصائے موک) لکھی جس میں ابہ مات کے ذریعہ بتایا کہ مرز امیرے ہاتھ سے ہلاک بوج سے گا تگروہ طاعون سے یہیے مرکبار

(٣) و اکر عبد الکیم پیالوی بیس س تل مرد کی ره کرخود دی رسالت بن بیف قرسن شریف قرسن شریف قرسن شریف کرنود دی رسالت بن بیف قرسن شریف کرنی اور برشد کی بدا کت کے متعمق اس نے دیک البیام شریع کیا کہ مرز اصاحب مرجا کیس کے مرز اصاحب نے دیک البیام شریع کیا کہ مرز اصاحب مرجا کیس کے مرز اصاحب میں بیک مقد بلد پر البیام شریع کیا تھا کہ وہ میری زندگی بیس بیاہ ہوجائے گار گروہ ایس سخت جان مربد کی کرم شد کے مرف نے کے بعد مرات س ال تک زندہ رہا۔

(۳) ڈاکٹر ڈوٹی (امریکہ) نے سیج ہونے کا اعدن کیا اور چونکدوہ پہت عمر رسیدہ تھا فالج گرنے سے مرگیا ورمرز اصاحب نے کہا کہ چونکہ وہ میرے مقابل کھڑا ہو تھا اس سے مرگما۔

(۵) احد سعیدن سنعمر بالی: مرزا صاحب نے لکھ تھ کہ بیں جون بدل بدل کر آ کی گا ور آمدرت ٹائید کہر، وَس گا ۔ تو جناب کی موت کے بعد کنی مدعی کھڑے ہوگئے ۔ چنانچہ احمد معید سلیمو یال (ضعع میا مکون) استفات انسیکٹر مد رس مدگی قدرت ناشیہ بوااور پن مقب یوسف موجود رکھا۔ اپ اہمامات اپ رسائل " پیر بمن یونی" بیل جمع کے جس بیل اس نے طاہر رہاتھ کہ جس بیل اس نے طاہر رہاتھ کہ جس نہ بیت تم کی حالت میں رور باتھ کہ مریم علیب الس م نے میر بر مر مر باتھ کہ در کھ کرفیر میں " پی پیر وزن " بی اہمام مرتسر چوک فرید بیل بیون کیا تو تو گول نے اسے سنگسار کرنا شروع کیا وہ بھی گیا ور بچل نے " بی رون ، بی رون " کہ کر چیئر ناشروع کیا۔ وہ اپنی کیا تو وہ کھ گیا ور بچل نے " بی رون ، بی رون " کہ کر چیئر ناشروع کیا۔ وہ وہ اپنی کیا تھا ہے کہ مسلمانوں کی موجودہ رشتہ دریاں مب ناج تز جیل۔ اور وہ وسد ، لزنا ہیں ۔ آئندہ کے بیل گھٹا ہے کہ مسلمانوں کی موجودہ رشتہ دریاں مب ناج تز جیل۔ اور وہ وسد ، لزنا ہیں ۔ آئندہ کے بیل گھٹا ہے کہ مسلمانوں کی موجودہ رشتہ دریاں مب ناج تز جیل۔ اور وہ کر سے رشتہ کی سے رشتہ کی جے مہر تبوت کا جرکرتا ہے۔

(۲) ظهر پیرالدین (اردب هندم کرج انوالد): اس نے بھی یوسف موعود ہونے کا دعوی کیا تھا اپقی کتاب 'جماء وہ کتاب 'جرائین حقد علی کلف تھا کہ کرز سے حب کی شخصیت کو تاج تک کسی نے تیسل سمجھاء وہ حقیقی ٹبی شخط قادیان میں مسجد ، لحر، م بیت اللہ تشریف ہے اور وہی خدا کے نبی کی جائے بیدائش ہے اس لئے اس کی طرف متوجہ ہو کر تماز پڑھ مناظروری ہے۔ یہ نبی ناکام رہا اور مرز المجمود کے ہاتھ میرتائی ہوگیا۔

(2) یا رحمدو کیل ہوشیار پور: اس کا دعوی ہے کہ محمدی بیگم میں جون۔ نکاح سے مراد بیعت میں میر اور خلد ہے اور مرز ، صرحب کے بحد گدی کا حقد اریس جون کیونکہ مرز اصاحب نے کہا ہے کہ قدرت ٹاشید کا مظہر وہ جوگا جو میری خو بو پر جوگا۔ چنا نچہ بید مت مجھ میں سب سے بڑھ کریائی جاتی ہے۔

مرز انحمود کے مقابلہ میں تقریب یہی میں رسامے مکھ چکا ہے جس میں وہ خلافت کا مطالبہ کرتا ہے گرمسندخلافت ہر چونکہ محمود صاحب قابض ہیں۔ س لیے اس کی تبییخ معرض وجو دمیں

تہیں آئی۔

(A) فعثل احداین غذم تحرو اکنانه بینگایگیال متصل مجرغان (مزندهم انسام): نے دعویٰ کیا ہے کہ مرزاصاحب کا ظہور میں ہول۔ میں اپنی جو لیس سال کی عمر گذار چکا ہوں۔ مرزا صاحب کی اصلیٰ عمریجا نوے سال تھی وہ ساتھ سال کی عمریا کرم گئے تو بقیہ بیس سال کی عمر جھے دل گئی۔ ب شراصاحب ہوں اس نے بیابھی لکھا ہے کو فق حات مکیہ جعد، وں باب بہتر (۵۲) میں ہے کہ بیت الله شریف کے تہدر میں میل جن المدفون ہے حضور الله نے کسی مصلحت کی مجہدے اس کونیل کا . ۔ فاروق اعظم نے بھی اروزہ کیاتھ مگر پھررک سے ؞ورجب بيل (ابن عربي)شهريّوْنس ٨<u>٩٥ مه</u> جمري بيل آليا تو مجھےايک تختی د کھا کی گئی جوانگل مجرموٹی ،طور بھی ایک بالشت و کوہوزیادہ تھا۔ میں نے دیا ما گی کہ ماامند سختی واپس اس خزن ندمیں وٹائی جائے محصے خوف تھا کہ اگر وگ ویکھیں کے تو میٹر جا کیں گئ کیونکہ بیامام آخرالزمان کاحل ہے کہ وہ خزانہ نکال کرتشیم کرے اور میخز ندمعارف قر کی بیں جو مجھ م ظاہر ہوئے ہیں۔ 10 جنوری اسماء کو مجھے اس مبھوا کہ موہوی صاحب آخوج من كنوزك المخزونة.

ازالداد بام ، صر ۱۳۵۸ پر لکھ ہے کہ بڑو تخص کعبہ کی بنیاد کو حکمت اللی کا مسلا بجھنا ہے دوہ بر اعتمال متد ہے۔ خدا کا فرشتہ بجھے قرآن پر حاتا ہے۔ سحاب کہف کا قصد ہوں ہے کہ (تو یو اللہ علیہ مسل ) بوت جمد ہے آ فاب کوتم دیکھو کے کہ (اذا طلعت تو اود عن کھفھم ذات الیمین) جب وہ فلکے گاتو کعبہ دا کیل طرف مشرق کونکل جائے گا بیش تا دیان بیس مرد فی مرزا صاحب کا ظہور ہوگا (تقوضهم قات المشمال) بجروہ مورج قادیان سے شال مشرق کا فراہوا جوا جس کے گا۔ جس سے مراد ذات المشمال) بجروہ مورج قادیان سے شال مشرق کا فراہوا جوا جس کے جس سے مراد

سل بحول \_

۱۸ اگست عوائے کوئی قادیائی نے بھی دیکھا تھ کہ شاں شرق کی جانب سے بھی دیکھا تھ کہ شاں شرق کی جانب سے بینی میں اس تحریک آگر کم ہوگیا۔ بیٹی میں اس تحریک کو بینی میں اس تحریک کو میں کہ بیٹی کر مرجاؤں گا۔ جو میر کی راہ میں نہیں جلے گاوہ ٹوٹ جائے گا متن مرکاہ میں میں کہ نہیں گی ۔ میں اتقام ما مام میں میں گی ۔ میں اتقام مام کے سئے خدا کے ارادوں کا الارم ہوں ۔ میں القائم بامر مائند ہوں ، میں ہی وہ شرانہ تشیم کر رہا ہوں جو بہت دنیہ میں ہے ، ٹی جم النس ہوں ، میر کی بعت کرو۔

بیددی نبوت اید مغرور ہے جیس کرائن کے شعروں سے انداز ہ ہوسکتا ہے (انف) شعر

جلی جائیں کے باہر واے جلد فی اندراؤ پر اب اِس نے جھے بنانیا آجاؤڈھال مری میں بیت چرش ڈھال شدا کی آجاؤ زیمت کے عمد شاہ گرامنے ڈواالھم کو بیعت جدد کی کرلو

یار ضح علی سخت گر ہے پر کہ اعدالاً یار کی نظر اب تر آبودے آ جاؤ قال مری ش سخناس کے ش کر ایون آ جاؤڈ حال کے اعدر ب شرکنا بیعت مری سے بیعت جدی کرو (ب)

بعد مرے وروازہ جاتے کو کیونگر آڈے ملمہ فضل کے جد بھی فضل می اوگا بیعت کرنا پھر بھی

وراتی ہے گا آخری شن ہوں آجاؤ میرے اللہ زیافہ بحراش میل پانگی اور پانگی ٹیل میگر مجی (ج)

مب سے برد فرزند سی فقتل العربی شل ہوں چھے چھوڑے اڑنے والے کل اوپ و جہال کے

ے عزیز و ا وہ چکنے والہ متارہ میں ہوں مدیوں کے غوث مجدد فظب ابداں جہاں کے اسے خد میری تن ہے دی اے میرے دب مجیب ایا البام دلوں پرنازل کر کلم اب اپن تازل کر جیری زندگی صحفہ تقال کے جیری زندگی صحفہ تقال نے ہوں بتائی ہے کہ قمانین حولا او قویبا من ذلک. ما هو المعیوان. هو فوق سبعین حولا یااللہ: اس ہے آگے یہاں دہنے کی زندگی مرصت ہو۔ زندگ آ گے لئی ہے۔ یہاں تقویہ وان الله جعل المصورة فی المشقین کینی آدمی زندگی آ ایال پراورآ دھی زئین پرا سے ضداعا لم آخرت میں جرا کی عہدہ ہے۔ یہاں تقویہ اس عہدہ اللہ عہدہ ہو۔

ے مغرب سے طلوع آفاب اب ہوگیا باب نوبہ بند ہو گا فیصلہ اب ہوگیا

میں خاکسار متر سال وار ورو زہ ہے۔ جب تک میں ونیا ہیں ہوں عذاب کمتر ہوگااس جہان سے جائے بعد بالکل نظارہ قیامت لھا ہے تک قائم رہےگا۔ بیعت کروتو بیعذ، بدفع ہوجائے گا ورسمندہ میں سال امن میں گذو ہیں گئے۔ خدانے ۱۹۸۸ء کو مجھے کہا کہ تیری خرستر سال ہے۔ اور مانگی تو کہا فراغ ہے۔ فراخی کے ساتھ محرکا طول ، نگا تا کہ کام مقوضہ بنجام وے سکوں ۔ فر ، بیا زندگی آگے گئی ہے بیال اعدہ ہے بینی انسان بیباں اعدہ ہے بینی انسان بیباں اعدہ ہے اس و نیاسے نکلنے کے بعدہ مص زندگی متی ہے۔

(9) مرز ایمحود بن مرز اغلام احمد قادیا تی: سند آرائے فلافت آپ بی بیں ۔ آپ مینرک فیل بیں۔ مولوی نورالدین خدیف دوم ہے دبینیات کی مشق کی۔ اردو میں ان کی تعدین بیف بیں رور میکچرد ہے تیں۔ عربی فاری میں کوئی تحربر نہیں دیکھی گئے۔ پرائیویٹ طور پر انگریزی کی معمولی تعدیم حاص کر لی ہے۔ اپنے والد بزرگوار ہے کان الله منول من السماء کا خطاب حاصل کی ہوائے جیں۔ فخر الرسل خطاب حاصل کی ہوائے عموایں صاحب المجد واعلی ہمی آپ ہی کہوائے جیں۔ فخر الرسل ہمی آپ ہی کا خطاب ہے۔ ساموائے جی سرالا نہ جسسہ کے موقع پر بیان کیا تھا کد فرشتوں نے جھے قرآن نثر یف کے وہ جدید مفہوم سمجھائے ہیں کآئ تک کسی کومعلوم نہیں۔ چنا نچہ تن کمک وہ مفہوم تفییر کی صورت میں فاص خاص مرز ایوں کے یاس جھپ کر پہنے رہے جیں۔ کمل وہ مفہوم تفییر کی صورت میں فاص خاص مرز ایوں کے یاس جھپ کر پہنے رہے جیں۔ مبر حال آپ قدرت نانے کہوائے ہیں جس کی وجہ سے ان کو نبوت جدیدہ کے دعوی کی مفرورت نہیں ہے۔

جناب کے عہد میں تبدیغ زوروں پر ہے مگر توت پاز و ہے تبدیغ میں وہ تم م وسائل استعمال کے جاتے ہیں جوسر قدائی اور فتشدوین استعمال کیا کرتے ہیں خبی کے عبد میں سحفوظ الحق علمی اینڈ کو بہائی مترجب سکے پاپرویدے و رز تک مرزائی رہ کر قاویونی ہے ٹکال و بيئ كئے عبدالكريم، يَه بِرُانب رمباہد كاس فحد جا تفرسا بھي آپ كے عبد بيل بي بيش آيا۔ سکھوں کے ایک گرونے مرز ، تی بن کرآپ ہے ہی ہزاروں روپے کی تھیلیاں وصول کیں۔ ضرب قبل کی داردات بھی آپ کے عہد کا امتیازی نشان ہیں اور آپ کا بی پیفتوی ہے کہ جو وگ مرزاص حب کوئیس مائے وہ کافرین اور مخالف کتیوں کی اور داور بہود ہے بدترین ہیں۔ سير يورب كو كئة تو دمثق الر كرمنارة بيف كا قرب حاصل كيا- اور جناب عرف في صاحب خبيف بها وت بر چند تاويدنيا ات كي خرض سے ملاقات كرنا جاي كر آب كريز ال ربيا (۱۰) عبداللہ جاہوری اے واکیں باز و کی طرف ہے الہام ہوتا ہے۔ تجیل قدی اس کی بہترین کتاب ہے۔ قرآن شریف کی تح فی کرتے ہوئے ہوں لکھ ہے کہ پسفک اللعاء ےمراویے کرمعاؤ للد ملم الی کے خدف حضرت وم التَّلَيْث لائے فی فی حورميا الله سے خل ف وضع فطرت شانی کا ارتکاب کیا تھا۔ یہ بھی قدرت ٹا نیدکا مدتی ہے اور دعوی سے کہتا کے کہ بہت جد مرز ، محمود میری بیعت میں داخل ہوج کمیں گے۔اس کے تابعد ر کیمل پور (اکک) اوریٹ ورکے مض فاست میں یائے جاتے ہیں۔

(۱۱) عابد علی شاہ بد ولی ضلع سالکوٹ: مرز محمود کا فنوئی ہے کہ مرزائیوں کومسلمانوں ہے رشتہ ناطہ تھعا تراہ ہے گراس نے جازت دی ہوئی تھی۔ بیرعاعون سے مراتف۔

(۱۲) گریخش قادیاتی: پہلے پہل خالف رہ پھر بعت مرزایس دافس ہوگیا ور بہت جدرتی آ کر کے اب اے ش نے کرد ہے۔ جن ش سے ایک اب م یہ بھی ہے کہ ' کی گروٹ وٹ'

(۱۳) واکٹر محمد بی : (لا ہوری ہارٹی) علاقہ گدک (بہار) بل اپنا فہ بہب پھیلا رہ ہے۔ اپنی کتاب (ظہور بشو یہور) ہیں تھوتنا ہے کہ سے قادیائی وشنواو تا رقف ضیفہ محود وہد مرزا غدم اجمد ویر بسنست ہے ورش چن بشو ایہور بوں ۔ میر کے ظہور کے بعد سے سال محک مرزا غدم اجمد ویر بسنست ہے ورش چن بشو ایہور بوں ۔ میر کے ظہور کے بعد سے سال کی مرزا محمد ویر بسنست ہے ورش چن بشو ایہور بوں ۔ میر کے ظہور کے بعد سے سال کی مرزا محمد ویر بسنست ہے ورش چن بیٹو ایس موان کا بندولوگ کی اور یہ بھی بھی ہے کے صوب بہار کی مرزا محمد ہے کہ وہ بہار کی موت سے مرگیا تھی اور یہ بھی بھی ہے کے صوب بہار کی مرزا کی کور ہیں وران کا بندولوگ کی ل انتظار کرد ہے تھے یہ بھی لکھی ہے کہ

ا ہمر زامحمود بہت جلد میر اہم خیال ہو کر باد شاہول کا سر داریخ گا در ۱۳ ۸ ساں عمر پائے گا ۲ جب خداور سول کے قلاف کوئی ہات پیدا ہوتی ہے تو یا مور (غوث، قطب، اہدال) وغیرہ تھیج جاتے ہیں۔ قادیون ہے آو زآئی ہے کہ حضور ﷺ کے بعد نیوت جاری ہے۔ اس جنگ آمیز عقیدہ کے دفعیہ کے سئے خدائے جھے مبعوث کیا ہے۔

سو جو علامات کتب جنود میں لکھے ہیں ن کے منابق فاجر ہوا ہول کہ میری والدہ نے

يوه موكر تكاح كانى كيا توييل ساتوي نبسر يرپيد موا يرجهي ري بن كرعد قد كرنا تك كوكيا-٨ يسال تك يوشيده ره كرفا برجوا بين برساني كرمنا فشان موجود ب-باته يل عكوم بیل کیکر و فیچرہ کے مثنا نات بھی موجود میں۔ کتب احاد ہے میں جو بیس مہد یوں کا ذکر ہے جن بیں ہے چشانٹا نامشہ خال وجہ وغیر و مجھ میں بھی یائے جاتے ہیں۔ م . حضور ﷺ کے بعدصد بق کا درجہ میدی اور سے بھی بڑھ ہوا ہے۔ میرا نام کھن ہے ہی صدیق دیندارہے۔ مجھے سے دعاوی کی غرورت ٹبین مفدانے مجھے پیز فغل ہے پیشوا بنایا ہو ہے۔میرافرش ہے کہ جو ہتک قادیان سے فد ہرجو کی ہے اسے دور کروں۔ ۵ حضور ﷺ کے قول کے مطابق ۱۳۳۳ شی ترکستان میں سامت سال جنگ رہی۔ بعد یں میں پیدا ہوا۔ سوقت میری عمری جائیس برس تھی اور ۱<u>۳۰۳ میل میری پیدائش</u> ہوئی ہے۔ ۸رابر میں ۲۸۸۱ء ۳۰۳ ش مرز انصاحب نے لکھ تھا کہا یک مامور (مدینے حمل میں ) عنقر بیب " نے وہ ، ہے۔ " س کا نزوں تزول ابنی ہے۔ وہ میں ہی پوسف موجود ہوں تا کہ بل قادیوں کی اصداح کروں۔اسدم میں سی سے بردھ کرکوئی اور حمد نہیں کے حضور ﷺ کے بعد ایک اور نبی کھڑ کیا ج ئے اور استی کواحمہ والی آیت کا مصداق بنایا جائے اور ہیں کروڑمسلی نول کونیوت مرزا کے، نکار میرخارج از اسعام تصور کیا جائے۔اہل قادیون باز آب کم الو بہتر ہے درشد وعید ہے۔ '' دہرآمد ہُ زراہ دورآمد ہُ' کا وعدہ مجھ سے پورا ہوا مجمود یوں اور پیغامیوں میں جمگز افقاس لئے میں خکم بن کر ساہوں۔ ( چن بشو سور ) بندوؤل بین مشہورتھا کہ بین مسلمانوں میں پیدیہوں گا مرزاصا حب پھی میری خبر وے کیے جیں میری مدانت مجھ میں نہیں آتی تو چندون مبر کردخود فیصد ہوج سے گا۔ ز بین ہمان میرے شامد ہیں بیل نے آج تک بھی جھوٹ نہیں ہوا جسیا کہ ن کو بھی معلوم

ہے۔ مزیر تحقیقات کی خرورت ہوتو کم از کم پندرہ دور میرے پاس تھم وقت کھل جائے گا۔

المجان ہوتی الظاملات کے موس بعد معفرت میں الظاملات نے جازی طور پر خد، کا نفر ذاہ ہے اوپر عائد کر الطباق کے ماہ ماہ کہ میں ندکورہ ) گر لوگوں نے حقیق فف ذاہ ہے اوپر عائد کے در بار بیل جب پوچھ کیا تو صفرت میں نے اپنی خدائی ہے با مکل انکار کرد بیاس طرح حقود ہو الگار کے بعد مجد دقاد بیان نے جوزی طور پراپنی تبوت فا ہر کی او مرنے کے بعد مجد و قاد بیان نے جوزی طور پراپنی تبوت فا ہر کی او مرنے کے بعد مجدود نے جھے کی موجود میں ۔خدائے بوچھا کہ کیا تم نے بنی جماعت کو تعلیم دی کر جوں مرزا صاحب بھی موجود میں ۔خدائے بوچھا کہ کیا تم نے بنی جماعت کو تعلیم دی کہ جھے تی ما تو کہ بیل ہے کہ جو کہ بیل ہے کہ کا میں کہ کہ کے بیل اور کہا ہیں ہے کہ کی موجود میں ۔خدائے بوچھا کہ کیا تم نے بنی جماعت کو تعلیم دی کہ جھے تی ما تو کہا ہیں نے کہی ہوجود میں ۔خدائے بوچھا کہ کیا تم نے بنی جماعت کو تعلیم کی ہیں۔

اور المراح المحصور المحصور

كذبت وسل من قبلك نصوفاء كدك يج بنكل ين ١٠ون بيام را- بند و ورائے آئے تو ایک اڑ دیانے بھاگا دیئے۔ ملاڑ کے علاقہ میں بارش دودو ہفتہ تک برتی ہے۔ میں اوسینامیدان میں مقرر ہوا ہندؤوں نے مجھے جیل میں ڈالنے کی شان کی تقی بعداز مغرب ابر پھٹ گیا۔ گیارہ ہندوآ بڑے میں نے ایک آیت بڑھی سب ڈر گئے۔ یاوجود ز بان بندی کے ۳۵ وعظ کئے۔ گدگ میں مارش نہ تھی میں نے دعا کی تو بارش آ گئی۔ موضع بعب ری میں میرے خلاف میٹنگ ہور ہی تھی تو میز کے بیجے ہے ایک سانب نکل سے توسب بھا گ کے ہے ۔ ڈ وُن گڑ حدیثل پورٹل نہ تھی میں نے کہا کہ میں ومظ کروں تو بیندہ منت میں ورش آئے گی تو ایسا ہی ہوا۔ لوگ ورہاں گھر پہنچے ہی تھے کہ خت بارش ہوئی۔ پیڈ ت ہا ہو نے کہا کدیثو اسور کی وعاسے مارش کا ہوتا مکھا ہے۔ مشعع میسور میں یک میرنشنڈ نٹ بولیس نے وعظ کے وفت مجھ برگندگی بھینکوودی تواس کی ذامت ہوئی کہ س کا داما دمیرام پیرہوگیا۔ مقدمہ جلاء ہائی کورٹ بیں میرے حق میں فیصلہ ہوا اور وہ دل کی حرکت بند ہونے ہے مرحمیا اوراس کے معاون ڈگریٹ ہوگئے سینٹی تھ صاحب میسور نے بچھے جارشند کے روز کہا کہ ٹا ون باں میں تو رکووعظ کرو میں نے کہا کہ خدائے مجھے روک دیا ہے کہا کہتم جھوٹے ہو میں ضرور وعظ کر اؤں گا۔ گلے ون ہی بیک ہند وینڈت نے بحث کی تو میر مرید ہو گیا۔ غنڈوں نے کہا کہ آیتوارکوہم ف دکریں گے کیونکہ تم ہندد ،وتارہوکر گائے کا گوشت کھاتے ہو ا استینی صاحب تحیرا کئے اور محصا اتوار سے میسے ہی میسور سے نکار، دیااور میں نے ان کو خط لکھ کے دیکھو خدا کا کلام کیسے بورا ہوا۔ تا لیگوٹ میں میرے ہمزلف عمیدالقادر کے باب میری بوی اپنی بہن کے بیاس آئی میں، ندرآ نے لگا تو تجھے ڈ ، نٹ بتائی۔ واپس چلا آیا تو چند یوم بعدوہ مرگیا اس کی بوہ میری مرید بن گئی۔رات میرے باس تنبار بتی اور خدمت کرتی

۔ مجھے رامد رگ سے تاق کو بدکو جانا پڑا اء سٹیشن تک 🗖 میل کا فی صدیقہ اور ت کو میری فوشد اکن نے اس کومیرے ماتھ گاڑی میں بھی دیا ، جب پھر جمزلف مذکور کے مکان ہر بہتجے تو كويشجه يرسوكية - بارش آئي تؤييج لك الكسوية يقوش دير كذري تؤوه نزك إي جيماتي میرے یاؤں ہے گا کرسوئی ہوئی دکھائی دی۔اب میں وعامیں معروف ہو گیا چندروز بعد میری بیوی مرحی اوراس لڑک نے جھے ہے شاد کی کرلی۔ سی تا بیکو شد میں ایک ساہو کارنے مجھے چھیر بنداور کارر کھ کرشم ہدر کرنا جا ہاتو رات کواے کان ورد نے اثنا سمایا کہ ڈ کٹر بھی عاجز آ گئے' آخرول میں بیٹیمان ہوکرمیرانام لیااور را کھ باندھی توفورا ''رام ہوگیا' صبح مجھ ے مونی ، نگی۔ گدگ میں میرا یک مخالف لڑ کا مرکبے۔ لٹکائٹ میں یک لڑ کے نے جھے کہ كتم بهندوادتار ہو؟ يس نے كہا ہا " اس نے جيم ارنے كى دھمكى دى۔ يس وہاں سے نكل آیا تو وہ مرگمیا ۔ <u>۱۹۲۵ء ج</u>س بتایا گیا کہ ۵ ماہ کے بعد سرکاری دنگے قب د بموگا۔ تو ممتاز ہیاؤ یا کا کیس واقع ہوا۔ مجھے۔ پینے فوٹو کا بد ک بنوانا تقابہ قیمت سات رویبہ بذریعہ الہام ہوگئی۔ ہو سبلی کی مسجدے مجھے وار آئی بنگلور میں صرف ٠٠هروآ وی بیں مطاب بیاق کدا سلام کے معد ون صرف یا پی سوتھ ورند دواد کھ کی آباد کی تھی ۔ را پیکو رٹیں بارہ بنر ر آ دمی بتائے گئے تو ہے کلا۔میرے حقیق بھائی سیدمحبوب حسین میرے ساتھ تبدیغی دورہ میں مصروف تبلیغ رہے۔ ٣٢ جُدِد تي م كيا ور٢٣ كُفيني مين بغير موتم كے بارش ہوتی رہی اور يمي پن يتو يسور كي نشاني تقى جو پوری ہوئی۔۱۹۲۵ء میں قادیان کیا تو وہ ں بھی سخت بارش رات کواس فقد یو ہوئی کہ کتب ف نہ کی من جس ات بت ہوگئیں صبح میرے تھیا کے باس بی کتا بیں جوب میں رکھی گئیں۔ وہ یوں کہتی تھیں کہتم نے علاقعیم و مکھ مرجم مربانی چھیرویا ہے میرے مکاشف کے مطابق میرے بھائی حمری کے بال لا کا پیدا ہوا خواب آیو کہ تیرتا ہوں اور میرے پیٹ پرمیرے بھ کی احمد علی کا لڑکا تبنیت علی ہے۔ کنارہ پر گیا تواس کی جگداس کا بھائی مر تب علی پایا۔ معلوم بوا کرائی رات مرگی تھ۔ موضع بدیلارگ بیل جھے ابہام ہوا کرائی واقعہ ہوگا ، چنا نچدا یک مسجد شن وعظ کرتے ہوئے میں نے کہا کہ جس طرح صفور ہیں ہے الا تبیاء بیس سی طرح آپ کا امت بیس بیدا ہو ، تنا کبنا آپ کی امت بھی امام الامم ہے اس نے چن بھی بیور بھی اس امت بیس بیدا ہو ، تنا کبنا بی تف کہ جھے بری ظرح نکا ، گیا اور مہج دوھوئی گئی۔ در بارش بی حیدر آباد بیل حاضر ہوا تو بی تف کہ جھے بیٹیوا مائے گھیں نے افکار کردیوا ور کبا کہ خدا نے بیجھ پیٹیوا مائے گھیں نے افکار کردیوا ور کبا کہ خدا نے بیجھ پیٹیوا مائے گھیں نے افکار کردیوا ور کبا کہ خدا نے بیجھ پیٹیوا بادیا دیا ہوا ہے۔ ایک مووی صاحب نے جھے کا قر کہ کر کو جو آ اثنا مگریش نے پرواندگی ، بلکہ لکھ کردید یو کہیں پکا احمد کی ہوں۔ سسسہ محدود بیکا سخت دشمن ہول اس کی ناخ کئی کرتا ہوں اور کروں گا۔ پھر بیس نے ورجی سے معافی ما گئی۔ حکیم سید مجداحس نے میرے عقائہ ہو جھے تو

1

 ھے توم کا وجود ہے گا خدمت عالم بین کی طرح ہے ایدم مسلمان ہوں ہیں جریک مذہب اور بالحضوص اس ماہے صول پر قائم نیس لوگوں نے فائو ہا تیں شائل کرر کھی ہیں۔ مرز کی تعلیم کا بھی یہی حاں ہے لوگ مرزا کو نبی جائے ہیں حالہ تک ۱۹۳ جگہ ہیں نے لکھ ہے کہ میں نبی نہیں ہوں۔ پھر مولوی صحب جھے ہزرگ جائے گئے کیونکہ ایک بچلی میرے مانتو تھی جس ہے وہ میرے مرید بن گے۔

۱۳ شروع میں موضع مری سے یک نے کہا کہ ہندو کہتے ہیں کہ یک مسلمان گوشت خور ہتو یہور بنا ہوا ہے، کرنا نک علاقہ سے نکاں دیں بااس پر جادو چھ کیں تا کہ روگی ہو جائے۔ میں نے کہا کچھ پروانہیں۔دو ہزاررو پیدو ہے کرسٹھود ن تک جادو کرایا مگر یکھانہ بگڑا کیونکہ میر کام مند کا تھا اور میراوجود درمیان میں شاتھا۔

ایک نے جمع جی جھے مار ڈاسلے کی شمان ہی قریب آیا تو جی کے کہ کہ جی جو بی اللہ ہوں ضدا جھے بچھے ندا ہے گا۔ موضع چکو ٹری جی ایک ہے کہ کہ تم بھولیں ہوتو جی دائر ہی ہوت کہ کہ ہم بھولیں ہوتا ہی دائر ہی ہوتا ہی کہ کہ مرسوں اللہ بغماً ہوں۔ بٹس نے کہا کہ جہرا آجو ت آو ۱۱ جگہ ہے مانا ہے تمہارا کی شوعت ہے ؟ وہ خاموش ہو گیا چھرا کی او گئی گیار آیا جی لے ایش کو پاس بھی میا تو وہ دائر ہی خائب ہوگئی ور جس نے گئی گیر آیا جس او اوگ چھے مامام کرنے گئے۔ مثل ہوگئی ور جس نے گئی گئی ہوئی ارزانے نے کے کئی نے دم ہوئی ۔ جس ہوگ جا ہے گئی گئی نے دائر جی تو وائر جھے ممام کرنے گئے۔ مثل ہوئی کی دائرت و کھا ایک نے دم ہوئی ۔ جس ہوگ ہوئی دائرت و کھتا ایک نے دم ہوئی میں ہوئی او کہتے گئے ہم آپ کو او تا رہ ہے ہیں ہوئی ہوئی دائر کی ہوئی دائر ہے ہوئی دائر ہے ہیں ہوئی ہوئی دائر کہتے گئے ہم آپ کو او تا رہ سے ہیں ہوئی ہوئی دائر کی ہوئی دائر کی ہے گئے ہم آپ کو او تا رہ سے ہیں ہوئی ہوئی دائر کی ہوئی دیا گئی کی دائر کی ہوئی دائر کی ہوئی دائر کی ہوئی دو میں کی کر کی دو میں کی کر کی دو میں کی دو م

۱۶ شی حیدر آباد آباد بال ایک مواوی صاحب تلفیر میں بوٹے ماہر منتے بھیے بھی مرمد کہا۔
میں نے کہا کہ میں ایسے لفظول سے نہیں گھیرا تا میں تو پر جمن ہوں، میں خود قر آن ہوں،

ایک ایک تیت پرافی روائی ما کن بیل کورسکتا ہوں۔ مر رصافہ کا ترجمہ پوچھاتو ہیں نے منادیا
دورکھا کہ کیا ماہر قرآن کومریقہ کہتے ہوائی کر جمہ تو غیر مسلم بھی کر سکتے ہیں گرمعا رف کس
سے بیکھیں گے۔ یک دن ، پٹی انجمن بنگلور کے ہال ہیں وعظا کو نکا ، خیال تھا کہ بیت المال
قائم ہو خلیل صاحب ہے ہو کہ وہ قائم نہ ہوگا کیونکہ یک اوروا تعد ہوئے وا ، ہے۔ یہ ہرکر
سور ہاتو ہوگی آخری آبیات پر بھیں جن ہیں ایٹار کا انکرتھ اچھر ہیں نے کہ کہ گرتم ایٹار نہ کرو
گئے تو کی قبر ہیں مال لے جو دُکے کیس کر جناب ظہیر الدین کی وزیر زراعت میسور و ہیں
مرکع جن بول طفع کا روار ہی سور داہراتیم پر وعظا کیا تو ایک آدی بیبوش ہوگی ۔ ایک عورت
بہلی ہیں میر اوعظائن کرائی متاثر ہوئی کہ ہر طرف اسے بھو یہوری نظر آتا تھا کی ون تک
مرکع جی صاحت رہی پھر میر کی مربیہ ہوگئی۔ کی ایک وعظ من کر ججھے مہد کی سنج ہیں ہے گئی سے کہ
صدیق ہوں اور بھی اعلی رتبہ ہے۔ ہیں اپنا نام نہیں جافتا تبی کا نام اس ہے۔ ہیں سب کو
مسلمان جافیا ہوں۔

ا ایک نے خواب دیکھا کہ میں چار سورجوں کے ورمیان ہوں تو اس نے حید بہجان کر میری بیعت کرلے۔ اس اللہ می مجوب شاہ ، فغانی نے خواب دیکھ کی بہلی فور سے بر ہم اورایک حوض میں کشرت سے تارے گرتے ہیں تو وہ مدراس سے بچھے ملئے آیا اور میر ہم خیال ہوگیا۔ سید فوت کی الدین تا ڈپٹری نے کہا کہ گدگ میں مبدی آئے ہوئے ہیں تو آپ نے میری بیعت کرلے۔ یک سیاح نے خوب میں کتاب پر بیری نے پیری تصویر دیکھی آپ نے میری بیعت کرلے۔ یک سیاح نے خوب میں کتاب پر بیری نے پیری تصویر دیکھی کروہ مجسم بن گئے۔ اور بیران پیر صاحب مصیبت میں ہیں حفاظت کروٹو وہ میری حفاظت کو فو وہ میری حفاظت کو وہ میری حفاظت کو وہ وہ میری حفاظت کو باک دون وہ میری حفاظت کو باک کے باکی دون وہ میری دون وہ میری حفاظت کو باک کے باک دون وہ میری دون وہ میری حفاظت کو باک کے باک دون وہ میری حفاظت کو باک کے دون وہ میری حفاظت کو باک کے باک دون وہ میری حفاظت کو باک کے باک دون وہ میری حفاظت کو باک کے دون کے دون کی کہ باک کے دون کے باک دون وہ میری حفاظت کو باک کے دون کے دون کے دون کے دون کے دون کو دون کی کھیں ان کے باک دون وہ میری حفاظت کو دون کے دون کے دون کے دون کی کھیں ان کے باک دون وہ کہ کے دون کے دون کی کھی کہ کا دیں کے دون کو کھی کہ کھی کہ کی کھی کے دون کو دون کے دون کے دون کی کھی کہ کی کھی کے دون کھی کے دون کو دون کی کھی کے دون کھی کے دون کے دون کھی کے دون کے دون کے دون کو دون کی کھی کے دون کو دون کے دون کے دون کو دون کے دون کے دون کو دون کے دون کے دون کے دون کے دون کے دون کو دون کے دون کے دون کے دون کو دون کے دون کو دون کے دون کے دون کو دون کے دون کے دون کو دون کے دون کے دون کے دون کے دون کے دون کے دون کو دون کے دون کے دون کے دون کو دون کے دون کے دون کے دون کے دون کے دون کے دون کو دون کے دون کے دون کے دون کے دون کے دون کے دون کور کے دون ک

ے کر آیا ہوں آواز آئی کہ ن کی مدد کرو، یس پہنچ تو پہنچ خواب من پیکنظی ورمیری شاخت کری اور معتقد ہوگئے ۔گل محمد نے 9 ماہ پیشتر شاہ نور میں خواب دیکھا جس میں میرا صید بتایا حمیا جب میں پہنچ تواس نے شناخت کریا۔

۱۸ مبلی میں آیک شادی پر مجھ سے کہا گیا کہ بارش ست تی ہے میں نے دعا کی تو بند ہوگئ۔ بہیاری میں ایک کو پچھونے کاٹ کھایا کس نے میرانام کی دیائی دے کر دم کیا تو وہ فور حجیا ہو گیا۔ رکن الدین مخالف بھی تو اس کا گھر بار فنا ہو گیا۔ خریک بجدرہ گیا تو اے میرے قدموں مرر کھ کر من فی کا خواست گار ہو گیا۔ سیٹھ حسن نے پنی بجن ہے میرا نکاح کر ویا۔ جب ندہی وعظوں کا شورا ٹھ تو گھیر، گئے۔ایک رات میں با ہرتھ تو میرے گھر کو ہا ہر سے تال ڈ ال گئے میں نے ویکھ کر کہا کہ نالا تھو واکر آپ نے بہت کھ کہا کہ کل عقائد کا تصفیہ ہوگا میں يك دوست كر كريور ما من جول بحث فيترى بين في كريد مبية ل كرباء بيا و كرب بمثیرہ کو بھیجتے ہو کہ جدو ک تو وہ خاموش ہوگئے۔ ہیں نے سوچا کہ و مجھے ماریں کے محروہ مرم ہو گئے ،ور گھرے جا کر کھا نا کھلایا پھر سارا کنبہ میرا مریۃ بن گیا۔ یک روثن خمیر بچہ ست سالہ جن کی متصل گدگ میں تھا۔اس نے ایک ساوعو سے یو ٹیھا کرتم نے کی بیڑھ ہے؟ کہا که دید، ۱۸ پران ور چیش ستر - کماتو کچرچن بشویسورآن گبال چین ۶ کیا معلوم نبیس ، کهاتو پھرتم نے پیچھٹیں میر ھا۔ اوو و ڈیڑھ یا و تک گدگ آئیں گے، بین گدگ آیا تو میرے یاس آ كرميري تضديق كي دورسب حاضرين كاحال بناويا ورمير ، عياق ويان ويائ كااور جحالية باب كهركار في العلامة المحصيفين موكيا كربيرول المدلكت والممهدي برموميري تقعديق ك لئے مبعوث ہوا ہے۔

19 میں بوسف صدیق ہوں ، بوسف جیس حکم مجھے دیا گیا ہے حس کی شہر دے میرے

عقارب اورمير برتبيغي علاقد كے خالفين وے سكتے ہیں ور پوسف جيسي يا كدائني بھي مجھے وی گئی ہے کیونکہ میرے ایک بعیدرشتہ میں ایک خوبصورت، ورشوخ طبع نز کی تھی، جوجار ساله عمر بیال ہی میری دوست بھی اور اس کے سیند میں سوائے میری تصویر کے کسی دوسرے کی تصویر ندتنی۔ ۴۸ سال کی عمر میں فارغ انتحصیل ہوکر میں گفن پوش فقیر بن گیہ تو اس کا ناحد دوسری جگہ ہو کمیا، مگروہ مجھے جا بتی تھی' میراخط جا تا تو سینہ ہے لگالیتی۔ جسیا میں نے اصاباح المسلمين تبليغ لاسمام وخادم اسمام صفه رسمام وغيره الجمنيل قائم كبس توان دنوب ميس اسي کے گھر رہتا تھا۔ بیک دن جمعرات کو ۵ یکے دیوانٹی ندمیں جیٹیا تھا کداس نے اسپے مامول کا بستر ہتو د بوانخانہ میں بچھو بواورمیرابستر ہوالان میں تیورکرابو۔رات کے دویتے تھے تی سی کی میری جا در بیل سنگسی اورلب مرلب و کھوٹئے' میں نے آنکھ کھیتے ہی است دھکیل ویا اور تہجد کے لئے کھڑ ہوگیا۔ وضوکرتا تھا مگر ہوش قائم شقی اور گھنٹ بھروضوہی کرتا رہ اور جب تہجد شروع کی تو نیند<sup>س گ</sup>ئی اورخواب دیکھا کہ بیس پریشان حالی اپنی بیوی کے پاس رام درگ <del>شعق</del> بلگاؤں گیاہوں پیرائن چھے سے جاک ہے بیدار ہوالوش اور تبجد ملا کر براھی وراڑ کی کو فط مکھا کہ ایب کام ندکیا کرو میں تم ہے شادی نہ کروں گا 'اگر هوچووه ناطه ناپیند ہے تو دوسری جگہ تبدیل کر اواس نے کہا کہ <u>جھے ل</u>ے جاؤور مندز ہرکھالوں گی بیٹن ہنے روکا مگروہ مندہ نی میے خطوط اس کی جیب بیس تھے کیڑے اتا عس ضاند بیس گئی تو خالداس کے کمرہ بیس آئی اوروہ حدالله کریز ہائے اس نے فورائٹچر آیوڈین کی شیش کی لی اب ڈاکٹر کے کہرام کچے گیا۔ رات کو پیس نے ویک تو نیفل کمز ورتقی اور کہدر ہی تھی کہ مردار کی موت مرر ہی ہول ۔ میر ہے جي نے كہا كه خون تم نے كيا ہے ميں نے كہا كدوہ خود دو بجے ميرى كود ميں الكسي تى ميں کنواری بڑکی ہے بھی زیادہ حیادار ہول میری عصمت پر دھید آتا ہے اس و، سطے بیل نے

صاف کبددیا ہے اور بیعصمت حضرت یوسف النظیمان سے ہندہ کرتھی۔ کیونکہ میں تمیں سالہ تقد اور وہ اس الدیکھی کا خوف بھی ندتھا وہ متکوحتی وربیہ با کرہ۔ میراعنو بہاں تک ہے کہ جھے کی چیز کی پروائیس ندجنت کی خواہش ہے ندووزخ کا ڈر۔ ہز رھارو ہے تیے ہیں مگر گھر ایک رویہ بھی نہیں ہھے تا کیونک میں جب دیالنفس کا پہلویں ہوں۔

اس اس است بیل جو اسور آئے گا حضور بھی کے متعق جو بھک کے لقظ استعبال کئے جاتے ہیں ان کو دور کرنا ای کا خاص کام ہوگا۔ دکن میں مشہور ہے کہ پہلے، وہوالعزم مجمود وریسنت آئے گا اس کے خیالات سے دنیا میں ایٹری تھیے گل ( کیونکہ دوختم رس لت کا انگار کرے گا) جن کو دور کرئے کہنے چن بٹو لیہور صدیق امتد کا بشدہ فی ہر ہوگا۔ ویر بسنت کے شکانات یہ ہیں کہ ساان اور چی گئی نادی بیدائش لاک ہے ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی کے بال کھے ہوں گئی ہوگئی کی ہوگئی کے بال انتظام ہوں کے نیٹ فی ہر ہوگا گرون اور چیش کی ہوگئی ہوگئی کے بال انتظام ہوں گئی ہیں تا میں فی ہر ہوگا گرون اور چیش کی ہو اس کے عہد میں جماعت دو کھڑے ہوگئی رکھی دورخوں کی ندی ہے گئی ہوگئی ہوگئی۔ کر سے کا میں کی جو کی دورخوں کی ندی بہر گل بھی دار ہوں گے۔ قر آن میں کے خوال کی ندی بہر گل بھی ہوگئی ہیں گئی ہیں گئی۔ کر سے کا میں کا میں کا میں کا دور اور تار حضور بھی کی ہیں گئی۔ کر سے گا۔

ا ا اسے جم عت احمر ہے! تمہم ری جدو جبد کا او بامانا گیا ہے۔ دکن میں میرے سرتھ ل کر کا مرکوہ خشد ف جیموڑوہ ، فی اتوام کو سرکش لوگوں کی غدی ہے چینڑاو اور مسلمانوں کو کا فر کر سے کی خدی ہے چینڑاو اور اور اور کو کا فر کر سے کی بچ ہے کا فروں کو سلمان کرو۔ اسے خلیف تفاد بیان! دکن اور قاریوان کی جم عتیس ل جا تھیں گی آپ کو شانی دوہ کہا گیا ہے میرے یا اس دی جارہ بڑارتک لوگ جمع ہوجاتے ہیں ، وگ مسلمان ہور ہے وی ۔ مرز صدحب نے ۱۳ جگہ مدی نبوت کو کا فرجانا ہے۔ میں بوگ مسلمان ہور ہے وی ۔ مرز صدحب نے ۱۳ جگہ مدی نبوت کو کا فرجانا ہے۔ میں بوسٹ موجود بھی اعلان کرتا ہوں کہ آپ ہے بعد مدی نبوت کا فرء کا ذب اور وجال ہے (مید

## ع آن في وقت باشد آمييم يد

اور ابین عربی اس کو ہمیشہ جاری مانتے ہیں۔ اے جم عضت قادیان! تمہد را غنو کرنامصلحت خد وندی تھی کہ اس کو ہمیشہ جاری مانتے ہیں۔ اے جم عضت قادیان! تمہد را غنو کرنامصلحت خد وندی تھی کہ مماثلت کے بوری ہوئم رزاص حب کا قول ہے کہ آج اس المحام ہے وہ سال بعد تم (قادیا نیو ل) کا مامور آتا ہے۔ وہ عنمواکل یوسف صدیق ہے ، دور ہے تناہی سال بعد تم (قادیا نیو ل) کا مامور آتا ہے۔ وہ عنمواکل یوسف صدیق ہے ، دور ہے تناہی سے بیٹ کی اس کے ملئے کا اشتمال قا ہر کیا ہے چن نچے لکھتے ہیں کہ ر

ہاغ میں ملت کے ہے کوئی گل رعن مکھ "ٹی ہے یاد صبا گلزار ہے مستانہ وار آرہی ہے ہائے ڈوشبومیرے پیسٹ کی بیٹھے "کو کہو دیوانہ میں کرتا ہوں اس کا انتظار ۲۳ عبد رساست میں جہاد کبیر سے محابہ نے بڑے مراتب حاصل کئے اب پیمریے زمانہ

ہے۔ باہر کت میں وہ توگ جواس لیلۃ لقدر کی قدر کرتے ہیں قاویا نیوا میں ب صاحب یامور نہیں ہیں ان کامیرے ساتھ ہونا ضروری ہے دور ہم دونوں کا وجود دکن اس لئے ججت ہے۔ اسد، می کا میالی صوفیات رنگ میں ہوتی ہے اور بھی خشکموا وَں ہے نہیں ہوئی اور ریاکا میالی غیر اقوام کے موغود سے ہوتی ہے جنانجے حضرت طارق انٹین کے موغود تھے ،خواجہ معین الدین ہندوستان کے بجعشرت قمر بیت المقدس کے جمنو دغرا نو محتجرات کے، یوسف عادل شاہ کرنا تک ہے۔ دکن مسمہ ان ہونے کو ہے ہتم ہی ہو جواس بو جھ کواٹھ وُ گے۔ ججھے خدا نے اس لئے بھیجا ہے کہتم میرے یوس جمع ہوجاؤ۔ کیونکہ بیس تبہارا موعود انٹیر ہول۔ مرزاص حب کو نبی کہنا حجھوڑ وو۔خدا کیک ہے اور ہم سب کا رسول بھی بیک ہے۔ بخت بیدینی ہوگی کہ اس مركز كوچيوڙ كرالگ مركز قائم كي جائے ، پيپے گومركز بهت تھے گر جب شہنش و آگي تو ايگ بادش ہے قائم کرنا بن و عد ہوگا۔ اس کتا ہے ہے ان شاہ الند قاد یا نیوں کو ہدایت ہوگی۔ ۲۳ فروری ۱۸۸۱عیل مرزاصاحب نے کہا کخدائے ابہامکیا ہے کہا کہ وجیہ یاک الركائم كوديد جدية كاروه غلام ذكى بوكاء خويصورت بتميارا مبمان بعنموائل بشير، صاحب روح مقدى ، نورا للد، سان سے نازل ہونے وا ، مرارك ، رفق ، فضل ، صاحب شئوه وعظمت ودوست ، مكمسيحي نفس، شافي مراض بكلمة مند بخت ذيين فهيم عليم القلب، عالم عوم ظاہری ویاطنی، تین کوچ رکزنے وار ، فرزند دلبند ، گرزی ارجند، مثلبرا ، و ب وال تحریہ مظهر الحق و العلاء، كأنَّ الله مؤل من السماء، تُوراً تا كوريمون الله ، قوش وس سے برکت یا کیں گر۔ ۸رابریل ۲ ۱۸۸ وکوالیا م ہو کہ یک اڑکا بہت ای قریب بید جونے وال ب جوالک مت مل سے تجاوز نیس کرے گا۔ نازل من السماء كللك منا على يوسفي ٨٣٪ انظر الى يوسف واقباله انا خلقنا الانسان في يوم موعود 19. یاتی قمر الانیاء یاقی کان من اهل البیت علی مشرب المحسن یصالح بین الناس الم 19 ا الله الله و بعد ربح یوسف لولا ال تفندون هیر 19. یری جماعت کے بئے تیری ای ذریت سے ایک شخص کو قائم کرول گا، ای کوقر ب اور پی دی سے تفاوی کروں گا، اس سے قر تر تی کرے گا۔ اوگ بیائی کوقیوں کروں گا، اس سے قر تر تی کرے گا۔ اوگ بیائی کوقیوں کروں گا، اس سے قر تر تی کرے گا۔ اوگ بیائی کوقیوں کروں گا، اس سے قر تر تی کروہ ابتد میں بے حقیقت تظر آئے۔ یادر ہے کہ جرایک کال اٹ ان بنے و لے میں اطاقہ، ورعلقہ ہی ہوتا ہے ہیں۔

اے گخر رسل قرب ٹو معنوعم شد وہر آمدہ زراہ وور سمدہ باغ میں مت کے ہے کو ڈی گل رعمنا کھالا الخ۔

بولا المرائي من المرائي المائي الم المائي الميراول الوسط موجود -

 مارك احم پدامو داب ميرى صداقت يے

(1) آپ کہتے ہیں کہ وہ بیسف کہیں ضرور پیدا ہواہے۔ اب دور ہے ویر ہے آئے گا۔ بیموارے اشتہارا ہو تح ملت ' کی قلم میں ہی مضمون کود ہر بیاہے۔

(٢) ش ٢٨٨١ على بيد مواراور يوسف موعود مواجير كراب ميل قدر

(۳) تو رات اولا الحادیث اور تجمین بورپ وامر یکه بھی یمی ۱۸۸۸ء بتائے ہیں اور <u>۱۹۲۳ء کو</u> تاریخ قلبور جس بے قمری بعد میں قرار دیاہے۔

(۳) دکن کے ۱۹۳۳ اولی والندیعی ۱۸۸۷ء میں پیدائش مانتے ہیں ور۱۹۳۳ء میں اس کا ظہور لکھا ہے۔

(۵) يوسف كى تم مصفيل باكر ب ي كريجاني مير - (مرز جمود مين نبيل يانى جاتيل)

(۷) میں بھ ئیول کے عاظ ہے چوتھ ہول بیٹوں کے عاظ ہے بھی چوتھ اور جیموٹوں ہوول کے کھا ظاہے بھی چوتھا ہوں۔

( ے ) پیدائش کی گھڑی بھی چوتھی ہے، دن بھی چوتھا ہے، تاریخ بھی چوتھی ہے، بعد از ہزار صدی بھی چوتھی ہے، سال بھی چوتھا ہے۔ ( ۳ رمقد ن پیر کارن سامسامیر ) ( ۸ ) پوسٹ زیخا کے قصہ سے میر قصہ بالکل مش یہ ہے۔

ے۔ اس کے لیامات بھی مرزا صاحب کے اسامات کی طرح بیدم اور بے زبان میں۔ مثلات کہ

 کڑواہے آئی ہوزارے آئی ہوزارے انگور ورمیسور کر بوائے گا سودول گا اب بھی بہت ہے چلو۔

ایک ایک چوٹیل بزار ، بنگلور ورمیسور کر بوائے میدان ہیں ، چور ہے ، سر پر سبز بگڑیول

باند ہے ہوئی اور نوٹی ہوگئی شدد کیمیل کے ، سکندروہ ں جو کام ہوج ہے گا ، شایدی سک

سیر نھیب ہو ہے ہیں ، ہوگ تم شدد کیمیل کے ، سکندروہ ں جو کام ہوج ہے گا ، شایدی سک

سیر نھیب ہو ، ہوگر جانے ہیں ، رائے چور ہی جارہ ہزار آدمی ل جا کی گئی ہی ہی ہیں ہے ۔

نکان دیتا ہوں حیدر آباد کی ناک آپ کے ہتھ ش ہے ، بنگلور جائے ، تکلیف یانقل پائے ،

کشتی ہوگی ، معذرت مار ذرا کمڑور ہے ، ہندوالٹ کے ہیں ، ہماعت و ، وں کو تہارا ہی ۔

یقین ہوگیا۔ گیارہ کوئل تک تبار الش ہے

( پ ) تر کوں کی دغایازی کا روزصدیق کے ہاتھوں سے ظاہر ہوگا۔مہدی کے زمانہ میں آ دی چی ہے۔ چیرا جائے گا۔ تیکیس فزامند ملتے ہیں۔ کمین دار مکان تیرا۔ زمین دآسان تیر،۔ وانت توز واليس كيه آب كي جان ميرسه باته مين هيه تيري عزية كروانا مير كام ہے۔ کمال یاش کیک مردہ زیمن کو جمائے گا۔ ہم تغیر کرینے والے میں۔ ۱۹۳۵ء کوتا الث جاتا ہے۔ جید باب ہیں۔ تو سب کو گھیرے گائم میں اور جارج تیرا نام دنیا میں جگاؤں گا بہ تین سال گذرجانے دو۔ اب اس عوقہ میں اسد منہیں تھیلے گا۔ انگورہ گورنمنٹ نے تیرے نئے سامان تیا رئیا ہے۔ گدک مسلم لوں کا ہے۔ حیدر آبادڈ پڑھ سوسال کے بعد روها تیت کے کم ل کوچنج جائے گا۔ جو مجھے ہان کر آ گئے بڑھ وہ شہید ہوا۔ا ہے سیجا مصیبت کے دن ہیں۔انگلینڈ کے لئے بھی آلموار جیے گی۔ قادیوٹی پارٹی بچھیل جائے گئے۔ آلموار لے کر كام كرير كے آتھ موسال ميں كفر ہوتا ہوں۔ يك ورال أن ہوگي مب سے برو وقعہ حن نظامی کی بیعت ہے۔ ایک پڑک کی ہے آپ کے یاس تاکہ تکاح کرے۔ بیک ممالہ مڑک دعا کرتی ہے کہ یا اللہ کہ میں کسی (صدیق) ہے قر آن نثر ایف پڑھوں اور اس کی مربید

## ہوب ؤے ۔ گا تدھی جی جھائود کھ کرایک اندھیرے جمرے میں جا کر حبیب گئے۔ (۲۸)لقم

ان کااظنیار کروں بھی طرح جیراں ہوں ہیں مستخلتي شن بول شِن احد مب شن تمليل بنور ميل مظبر عالميال كرتب يزدال عول بيل کوئی سیارہ فلک کالبنگ ایجھ سے باہر ہرفلک جھٹس ہافدک ہیں دورال ہول میں میرے مائدہ بر دہری رہی ہے دنیا کی قض عالم ہرجش کا ہے سب کا تظرال ہوں میں گندی رنگ ہے میرا مجموعہ ایوال ہوں ہیں میں ہوں قرآن جہال میری قرآت سے بین 💎 کولئن ایک ہے میر مجموعہ: الحال ہول میں مظيم لويه خدا حرقي ميزدال جون جل ہوں تی اولاک کے شیاب، گرانسان ہوں میں قرب الله بيش خود جنت وريحاس جوس عيل مچرقر میں اور بعید جوئے میں یکسال ہول میں احدیت میں جو مجھی تھا وہی الآں ہوں میں انست خالق ومحلوق کے انسان ہوں میں يد خالف بير خلافت ورنيد القيال مور على دیجھی تیدیلی امثال میرے ہاتھوں میں محس رب ہوں یا کہوقدرت بروال ہوں میں رب کی مرضی سے میری مرضی ہے لتی جاتی سے کیونک اپنی برضا ہونے سے یک جال موں میں پھر او ڈرکی ہے اگر بے مروسال ہوں بیل

ماز دالول كلي نقطه عرفال جول الل یہ وہ شے سے جس کی تقسیم نہیں ہو مکتی کوئی شے الی نیس جونہ ہو مجھ میں فاہر جننے دنیا کے مزے بیل دہ ہیں جھے سل موجود فعل مخصوص برایک جان کا ہے عام میر آب تو انسان على كو خلق لكم كبتا ب جب عزاصر کے یہ بردے کواٹھا کر دیکھ م کھے جدائی تہیں کہنے کو سے اندر باھر كوكى شے غيرنہيں غير كا سابية بھى نہيں قاب قوسین کے منزل میں اتر کر دیکھا دل ہے آئینہ میرا اور پس سینہ بین ہوں بالک الملک ہوا ہے خانسامال میر حار بنگ جوتن وای بندؤ رحمال جول مثل ان بیس طاہر ہوں مجھی اور مجھی پنہاں ہوں بیس قرط رخمت ش برئتی ہوئی ماران ہوں میں یعنی اس دور کا خورشید در خشال بول میں سب کو تابع بھی کیا تابع قرماں ہول ہیں كيونكة مب بستيول سائثرف جانال بوريس يونكدذ وانفضل بوهال ينئة ذوشال مول يل جوزمات ملس عيال واي ينبال جول ش دائرہ آون ہے ہے نقطۂ عرف بول میں ویں سبب عرش معلی پر تفکرال جوں جی كيونكد برشان ميانو حيديش مرعال جول يش مین احدیک عقب دست بدامان مول میل ودِمرى آنَا ﷺ جُرِيرَ عُرِنُ حَكْمِ اللَّهِ مِنْ عَلَمُ اللَّهِ عِنْ مِينَ اور در رنگ البو گنبد دوران بول میں يس ہوں قرآن ميں سائر تغين قرآن ہوں ميں میری خادم ہے ہیراک تیز عکموال ہوں ش يش اراده بول خدا كا تعنى انسال جول بي صورت جسم لئے سب میں تمایاں علال ایل روب لا کھوں میں ہر ایک شان کا شایاں ہوں میں

بندہ رب عل رہا ہے قالبہ کن فیکوں میں وہی تور ہول حس تورے افلاک ہے آنا آتا ہے جانا مجھی وکھتا ہی تہیں بقت الله ك الكوشى على تكيية بول على میری آمد نے الالگ کی زبان بند کردی ميرے اي قلب ش اللہ اي الله الله عاسكان ب وووں اِنھوں سے بازے مرحمان نے مجھے عَلَ مولی کے متیجہ میں تو متوی فکا، ب جہاں عرش خدا ہے ورج محفوظ مول اول بالى برفعت عوات في رفعت مجمد آگئے اول وائیرے قدم کے نیے ات كر ديا جيري برواز تي بروازول كو ميرى يرواز بالطرح كدا الآل مال بوب بُو كَا حَاكُم بِول ثِيلِ اللَّهُ كَا شَهِدِ بَول ثِيل كونى مكتون جبال مجهد مصفيين حييب سكتا کل ساعمان کھڑ ہے ہو گئے میرے ہی ہے مِن ته بونا نو خدا كو به شرورت كيا تقي عقل كل نقا مين بمحى لنس مين آكر فيميرا المعدل أو مكم لي حي تيون زمائي جمع عي

حوش کوثر ہوں دی پیا لیۂ عرفال ہوں میں دست اجمد مين جعلكنا بورمتين خورشيد جھے بڑھ رہیں اس وقت کسی کی قسمت حام کیتر ہوں صراط ہوں اور میزاں ہوں ہیں احدیت ہے جو بڑھ کرانگ میں سکر ٹھیں ا عالم غيب شيادت هن عملان بون هن شان وقر آین ولی شن ش بی شایدین کر به وقورشید و کا کب ش درخشان جول ش ختک زار تو کیروں ہے جے اُھونڈ تا ہے والبرية فلب ش بهاك ش الأمرعال الول على لوح محفوظ ميم لكها جوا قرآن جول يم دائر ۽ ٽون مين گڏنه کا غيمانا ٻون هن اور منجود ملأنك وحورو غلمال جول بيل مفت افلاك مدا ميرى عبادت مين مين مرزین سمان جو ہے وہ میرکی آری ہے سب بیل موجود ہوں چھرسب ہے جدا گال ہوں بیس جھ سے لکل ہوا جھ ش بن قنا ہو استے کیونکہ ارداح واجب م کی بنیاں جول میں اورخوشحالي وتنك حالي الن كيبال بول بيل درود آلام كا احتماس مجھے كي بھي مبين شد مجهى نيندين ونكى ند خفلت كالر لي الروول كي الربيع الله المال مول الله میں نہ تحصور ہول نہ موت مجھے آئے گ ملک ،ملک ہوں اور عرش میر حکمران ہول ہیں ہر زمانہ کو سنجالا ہے میری طاقت نے منبع رحمنے من فقدرت برداے ہوں میں مات ون عالم محكوت ش ہے ذكر حرا 👚 روح ادواج ہوں اور شكل ميں عرف ہوں ہيں غیر موصوف ہوں، موصوف تظر آتا ہوں۔ اس کی اک خاص دیے ہیںکہ مہریاں ہول میں عقول انسان كارساني على بهت دورجول شي الل ول و كيفت بين غيروس ينبال جول ميل میر مقاوات ہیں غیرول کو دکھائے کے ہئے ۔ ورند کیا جائے کوئی کون ہول اور کال جول ہیں متقید ناظرین آب نے و کھے سیا ہوگا کہ س مظہر فقدرت فاقیہ نے اینے دعاوی میں کیا کیا رنگ دکھلائے ہیں ایک طرف تو مدمی نبوت کو کا فر کبد کر اپنی جستی کومبدویت ومسجیت ہے

مگ رکھا ہے اور دومری طرف حضرت یوسف النظیفالا ہے ہڑھ کراپتی فو قیت دکھا کی ہے اور صوحت و ٹی مظہر البی دور نجات دہندہ عالم و عد میان بن کروحدت وجود کا بھی وم بھر ہے اور بعید یہی اس کے مرشد کی بھی حالت تھی مریدوں میں بیٹھ کرخدا کی تک جَنْجِتے تھے اور غیروں کے سامنے نبوت دور مولویت ہے بھی ایکارتھ۔

(۱۴) احمد تورکا بلی قادیان مدی رس است قادیان میں بی مدت ہے سے قادیاتی کا زلید با سب قادیاتی کا زلید با سب ناک پر بھوڑا ہوا تھ تو کا فی گئی اور نبوت کا رجبہ پایا۔ تبعید گئر رقر آن جمید کی تلاوت کرنے وال مر مدفروش، شاش بدوش افغان ہے۔ ہم ذیل میں اس کی فغانی اردویش اس کے دعاوی بیان کرتے ہیں اس نے آلیک ٹریکٹ ش کے کیا ہے جس کا عنوان ہے۔ لکل امد اجل یہ نیجے کھ ہے کہ

نازل کیا ہے، جھے کلمہ طیبہ الله الا الله احمد نور دسول الله ایہ مورہ فاتح یکی دی
ہے قریباً دس برارے ای ہاور کثرت کے ساتھ کا اسکیہ ہے۔ میری وقی رصن کی طرف
ہے ہے اس مجا بیمان واجب ہے، میر، ساتھ ویتا جنت ہے الگ رہنا ووز ش ہے۔ میرے
انگار مرم نا العین اب ہے۔

۱۰ اجابات برین کرتم بمدائیا ، کے مظہر بدو اتبعوا النور الذی معه کما اوحینا الی نوح ولقد اوحی الیک. ارسلنک شاهدا. احمد نور کا بلی الله کا رسول. الا رحمة للعلمین. ما انت بنعمة ربک بکاهن ولا مجنون. تم خاتم النیمین بودور قرآن تحواد یا ہے۔ میں موجود نے کلم کا دعوی کیوں نیس کی (گرچ بعد می مرزائی یوں کتے ہیں لاالله الا الله یاحمد جری الله) اس کا جواب ہے کہ ذلک فضل الله یوتیه من بشاء۔

س فسفدین ترتے ہوئے کھا ہے کہ ہرائیگ رسول کا وقت مقرر ہے دوسرا وقت اس کی است کا ہے اورای کو بیدہ القدر کہ گیا ہے پھرا ور رسول کا وقت ہوتا ہے جو جو کا فاورش کی اورش روحانی کے بام ہے مشہور ہے۔ موی کے بعد یہودی شہداء علی المناس بن کرحاکم بنے رہے شمس روحانی عیسی کیا تو یعیم المضحی نقا ور وبی بیلۃ القدر تقاعیسی کے بعد عیس کی معداء ہوئے اور مصلح النجر تک حاکم رہے تب محد الله الله القدر تقاعیسی کے بعد عیس کی معداء ہوگا اور میں ای اور ای کے بہر دوی بالد ہے آپ فوت ہوگ تنہ رکا کہ دوت تو مت کے بہر دوی کی خدمت کیا اور اس کو شھداء بنایا مست موجود آباد ہے است محدید کا وقت کر رکیا ہے موجود آباد ہے است محدید کا وقت گذر گیا ہے۔ ہوگا کہ تمار وقت تی مت تک الفجو وقت ہوگ کے ایک وقت ہے موجود آباد وقت تی مت تک الفجو کی اور مرز ایوں نے بھا کہ تمار وقت تی مت تک مطلع الفجو

تک ہے۔ اب امت کا وقت گذر گیا احمد سے مواود کی امت میں جمد ٹائی کے میر دہے۔ اب حکم ہے کہ مااتکھ الرسول فخلوہ الطبعوا الوسول اگر تمام انبیاء التی ، اواور جے معلی ہوں موسین میں نہیں ہوں میں قادیان میں سوری چڑ ہاوں میرا انکار کفر ہے۔ میں قادیان میں سوری چڑ ہاوں میرا انکار کفر ہے۔ میں قادیان میں سوری چڑ ہاوں میرا انکار کو میں میں ہوں ہوں۔ والصبح اذا قنفس الیس الصبح بقریب اگراؤگ میر نکار کریں تو وہ جمرم میں اورسوری کی روشنائی ہے دور میں۔ اب موی جیسی، محد دوراحمد پر بیان لانا کا مجتبل دیتا میں اپنے مقدم پر بیٹھ کر تہائے کروں گا، کیونکہ جیٹے کے وہ کل ڈاک و فیر و موجود میں ، اپنی جان خطرہ میں گیون ڈالول۔ فلا تکونن من المجاهلين ، تم رسول کو و حونڈوء میں ، اپنی جان خطرہ میں گیون ڈالول۔ فلا تکونن من المجاهلين ، تم رسول کو و حونڈوء ورند دور نے میں جاؤگے۔ پڑھو لا اللہ اللہ اللہ احمد نور و سول الله ، اشہد ان لا

الله المستمر روحاتی رسوں اپنے وقت کا وائسر اسے ہے۔ جب جاتا ہے تو ووسر سے وائسرائے کے سے تک منٹی کام کرتے ہیں۔ ووسر سیائے تو پھر بھی وہ کام کرنے ملک جا کیں تو ان کو توپ سے اڑ دے گا۔ ہوئی ان لوگوں نے (لیمنی مرز نیوں عالمی تو ان کو توپ سے اڑ دے گا۔ ہوئے الحبول ان لوگوں نے (لیمنی مرز نیوں نے) رسول کو شمانا، قد کی اعتب ان پر بری اور دین سے شاری جوگے۔ محمثل المحمار بعد معلم السفار بن گے۔ رسول کے وقت وگ تین شم کا بھوتا ہے۔ ایک منعم علیهم رسول کو وقت وگ تین شم کا بھوتا ہے۔ ایک منعم علیهم مول کو وقت وگ تین شم کا بھوتا ہے۔ ایک منعم علیهم میں سے محمل السفار بن گے۔ دوم مغضو ب علیهم اسے محمل سوم طالین جو شاموش ہیں۔ جعلوا اصابعهم فی اذا نہم ، یہ تین شم کے لوگ تیا مت تک رہیں گے۔ جولوگ بھے جعلوا اصابعهم فی اذا نہم ، یہ تین شم کے لوگ تیا مت تک رہیں گے۔ جولوگ بھے بات کے دین کے بین وہ کامیاب بیں۔ بیرگام الی ، نو۔

الحمد لله رب العالمين ولا الضالين. الم ذلك الكتاب هم يوقنون ارسلمك للناس رسولا وكفي بالله شهيدا. فكيف اذاجتنا، مشهيدا

لكل امة اجل ياايه الرسول بلغ الثين يايمونك والذين امتوابه و ياايها الذين امنوا اطبعوا الله واطبعوا الرسول . مالكم لاتومنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم اخذ عنكم ميناقكم فتوكل على الله انك على الحق المبين من يطع الله فوزا عظيما، ومن يشاقق الله - شديدالعقاب فجعلهم كعصف ماكول ماواهم جهدم. الا الهم هم الحسرون. كتب الله لاغلين الله عزيز. اعد الله لهم عدايا شديدا.قل فانتظروا الى معكم فباءوا بغضب على غضب وللكفرين عداب مهين. ينس مثل القوم الذين كذبوا بايات الله.انك لمن المرسلين.امنوا بالله و وسوله والنور الذي انرلنا.يحسرة على العباد المومنون يومنون بما الول اليك وما انزل من قبلك والحرين منهم لما يلحقوا بهم ال ش بيب كر تدرسول كليد الاسفيد مناره عنازل بوركيس بن مريم كے بعدقر آن لايا اور زمان محمود اور مقام محمود يرقائم موا "مفل الله ين حملوا التوراة" الايه. "انا فتحنا لك فتحا مبينا" الايه "هو الذي بعث في الاميين" الايه يعنى فغانول يس تي بيهيءاس افغان قوم كودين كاوارث بنايا ب-احمرفور کی وفات کے بعد ریقوم محمد ، علی اساس ہوگی پھر ایک اور رسول آئے گا اور پہتین قتم بن جا كيل گرمنعم يهيم مغضوب عيهم ورات لين -افغان قوم بالتخصيص ورياقي وگور كو بالعموم بٹارت ہے کہ باہر کت ہے وہ جس نے میری واز پر بیک کہا اور کہا کہ وہنا احدا بھا انرلت واتبعنا الرسول كلبت قبلهم قوم نوح وعيد بل كذبوا بالحق لماجاء هم. ماارسلناك الارحمة للعلمين هوالذي ارسله رسوله الايه وه

مشرک ہے جو میری مقابل کی آواز پر لیک کی اور میری آورز کوچھوڑ دیا افا لمما طفا الماء - وأعيه كلبت ثموده -ابشرا واحدا نتيعه ما اغتى عني ماليه فما بكت عليهم السماء يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله \_ يحييكم.قل تسمتعوا فان مصيوكم الى الناد. علم قباب بحى يجل بيماس بيت بين بما يا بيه كداحم ثور عم قبب ب كرك في ال كرة في كرفرول بدو قالوا كذا نسمع . كان نكيو وذرني والمكذبين ... عذابا اليما قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحيكم اللَّه اب الله كواين كي بالمصرف الإنواك باته الله إلى الله المالية ساتھ ہوجاؤ عرب کی طرح عزے یاؤ گے۔واللّٰہ علیم بلمات الصدور قل ياليهاالناس قدجاء كم برهان الاية. يوم تبيض وجوه وتسود.يوم يد عون الى جهتم دها. ياايها المدائر فكبر اليس بقادر أن يحيى الموتى. كي يش قادرتيس كها حداو راور فغانول جيم دول كوزند وكروس انه لقول وسول كويم. تذهبون ، احرنوركا كلام رسول كاكلام باوركريم رسول بدور التباول رسول ب- الله کے یوس کے عرش و ۔ اللہ ہے عرات ویا حمیاا بین ہے بیتمہار مصاحب مجنوب نہیں بیمجنون کا حال نبیل که ایسا کله م اس پر نازل جو مورخد ، تعال کو کھن کھلا بار بار آسان پر دیکھا جوا ورخد تعالى بججه سيئة مرتمه آسمان يرك كيا ب الله لقول فصل ما يتجبها الا الاشقى الذى يصلى النار لكبرى فهل وجدتم ماوعدربكم حقا وجيء يومنذ بجهم الايه لقد جاء كم موسى بالبيات ثم اتخلتم العجل من بعده وانتم ظلموں. احدادرموک بےاس کا کلام بیات ہے میری تابعدادی چھوڑ کردوسرے کی تابعداری کرنامجل ہے، وریظلم ہے بیشرک سفے الآ و، زے باکک طرف اللہ کی واز

ہا درایک طرف فیر، نندگ ایسے پھڑے کہ تا بعد رقی برقوم نے کی ہدھو الذی اوسل رسوله الایه بیمشرک ده ہے جو نندگی رس ات کو ناپند کرتا اور بر خارف " و ر پر بنیک کرتا ہے۔ ابددھم کرے

تنقیعہ ال دسوں نے اپنے عقائد کی بنا پر مرز اصاحب کو هیتی رسوں ، نا ہے اور ، پنے "پ کو مرز اسکیت کا ناتے نبی قرار دے کر وہی جو ب چلا ہے جو اس کا مرشد چلا تھا مگر س کا قرآن چھوٹا ہے ، وراس کا برار کے فی الآ داز کا محاورہ مرشد کی تا بعداری ہے حاصل کیا ہے۔ اب ہمیں کچھفر ورت نبیس رہی کہ مرز ائیوں کو شارج زامید م کہیں کچھفر ورت نبیس رہی کہم رزائیوں کو شارج زامید م کہیں کی کو کھی خود ال بی دو شخص مصل کے اس اس کی کھی کر کررہے ہیں۔ ایمان کی معظم کی کا دوراحد نور ) خصوصاً اور باتی مدعیان نبوت عموماً ان کی تعظم کی کو اس میں بیٹ کے طرف اٹھاہ کی جائے تو وہاں ہے بھی من م تعظم کی گولد ہم ستا ہوا تظمر آتا۔ یہ آپ بی بیس میں نبیت کے حارف اٹھ کی جائے تو وہاں ہے بھی من م تعظم کی گولد ہم ستا ہوا تظر آتا۔ یہ آپ میں میں نبیت کے حارف اٹھ کی جائے تو وہاں ہے بھی من م تعظم کی گولد ہم ستا ہوا تظر آتا۔ یہ آپ میں میں نبیت کے حارف اٹھ کی جائے تو وہاں۔

## ع څخورال ليږي کاپې يې تر تو

(10) غلام محد لا ہوری رمول محاسبہ مظہر قدرت تا میں بیسلم ہا اسکوں ، بوریس ، برشل پاس کر کے دفتر "بیغ صلی البوریس مدازم بوگیا 'گِٹرو بیل تر آل پاکر قددارار کین بیس کر کے دفتر البین مسلم کا میں کہ بھی گام بوتا ہے تو وہی ہر بیل محلس تک بھی گام بوتا ہے تو وہی ہر بیل حصول نبوت افتیار کیا جس سے ان کے ہاں نبی بنا کر تے بین اور اب م بوئے شروع ہوئے مرح سے ان کے بیل بین کر تے بین اور اب م بوئے شروع ہوئے ہوئے کے بیشینگویاں ہونے گیس جن بیل اور زیر مدن تا رو کر پھر بحل ہوگیا اور اس نے مرح ہے گا ملا رمت سے برخواست کیا گیا ، اور زیر مدن تا رو کر پھر بحل ہوگیا اور اس نے اسے اشتہارات کے وربی انجون کی فیائی گھن شروع کرویں ، کوگلہ راز و رفت اس لئے اشتہارات کے وربی ایک کی فیائی کرمین کی مناسب سمجھ کہ گوئی کا دماغ درست نہیں گرفتن سے تکے کے لئے کہی بہتر

ہے کہ اس کو پچھودا؛ ساوے کر اپنے ساتھ ای شال کر بیاج نے۔ بقینا آگر الگ ہوجاتا تو ضرور اپنی کماب "ما بحدہ "شائع کر دیتا جس کا کہ وہ وعدہ کر چکا تھا مگراب آگی آتش فتنہ فروہو پیکی ہے۔ تاہم اپنے دیوی ہے دشتیر دارنیس ہوا۔ ہی رے خیال میں وہ کسی موقع کی طاش میں ہے۔ اور وہ دن دورنہیں جب کہ وہ پنی من تر انیاں اہل ہند کے گوش گذار کرے گا۔

(۱۲) عبدالعطیف قیرالانبیاء مهدی آخر از بان مجدد وقت نی دور رسول ماکن موضع کناچور شاع جائندهر بنج ب.د. ای کا دعوی ب کدایک وقعد ۱۹۰ به شاه برد زجه قبل از قماز مغرب بحصر بیابه مهواک موالدی ارسل رسوله بالهدی الایه جس بیل جمه کوشه مغرب بحصر بیابه مهواک موالدی ارسل رسوله بالهدی الایه جس بیل جمه کوشه کا طور پر نی اور رسول بنایا گیااس دعوی که شوست پس اس نے کیک کتاب "چشمه تبوت "ش کع کی بیار دصد یا نی سوشه تک پینیا سے داس بیل لکمتنا ہے کہ

ا لوط النظین ابراتیم النظین اند پہنے ایون الائے تھے پھرٹی بنائے گئے ای طرح پی مجمی مرزاصا حب پرایون الایا تھ مگران کی دفات کے بعد مہدی آخر، لز مان اور نبی امتی اور رسول بن گیا ہول۔

۲ مرزاص حب کو ۱۸ س تک پنی رسالت پریفین ندتها بعدیش و جب زور سے
آنے گئی تو ہوش سنجالہ کہ او ہو جس ق نبی ہوں اور سے ناصری سے ہز الا کر جو اس انجب ہے کہ
اس طر رتبوت کی تصدیق حضور بھی کی بوت سے حاصل کی جاتی ہے کہ ( طفور بھی کو کھی
تین سال تک یا ہروایت و گیر جند ماہ تک یفنین ندتھ کہ بی نہوں یا ہو ف الد ماغ ؟
جرنکل النظامی ہر چند آ کر عرض کرتے رہے کہ امک و سول الله گر آ ہے ، سیب
شیط نی سمجے۔ جنا بہ خد بجة تکبری اور ورقہ بن نوفل نے ہر چند حضور کو سمجھایا گر سے و

اطمینان حاصل شہوا ورای مذیذب میں آپ نے کی وقعہ پیر رادہ بھی کریں تھا کہ کسی یہاڑ کے اوپر سے گر کر جاں بجن ہوجہ تنہیں گر تا ئیدایز دی نے "ب کو بچالیہ تھا ) کیکن پہ نظریہ بالكل خعط ہے كەخفور ﷺ كو يكل وحى ميں نبوت حاصل شەہونى اور نەبى آپ كويفين ہوا تھا کہ پ نبی میں ۔ اور مرز اص حب نے اپی نبوت تابت کرنے کیسے حضور ملاقتہ کا یا لفظ مل ك ہے كہ "ب فره ئے تھے كہ خشيت على مفسى جھے اٹى جان كا فوف يڑ گيا تق كہ جن بھوت مجھے ہناک شکرڈ ایس ہے بھی نسط ہے کیونکہ حضور ﷺ کووی اوں ہے مینے ہی یقین ہو چکا تھ کہ مجھے نبوت عطا ہوگ ۔ قبل ، زنبوت کے تاریخی واقعات، ارہاصات اور معجزات نهصرف آپ کولیفین دلی کیلے تھے بلکہ یہود ونصاری کوبھی پیٹم براہ اور سماوہ کر چکے تنے کہ کب آپ سے بید ہو کی معرض تلبود میں آئے۔ اگران واقعات کونظر نداز کیا جائے تو بیرد زم تے گا کہ وخی اول کے بعد متصل جولوگ مسلمان ہو کے تھے ون کا اسلام معتبر نہ ہوتا۔ بچوں میں حضرت علی النَّلِیْقِائِز اول الموشین نہ ہو یتے ،عورتوں میں جنا یہ **خد ب**یئة الکبری اورمردوں میں جناب صدیق ا کبرصدیق کوخطاب ندملنا کیونکہ حضور ﷺ وجب مبلی وحی ہوئی تھی تو سب سفر میں تھے کوئی آ دمی مکہ ہے واپس جا تا ہوا ملا تو اس نے کہا کہ حضور ﷺ نے وتی اول کے ساتھ ہی نبوت کا دعوی کرویا ہے تو جذب پوئمرنے اک وقت ہے ک تقید بق کی دورصد بق کالقیب یا یا۔اگران واقعات کو بھی قاتل توجیہ نہ مجھا ہوئے تو اس کی وجہ جمیں مغرور مجھادی جائے کہ وئی ول (مورۃ اقراء) آج قرآن نثریف میں کیوں داخل ے؟ كيونكىد جىب حضور ﷺ كو پنى نبوت كا (بقوں مرزا) يقين نەتھا تۇپيەدى. ول دى نبوت ن تفہری میک وجی ولایت ثابت ہو گی جووجی نبوت میں شاط نہیں ہو سکتی ورند ولیا ،عظام کے امہامات بھی داخل قر"ن سمجھے جا کیں۔ بہر حال اس مقدم برمرز اصاحب نے بخت تعظی

کھاتی ہےا ورآ پ کے بعد جنا ب خدیفہ محمود بھی لکیر کے فقیر بن کر سخت ٹھوکر کھارہے ہیں اور خشیت علی نفسی کامفہوم بھی سی طور برنہیں سمجھا، کیونکہ اس کا اصل مطلب یہ تھا کہ حضور ﷺ کواینا ما حول و کیچه کرخطره برزهمیا تفا که میں اس با رامانت کوئس طرح سنصال سکوب گا۔ عدوہ پریں بامریاب یقین تک بھی جا ہے کہ بیرونی شہادات سے حضور بھی کوائی نبوت كافور ليقين بوجِهَا تفاء تذبذب كي حالت صرف چندس عت تحي كوآب في قرّ وحي کی وجد ہے یاا پی و نیاوی کنروری ہے تین سال تک اعدین نبوے کی تبیغ شروع نہیں کی تھی تگر خاموثی ہے اپنا کام اول ہوم ہے شروع کردیو تھا۔لیکن مرز اصاحب کونہ تو ۱۸ ساں تک اپنی شخصیت معلوم ہو تکی اور نہ بی اعلان نبوت سے پہلے بیعت نبوت شروع کی۔ لد ہیا نہ میں مجی ∠۸ یکوجو پہلی بیعت شروع کی تھی وہ بھی مہدویت کی بیعت تھی۔ نبوت کی تصریح میر قادر نه ہو <u>سکمان ۱۹ میں بھی گوا</u>عد ان نبوت کردیا تھا مگر بیعت میں پھر بھی نبوت کا اقرار نہیں ہی ج تا تقار ببرهال اگر بم مان بھی میں کہ بقول مرز احضور ﷺ کو یکھ دیر کیسے اپنی تبوت میں شک رہاتھ تواس کا پیمصب ہرگزنہیں ہوسکتا کے مرز صاحب کو پورے اٹھارہ سال تک اپنی نیوت کا یقین نه بورای کی بخبی کی بناء برمخانتین مرز، صاحب کی س طرز نیوت بربشی اژ میا كرتے بيں يايوں كہتے ہيں كەمرزاصاحب نے عجيب: هنگ كھيلاتي-

 حاصل ہوتا ہے، کہ یہی ٹیب لہی پر اطلاع پانا نبی کا مجز ہ ہوتا ہے اور یہی وہ علم غیب خدا کا خاص علم غیب ہے جود وسرے میں ذاتی طور پر یا پائٹیس جاتا۔

س ہر ذائیوں نے بینط بھی رکھا ہے کہ سے اور مہدی میک شخصیت ہیں کیونکہ مرز میں حب کہر چکے ہیں گر جھے ہیں اور بعد ہیں ' تحیل گے۔ ہاں ان کے زمانہ شرک کی مبدی تا چکے ہیں اور بعد ہیں ' تحیل گے۔ ہاں ان کے زمانہ شرک کی مبدی تاقع کی بینکہ وہ خود ہی ایسے مبدی تھے کہ جن کو خدا آن کی نے کئے بین مریم کا خطاب عطا کیا تھا۔ می لئے ہیں ' خرالز مان مبدی ہوں میرا زمانہ تروع ہے اور سے کا زمانہ ختم ہو چکا ہے۔

۵ ہمرزات حب کا اصلی نام ندم احمد و مدغد م مرضی تھ گر سمان میں ہے کا نام سیج بن مریم رکھی گیا گئی ہے۔ مرزات حب کا نام سیج بن مریم رکھی گیا گئی ہیں ایسلی نام عبد اسطیف ہے گر خدائے آسا ٹول میں میرانام مہدی موعود محمد بن عبدالقدر کھی ہے اور جس طرح آپ روحانی اول و بن کر سید ہا تھی بن گئے تھے کی طرح میں بھی آل رسول میں داخل ہوں۔

۲ میرے نوے مجرہ ایسے ہیں جو بالکل مفصل واضح اور بھینی ہیں اور ورست نکلے ہیں۔
خو ہیں اور بیشینگویاں، بگ ہیں جن کی اقداد بھی بینکٹر سے کے او بر ہے اور مرزاصا حب سے
بڑھ کر چی نکلی ہیں۔ چنانچہ ہندوستان ہیں ڈلڑے، و با تھی اور سیا کی انقلاب میری
بیشینگوئیوں کے مطابق آئے اور مرزاصا حب کی پیشینگو کیاں و ہی درست نہ نکلیں۔ رہا ب
بیسوال کہ ایک مدی ہوت کو کس قدر مجزوں کی ضرورت ہے تو اس کا علی بول ہے کہ مرزا
سے سوال کہ ایک مدی ہوت کو کس قدر مجزوں کی ضرورت ہے تو اس کا علی بول ہے کہ مرزا
صاحب کو گر بقول بعض مرزائیاں مدی نبوت اس کا علی بانا جائے تو صرف سینتیس
مجزوں سے کا مجل سکل ہے ، کیونگر آپ نے اس میں مدی نبوت تسمیم کیا جائے تو سرف است

ے زیادہ کی ضرورت نہوگ ۔جیبا کہ'' تریاق القلوب'' ۱۹۹۸میں مذکورہے' نزوں کمسے ا ۱۹۰ میں ۱۵۰ تک تکمس کرنے کا راوہ کیا تھ حمر بھاری کی وجہ ہے ۱۲۵ تک لکھ سکے اخیر میں'' حقبیجة الوحی'' بیے • 9 میں ص ۷ ۳۸ میریوں مکھا کرمیراارادہ تھا کہ قبن سوتک نشان لکھوں تکرتین روزے پیار ہوں۔اور ۲۹، تتمبر الر<u>۹۴، پ</u>کواس قدر پیار قف کے ندیہ مرض دور ضعف اور نقابت ہے لکھنے سے اب مجبور ہو گیا ہول۔'' براہین حصہ پنجم'' میں ان شاء اللہ تین سو بورے كردول كا\_بهر حال" فقيقة الوحى" مين بعي ١٠٨ سے زياده تبيل مكھ اور ٩٣ ميخزول كا ادھاران کے مرر با۔اب،اگرایتدائے نبوت کا خیال رکھا جائے تو میں نے مجزوں کا کورس ختم کرایا ہوا ہے۔ بیس بھی زندہ ہول میری ثبوت کا آخری ز ، ندامید ہے کہمرز اصاحب ہے بہت زیادہ مجمزے حاصل کر ﷺ کا کیونکہ اس وقت بھی اگر رؤیا کشوف اورا فیار یا خیب شامل کئے سائیں تو من کی تعداو ۲۰۸ ہے نہ جسرف بوز ھاکر ہوگی بلکے کی گنا زیادہ کھے گی جو کہ قلمبند ہو چکے ہیں اور قلمبند کرنے میں روز نامجہ بٹواریوں کی طرح تاریخ ،ون اورونت تک درج ہے۔ باقی رہے وہ نشانات جوابھی تک تحریر شن نیش آے تو وہ بھی مرز اصاحب سے زياده بين كيونكدان كشثان تين له كاستازياده نبيل اورمير المثان باره له كاستازياده

ے خوابر نمت اللہ نے میری سبت میدی کا غطامکھ احادیث شرحیر اللی ذکر ہے حدیث الکوف میں میرانی تذکرہ ہے۔ دنیال نے میرانی روانہ دوسیار صدر میں البی تایا ہے۔

خلاصہ یہ کے جوصداقتیں ہے ہے مرزاصاحب نے چین کیں ہیں وہ ساری مجھ پر بہت چیاں ہوتی ہیل غرض کہ یونے جارسوتک میرے دیا کل عمد قت موجود ہیں۔ ۸ مرزاص حب کی طرح شر نظ بیعت بھی دس ہی مقرر ہیں گر گورنمنٹ ہے جائز مطالبہ بیں شریک کار ہونا ہی دے نز دیک گناہ نیس اور نہ ہی ہم سی سی ن وصرف اس وجہ سے کافر کہتے ہیں کہ اس نے ہماری بیعت اختیار کیوں نہیں کی کیونکہ ایسے امور فروج ت میں داخل ہیں اور اصل شجات خدا ور رمول ورقر آن شریف کے بان لینے ہے ہی حاصل ہو گئی ہے ور بس باقی امور صرف تجد بیدا ہی ان کے لئے چیش کئے جاتے ہیں (اس سئے مرز صاحب کا این تعدیم کو مدار نجائے تھی ہوا گا خلط ہوگا)

۹ مرز احجمود ما مور من اعقد نبیعل بین کیونکدانہوں نے اپنی تخت نشینی کے وقت مکھ تھا کہ پیغ کی اپنی تخت نشینی کے وقت مکھ تھا کہ پیغ کی پارٹی بہت جدد فنا ہوجائے گی ، کیونکہ من کوالہام ہوا تھا کہ بیمنو قبھیم الملّٰه خدا ان کو بارہ پارہ پارہ پارہ کی دہ الہام کورانہیں ہوا۔

 ۱۰ مواوی علیم نوراندین صاحب بھیروی ابینے زون بیل مهدی وقت سے کیونک سات شان والامبدی ویک سے ورمرز محمود بھی پہیاتو ان کومپدی و نے سے رگر جب تخت نشین ہوگئے تولامهدی الاعیسی کی بناء پرمنکر ہو بیٹے۔

۱۱۰۰ مدم ایس وال کدایک بزار سال تک نی کیوں نہ سے ایک آبی گا جواب بیرے کد ضدا تند لی است مدم ایس کی کا جواب بیرے کد ضدا تند لی است میں کو صورت کے بند است میں کو است کے بند ہوئے سے اہل اسد سر کمز ور ہوجا کی ورنساری جاعل اللہ بن جیعو ک فوق اللہ بن محمود و اللہ بن محمود کا وحدہ بھی ورنسا میں ورنسان میں کے وقت ظہور کی موجود کا وحدہ بھی ورنسان میں موجود کا وحدہ بھی ورا کے تحت میں ما تقرب ہوجا کے۔

## تقيدرسالت

ال سنام كنزديك شرزاص حب رسول تفي اورندان كے مظاہر قدرت

تامیہ، جومہدی وررسول ہے ہوئے ہیں۔ کیونکدوتی رسالت جرائیل النگلینالاکی وساطنت ہے۔ شروع ہوتی ہے، وریاا لیے فی طبور مکالمہ اس ہیں ہے ہوتی ہے کہ جس کواور وگ بھی محسوس سے شروع ہوتی ہے۔ اور س مقام وقی کو فاص طور پر ممتاز بنایا جاتا ہے گر یہ چیر ومرشد بنا کیں کہ ان کوکس مقام مقدس پر شرف مکامہ حاصل ہوا تھا یا کس فرشتہ کی وس طت ہے یہ مقام حاصل ہوا تھا یا کس فرشتہ کی وس طت سے یہ مقام حاصل ہوا تھا ہا کہ ان کوکھ کی رسالت حاصل ہوئی ہے تو گھر کی رسالت حاصل ہوئی ہے جو گھر کی وست ہے جو تو گوگ اور فوا ہیں کیوں حاصل ہوئی ، جرائیل کیوں ندائے جو تو گوگ آوا تا ان جو تا ہے کہ شراول کو بھی محاذ اللہ وہ وسعت بھی وروسائل جینے حاصل نہیں نوع جو ان کو حاصل جیں۔ گھر جب و چھا جاتا ہے تو کہتے جی کے صرف ہمارے دل جی تو تو گوگ تو ان کو حاصل جیں۔ گھر جب و چھا جاتا ہے تو کہتے جی کے صرف ہمارے دل جی خوال میں مواذ اور شام کے الباموں نے تو سموز اور شام خوال صوفیوں کا بیٹر وغرق کر دیا تھا تو جمل آ ہے کون ہیں؟

تعجب توبیت کران کے پیرص حب تخرید طور پر لکھتے ہیں کہ جس طورح حضرت میں کا باب نہ تھا ای طرح میرا بھی روحانی باب ور مرشد کوئی نہ تھا۔ اس نے بھی تک کا خطاب دیا گیا اور یہ بھی خیل نہیں کیا کہ شیطان ایما قالی شاری تاریخ ہو۔ اور نہای اس کا خطاب دیا گیا اور یہ بھی خیل نہیں کیا کہ شیطان ایما قالی شاری تا تھا اور نہیں کہ تاریخ کی مرد کا ال سے استصواب یا استف رگیا تھا اور نہیں (جیس کہ تاریخ کی اور و بی مریع وں ہی سے کس نے استی ذہ اور ابتاریخ شیطانی سے نکنے کی کواو ہے ) بیروں ہم یہ وں ہم یہ وں ہی سے کس نے استی ذہ اور ابتاریخ شیطانی سے نکنے کی کوشش کی ہے۔ زورویا جا تا ہے قو صرف شب بیداری اور تبید گذری پر انگریم کہتے ہیں کہ شیطانی آسے لوگول کوئی تو آسائی کے ساتھ شکار کرایا کرتا ہے۔ کیا تم نے صوفیاتے کرام کے حالات نہیں پڑھے یا تم نے جناب شیطان علیہ اللعمة خریف سنا کہ روش شہولول میں تبید کے ماستے جناب شیطان علیہ اللعمة خریف سنا کہ روش شہولول

ور تم تم کی بشارتیں و سے کر فاصنع ماهنت کا درجہ پیش کی تھا می کر آپ اس کے پھمد سے فائی کے تھے ورشیعان پاتھ ملا ہواوائی چلا گیا ،ور کہنا تھ کر تمہاری تسمت یا ارتھی فائی گئے ، ورشیعان پاتھ کر ترجہ گذاروں کا بیڑ ہ غرق کر دیا ہے۔ مرز کی ٹی بھی ،گر کس کال کی صحبت میں تزکیہ قلوب حاصل کریں یا بھی دنول کے سئے تبجد کی بجائے اپنے تقدی کو جواب د سے کر روزانہ تجدہ میں گر کر ہزارد فعدا ستغفار وراستد ذہ کو دہرا کیں یا جوان میں ہاؤف ، معدہ فی کر روزانہ تجدہ میں امید کال ہے کہ اس وقت نبوت بازی اوراشتہاری فقدی کی جاسے ،ن کو تجات حاصل ہوجائے گ

، گریے مل نا تا بل پر دہ شہ ہے ہے و ذراء تنا سو چنے کہ جس نبی میں فنافی امرسول کا جھوٹا اور بدا شوت دم بھرتے ہواس کولٹو تینوں طرح کی وش حاصل ہو چکی تھی۔ او**ل دی فرشتہ** کی وس طنت سنت اظہارعطا سے نیوست سکے وقت ۔ ووسری وی باعث فد یامن وراء انج سب بيدة المعر، ج بين \_اورت**ئيسري وجي ابها مات وكشوف كيشمن بين كرجس كو وجي غير مثلوكها حياتا** ہے۔ مرتمباری مے کیا ہے۔ یکی خوایس، حدیث اعتش، فیرمعقول طبعت کے اثر ات ور موداوي خيالات جن كو وي وريت تجه بينه بور الكربير سب تيم به الرايد سب ميم بهل بول تو اس وي رس لت كا ورجه حاصل نبيل بوسكماً ورصوفي ئے كرام كا دعوائے دس لت اور دعوائے الوجيت بھی اس ہے مستر وکر دیا گیا تھا کہ ن کووی رسالت حاصل نہتی پھرا ہے تقدی ہے عشق میں ایے الب م اوراین وحی ولایت کو گوعرش ہریں تک پانچے دیا تھ مگرخدا تھ کی ان کو جزائے خیر دے ، انہوں نے اس وحی کو وحی رساست کا رنگ دیکر شراحی تعلیم کو حقیقی طور میرموجب نجات خصيره يا فقداورند، ين غيرمها يعين كواسلام من خارج تصوركيا تق " مكرية ب بي يل ك گندم ٹما جوفروش ہوکراصل اسلام ہے وگوں کو بے خبر کرر ہے ہیں اور نبوت کواپیام مفتحکہ خبز

بنادی ہے کہ آئے دن ایک ندایک ن بٹی ہے تھرکا روپ ہے کرونیا کے میں شن آویکنا ہے۔

پوچھوتو (چیش ملا رکیم وچیش کھیم میں روچیش ہروو تی )۔ لکھے نہ پڑھے نام محمد فاضل کچھ شرم شرو فیرمسم اقوام کے سامنے بل اسلام کی کیوں تفکیک کرد رہے ہیں کیونکہ جب وہ ، وُف اید ماٹی ہیم تعیمیا فتہ مظاہر تھے ریکھیے ہوئے تین گے کہ اعودا حمد کے طریق پر ہم کو معاف اید ماٹی ہیم تعیمیا فتہ مظاہر تھے ریکھیے ہوئے تین گے کہ اعودا حمد کے طریق پر ہم کو معاف اید کھی اور مملی طور پر فوقیت حاصل ہے تو فوراً اسلام سے برگشتہ ہوج کمیں گے ، ورکہیں کے کہ درخت، مینے کھیل سے بیج ناجا تا ہے۔

دورکہیں کے کہ درخت، مینے کھیل سے بہتے ناجا تا ہے۔

(۱۷) نی وقت نی پخش (معراج کے). ضلع سالکوٹ کا بشندہ ہے، س کا وعوی ہے کہ مرزاص حب کے وقت ہی بخش (معراج کے). ضلع سالکوٹ کا بشندہ ہے، س کا وعوی ہے کہ مرزاص حب کے طریق پر میں بھی اس وقت کا نبی ہوں۔ کسی ظریف نے اس کے جواب میں لکھ بھیجا تھ کہ ہم نے تو تشہیں نبی بنا کر تیس بھیجہ تم خواہ تو اہ کیوں نبی بن گئے؟

میں لکھ بھیجا تھ کہ ہم نے تو تشہیں نبی بنا کر تیس بھیج تم خواہ تو اہ کیوں نبی بن گئے؟

(۱۸) غلام حبید رحبہ کمی محکم الدین بیٹا لوگ اور تھے زیان سندھی وغیرہ بھی مدی متری تبویت ہیں اس محکم الدین بیٹا لوگ اور تھے زیان سندھی وغیرہ بھی مدی متری بوت ہیں اس محکم الدین بیٹا لوگ اور تھے زیان سندھی وغیرہ بھی مدی متری بوت ہیں ا

(19) علیم تورالدین مجھروی علیم المه اورمهدی وقت سات نشان واے مدل وسی قادی فی بقول عبد الطیف کا چوری به تریش النسب و وشی (بیشانی کے زخم والے) تھے۔

ہی عبس میں آپ کانسب مانا ہے سی نے نمی کی اقتداء میں پڑھنی تھی ، سومدت تک پڑھتے مرتب ہیں معاون سے بن کر نصاری ہے ترتے رہے۔ اکثر مہم میں ن ان کی جوالت ہی مرز عیت میں واضل ہوئے اور یہی فییقہ سے قرار پائے ابتدائی تعیم اپنے آسی مومد بھیر و مسلح شرہ بورش جناب مو ، نا احمد لدین صاحب مرحوم بگوی رحمۃ القد علیه کی خدمت میں حاصل کی تھی مروج بھی ن اور کے ہوکہ کو میں میں حاصل کی تھی مروج بھیں ہیں حاصل کی تھی مروج بھی ن کر اللہ اللہ علی دیم تا احمد لدین صاحب مرحوم بگوی رحمۃ القد علیه کی خدمت میں حاصل کی تھی مروج بھی تا احمد لدین صاحب مرحوم بگوی رحمۃ القد علیه کی خدمت میں حاصل کی تھی مروج آقی میں مواد نامرحوم بگوی فر مایا کرتے تھے کہ اے نور الدین تم ہے جھے بدیو آتی

ہے۔ مجھے خیال ہے کہتم اہل اسدام کے لئے نتنہ بنو گے۔ چنا نچہ یہ ہی ہوا کہ جب مدینہ نبومد میل تیر مرکباتو حضرت موادنا عبد اغنی مرحوم کی وس طت سے یہ الاسوام عارف موندی سكة كتب خان يه عند مدهى وي مرحوم كي تاليف شده ، يك ناياب كتاب الله لا يخ كيونكدوه وی او کن تھی کے ورکعب بدر وو کر بیانی۔ جناب موالا ناعبدالغنی مرحوم نے ہر چند مطالبہ کیا خطوط لکھے محرمبدی وقت الی لی سی کئے کہ ؤ کارتک نہ لی کیونکہ کتاب کے کیڑے تھے اوری تحریب کے دلدادہ تھے ہندوستان والیس آئے تو ترک تقلید پر وعظ کینے شروع کردیئے۔ اور سائل شاکع کے تو علی نے عمر کے تحت آیادت جناب مور نا عبدالعزیز صاحب بگوی سجادہ نشين، جناب مولا ناغد م مرتضى صاحب يجاد ونشين بيرين اور جناب مولا ناغا.م نمي صاحب سجادہ نشین لندشریف حکیم صاحب کو یک فیصد کن من ظرہ میں شکست و ہے کرفتوا نے تنظیر ا الله جس كى وجها الله المجيم وجهور الياا الورجمول تشريف مد الفاورس كى سفارش ے مہاراجہ کے یاس طبیب دہے۔ طبیعت جدمت ایندھی ورسرسید کا سفار تھا تو آب نے سیدصاحب سے خط و کتابت کے ذریعہ رشتہ اتی دیدیا کر ہیا۔ مرزاصاحب بھی ان دنوں تصانیف سرسید کے شائق تھے انہول نے بھی نیچر بہت کی اشاعت میں ولی اور تو ل بہت حصدانیا بقول وکیل جموں "ب نے میک ایسار سال مرتب کیا کہ جس جس ترک مذاہب کی تعلیم تھی ،گریہ حوصد نہ ہوا کہ اے ش کئے کردیں۔ان کی خوش تشمتی ہے ، ہور میں عبد اللہ چکز الوی نے تعلیم قرآنی کا اعدن کردیا تو آپ فوراناس کے طرف و رین کرمنکرا حادیث بن كئير الجي الى خيال بيل منهمك تتح كه " براين احمد ميه" زير مطالعه م كي و شوجو كئي اور قادیون کی رہ لی۔اس وقت مرزا صاحب کی خوش تشمتی ہے تھیم صاحب کے تعلقات ر پاست جموں ہے منقطع ہو بیکے تھے وربھیرہ والیس آئرا پنے جذی مکانات کی تیاری میں

عمارتی ضروریات مہم پہنچا نے کو لاہورآ ئے تو شتیاق نے قاویان آنے م مجبور کردیا۔ پھر مرز اصاحب نے نہ جائے ویاء آخر قادیان میں ہی ججرت کر سے اور مرز اصاحب کے آخری وم تک تبدیغ کے کام بر متعین رہے۔ ۱۹۰۸ء میں جب مرزاصاحب کا انتقال ہوا تو جناب ہی خلیفة أسیح منتخب ہوئے اور چیوس ل تک امن وامان سے گدی سنھا ہے رہے۔اور مرز اجمَودخیفه دوهرکو. بنی زیرتعلیم اس " قابل بنا گئے کہ و دمسائل متنازعہ کا مطالعہ خوب کر ہے ، درمضمون نویسی میں نہیں خم بندکھائے۔ بہرحال میخف البرم وائکش ف کا مدعی تھا۔ مہدویت کا دعوی گوا بنی زبات ہے ٹیس کیا تھالیکن مریدوں کے دل میں یقینا ہے یاہے جم چکی تھی کے سامت نشان والے مہدئی میں ہتھے۔وعظ میں ایک خاص لطف تنا تفامنکرین اسلام کے ، عمر اضات کا جواب ، پہے طرز پر بیان کر جاتے تھے کہ ان کو برا معلوم نہ ہوتا تھا۔ مرز نیت چونکد نیچریت کای دوآت در از سیاس نے نظر بیسازی میں جناب بدطو سے ر کھتے تھے وہرمیال کے مقابلہ ہر ہے نام سے کمانیا " نورالدین الکھی جس میں غاب ے آزاد ہوکر جواب دیئے اور صداقت مرز میرا یک دومقام میں اس قدرز ورد یا کہ ناظرین حیران رہ گئے۔ قرآن ٹریف کے تغییری نوٹ تکھوا نے کھے گر کانی صورت میں شاکع نہ كريك (مرزامحود جوتفيرا ج كل شائع كرد بين شايدوني بو) اور كتاب افصل الخطاب" میں باریک مسائل پر بحث کی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کداحسن ،مروبی اور پیشخص اگر مرزا صاحب کی تائیدیش کفرے ہے ہوکر تصانیف ایے نام پر یا مرراصاحب کے نام برشاک شد کراتے تو اس لہ ہے۔ کوئمبی یہ فروغ حاصل نہ ہوتا 'مگرنا ہم او بیات میں طبیعت کے بلید وا تع ہوئے شخاع کی بین لقم ونٹر کی کوئی کیا ہے بین لکھی۔احسن سمرو ہی بھی س آماش کے ما لک تھے۔'' میرة المهدی' میں گذرچکا ہے کہ مرزاصا حب اپنی فوقیت حاصل کرنے کیئے اپی عربیت کی تحریری ان دونوں کو بی چیش کرتے تھے اور پدونوں ہزرگ مردھن کراور خوان کی عربیت کی تحریری ان دونوں کے سامنے ہور ہو تدرگاد ہے تھے۔ اگر یکھا صلاح دی بھی ہوتی تھے ہوتی کو مستر دکر دسیتے ہمر صال علوم تقلید بھی مرز صاحب سے بدونوں ہررگ ف کُن بھی جیسا کہ تاریخ ہے تا بت ہے۔ اور مرز دص حب کا قول ہے کہ کئے کے دو فر سے یہی دونوں بھی کہ جن کے کندھوں پر ہاتھ دکھ کر دو تر ہے۔ تھیم صاحب کی فرشتے یہی دونوں بھی کہ جن کے کندھوں پر ہاتھ دکھ کر دو تر ہے۔ تھیم صاحب کی خوب بھی خصوصیات بیٹیس کر تھی تھی کہ جن کے کندھوں پر ہاتھ دکھ کر دو تر ہے۔ تھیم صاحب کی خوب بھی کے خوب کے کاروں کی ایک بودی تعداد بھی آ ہے۔ کے شوت نے تی قائم کرایا تھے۔ ہر شرجی تعداد بھی آ ہے۔ کے شوت نے تی فائد بھی موجود بھی۔

گردن كامسح جيموز رك تى بنگسير، في دو قيمة سي آپ كاد ضونيس يُوناً تقالد بهب آز دى تقاله خاخ تقي تقده بالى سوك قريب عمر پاكرقاديان جن الالها يكودفات پائى اور بهتى مقبره جن دفن بهوئ سرك در يجود مارش الاملام بحيره فرودن الالها

مرزائیوں نے آپ کے تاریخی حالات قلمبند کرنے میں بہت یکھیفوکیا ہے مگراہیان بھیرہ کے مصدقہ حالات وہی ہیں جو ہم نے درج کردیتے ہیں۔

۲۲ تیا وری نی کے متعلق رس اندکورلکھتا ہے کہ تی اور سیاست صید آباد دکن یس ہے خبراشد نے اپ نام بدر کھا ہے کہ بیمین السلطنة حکم عدل فی الارض خلیفة الله وفی السماء محمد عبدالله مامور من الله مهدی موعود ، پہلی وتی بہ ہے کہ یاایها المبنی تی اور شرر بیور ۱۳۳۳ بیش مدی تبوت ہوا ہے پی کتاب " تھا کہ " س نی" مراسی الما المبنی تی اور شرر بیور ۱۳۳۳ بیش مدی تبوت ہوا ہے پی کتاب " تھا کہ " س نی" مراسی کو ای نبوت کرتے ہوئے دسوال مال جا رہا ہے اور المال جا رہا ہے موجود ہے ، گرکی وشن خد فت کو مق بلد منظور ہے اسے عروج کے لئے محارساں کا ، بہام موجود ہے ، گرکی وشن خد فت کو مق بلد منظور ہے

تو مباہد کے ہے تیار ہول ۔اس کماب ہے مہیر مہم سال ہے اہر مرشروع ہیں۔محر ۳۳ ۱۳ اندیش زیاده زوردارالهام شروع جو گئے ہیں۔ مرز اصاحب کومقدم شہودی حاصل قعاء مقام دجود می سے خالی تھے گر مجھے وونوں مقام حاصل میں۔اس لئے میں ظل تحمہ ورظل جمد ہوں اور دونول کا مقبر ہوں میرے ترب کا نامطر اللہ محدمہ ہے۔ مرز صاحب نے غُوامِيرِ عَنْعَلْقَ لِكُورِ بِ كَانَ اللَّهُ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءُ وَجَاءَ كَ النَّورُ وَهُو ا**فْضَ**لَ منک ورجہ رساست میں پی اور مرز اصاحب دونوں مساوی اور بھائی ہیں ، جوفر آ کرے کافرے ۔ای طرح مرز، صاحب اورحضور ﷺ کی نبوت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ما مورمن اللّه كوه٣٠ يو مهم " ومي كي توت به جويت حاصل بهوتي ہے اور بلا احِيَّاز تِ فراغت نبيل موتى - وسساط صل الى كتاب "فراكي فيصله "مين اعلان كيد كديس في خدا كوربار حاضر ہوکر درخواست کی تقی کے با اللہ مسم ن مفلس ہور سے بیں مسود کی ممالعت منسوخ ہوتی حاسية توجوب كاكه في سيتكره ما زهي باره روييه موديك كي اجازت ديمًا جول \_رمضان کے تین روز ہے بھی کا فی ہیں جورتیں ہے بردہ رہ مکتی ہیں ، بٹس بروز محمر ہوں اس لئے احکام شريعت بدر سكتابور راس سسد كي تصانيف به جين

تغییر فاتخی، طوفان کفر، اسدی گیت، ام اعرفان، قصه آدم، قدرت ثانیه، رحمت آسانی، در شد آسانی، در شد آسانی، در شد ان است ان می در شد و است، تو حید آسانی، شد خت آسانی، مکار، مرشد کا ارشاد، فر ان محمد کی، کسر صلیب، رکی شادی بهبشر است آسانی محیقه آسانی، شان تعدالی، حقیقت و تی دلد، نگی اشاعت کے لئے میر حسن مرز الی میل کنفر یکم موثر مروس شمکور صوبد کن و تف جو چکا ہے۔

۳۳ لوتقول عليها بعض الاقاويل عمرز صاحب في " أنيد كمالات اسلام" صرم من من من الميدو، باروسال كرمهات

یا سکتا ہے؟'' انجام منتخم''صرر• ۵ میں لکھ ہے کہ کیا پیمکن ہے کہا لیک مفتر می خدا ہرجیں سال افتراء کرتارہ ۱۹ ہے ۱۱ ہووں ہے نہ پکڑے مضیمہ'' تخفہ گواڑو یہ' بس مر۲ میں مکھ ہے کہ'' برا بین احمد بیا' کوشائع ہوئے ہوئے تئیس سال ہورہے ہیں تو گر پیدمت میری صداقت کے بئے کافی نہیں تو معاذ لند نبوت محمر بھی مشکوک ہوگی ( کیونکہ اس کی مدے بھی ۲۳ سال بی تھی )"او مسم مں سا" مل لکھ ہے کہ کوئی مفتری علی متدایسانبیں بایو گیا کہ جس نے مجھیں سال یا افغارہ بری مہدت یائی ہو۔''حقیقة الوحی، ص ۱۲۰۲، میں لکھ ہے کہ میری دعوت پرتیں سال کا عرصہ گذر جائے جونبوت تھ سے زیانہ ہے بھی زیادہ ہے اگر کیا جائے کہ بلد کمت مفتری سلسنے کی جار شرطیں ہیں ۔اول دعوی ابہام معظم اس بات کے کدوہ خود خد نبیس کیونکہ مجنون ورمعنوہ (نیم یاکل) کا کیجھا عنبارٹیس۔ دوم یہ کہ وہ خدا تعالی کی جستی کامعترف بورسوم بیاکدوی کرے گیا جھ سے ضدا کلام کرتا ہے۔ جہارم بیاکدہ داسینے دعوی کا اعدان می کرتا ہے تو جس مفتری میں سیا یا انظر طاموجود شاہوں وہ اس سے بلا کت <u> کے تحت میں واخل نہیں \_</u>

اس کا جواب ہے کہ حسب تحقیق مرزاص حب مقتم کی ہرہ سال کے اندر ہواک ہوجات گا۔ پس ہوج تا ہے اور اگر زیادہ مہلت پائے تو تمیں سال کے اندیشر در مرجائے گا۔ پس اگر معیاراول پر فیصد کی جائے تو مرزاص حب مفتر کی ٹابت ہوتے ہیں ، کیونکداعان نبوت کے بعد صرف آٹھ مال زندہ رہ سے متھ اور آپ کے مر بد مظاہر قدرت فاحیہ دیدار فضل بنگالوی ،عبد للطیف تے لور کی اور جمد نور وغیرہ جواس وقت مرزاص حب کوکا فر کہد ہے ہیں برگالوی ،عبد للطیف تے لور کی اور جمد نور وغیرہ جواس وقت مرزاص حب کوکا فر کہد ہے ہیں دورایک دومرے کو تھی جبنی قرار دے رہے ہیں بارہ سال گذار ہے ہیں۔ تو کیا وہ سب معیاراول کے مطابق ہی جبنی قرار دے رہے میں بارہ سال گذار ہے جبی گر رہ عذرے کہ دو

معتوداور بيم ياكل ميں يامجنون ورمراتی ميں تو بيالزام مرز حد حب مرجمي قائم ہوسكتا ہے۔ خصوصاً جبکہ وہ خود اقر ارک ہیں کہ جھے مر، آ ہے۔اور بیامدی اقر، نہیں کرتے کہ جمع بھی کسی وف**ت م**ر قر ہوا تھا اور گرم اق ی<mark>ا مجنون کوخدا کی طرف سے مہست ملتی ہے کیونکہ وہ خود</mark> اس قائل نہیں ہوتا کہ اس کو دموائے رسالت میں سیالت میں یا ہے تو اس نے بھی مرزا صاحب کی نبوت مخدوش نظر کی ہے۔ گرمیہ عذر ہو کہ میر پوگ خدا کی دعوی کرتے ہیں تو اس پیٹ میں مرزاص حب بھی مب سے بہیرة سکتے ہیں کیونک تھوڑی دیر سے لئے رہی خداہن گئئے منچے اور صفات الہید کا وردیہ جمیشہ کے سئے ان کوعنایت کیا گیا تھا۔ بہر حال اس موقع م معيارصدافت ١٣س بالمهوس أمقرر كرناصدافت ميح كمخصوص ديل نهين بوسكنا اورندي قر آن شریف میں کوئی خاص مدستہ مقرد کی گئی ہے۔ نکتہ بعد الوقوع کے طور پر بیرمب آپٹھ گھڑ ل یا گیا ہے کہ مفتری بارہ سال یا تمیں سال کے اندر ہلاک ہوجہ تا ہے، یک بیڈنظر بیقر آت شریف کے بھی خلاف ہے، کیونکہ خد تعالی مفتری کی بری دراز کرتا ہے وراال مکد کوشر کید مسائل کے اختر اع کرنے میں مفتری کہا گیا ہے اور وہ خدا کو بھی ، نتے تھے اور مجنون بھی مد تنے اور دعویٰ کرتے تنے کدان کے مسائل تھم لیل کے مطابق میں چکرنہ عمد رس الت ہے یہیے زبانہ فتر سے میں بارہ سال کے ندر مرے ور نہ بی عہد رسالت کے بعد بارہ ساں کے . تدرير بإد جوئ - اسدخ من يت قطع وتمن سے أيك اصول قائم كرنا إلكل غلط بوكاك بيونك نزول ہے کے بعد حضور ﷺ تیرہ سال رندہ رہے تھے۔اس لئے بلاکت مقتری کی کم از کم مدت بارہ سال ہوگی اور چو تکدہ ہے کی رس لت ۲۳ ربرین تقی اس سے جو محف تیس سرال تک مدى منبوت رہے وہ درجہ ول سچارسول ہوگا۔اب اگر ہم انبیا ئے سابقین مِنظر دور میں تو سب سے پہلے حضرت میں الفیاہ کی نیوت مخدوش ہوجاتی ہے کیونکداعد ن نبوت کے بعد

صرف اڑہائی سال تبیغ کر کیلے تھے اور و قعہ صلیب کے بعد گوم زائیوں کے نز دیک تشمیر جے گئے تنے ، مگراعد ن بوت ہے دستبردار ہوکررو ہوٹی کی حالت میں زعر کی بسر کرر ہے تھے ورا گر قطع و تین ہے م اوکل مفتری ہوتو کئی ایک ہے ہی بھی یائے گئے ہیں کہان کونا کن قبل كياك تقديس متحديد فكارك يقطع وهمن سے بك اصول ، كلية قائم كرنا بالكل غلط بوگا۔ آب يتيم تضانو خداتو ل نے اپني كفالت ہے يرورش كي تقي يا آپ غار ميں حجب كئے تھے يا مي تتكدست تھے، بعد ميں مالدار ہو گئے تھے وغيرہ وغيرہ ۔ تو ن مخصوص واقعات ہے اگر باصول قائم کیا جائے کہ نبی کیلئے پیٹیم ہوتا ضروری ہے اور بیکھی ضروری ہے کہ وہ مفس ہو اور عار میں چھے تو تینوں اصول سے مرزا ہیا حب کی ٹیوے کا فور ہوجاتی ہے ور ، مرولواہی يس بهي كونى اصول قائم نيس بوسكنا كيونكدا ب كاظهم ووتاب كه قيم الليل الا قليلا. وقل القوآن توتيلا. اكثر رات كوفداك يادش تيم كرواورقرآن شريف خوش الى يد براعورتو بحربهى مرز صاحب فيل بوجات بين كيونكدد عم المريض بون كي وجد ي دخوش الخان تقے اور نہ قائم اللیل، ہلکہ صرف تقدیں کے زور میں جمد ٹائی یٹنے کا شوق تھا، وراس \_ (٢٥) خواجيد كمال العربين وكيل ولدخواجه عزيز الدين الدين المائية بعد في جمال الدين في تشمیراور جموب میں تعلیم کی نشر وہ شاعت کی اوران کے جدا بحد خواجہ رشید الدین ایک مشہور ش عراور ، بور کے قاضی تھے۔خواجہ نے '' فار کن کر پچین کا بج'' کا جور بٹل تعلیم یا کر ۱۹۳۰ما و میں کی ہے کی ڈگری حاصل کی اورا کنامس میں تمغہ حاصل کیا اوران کو ہائییں ہیں خاص شغف تق ١٨٩٨ على وكالت ماس كرك الهوراوريثاوريس بريكش كرت رب اوراسلام

پر لیکچر دیتے رے اور علی گڑھ یو نیورٹی کے ممبر بھی منتخب ہوئے۔ <u>۱۹۱۶ء میں تبلیغ کمیدی</u>ے بورے مین اور دو کنگ مشن کی بنیاد ڈ بی اور دو کنگ مسجد سے ، م بن کر رسایہ ' اسل مک ريويو "شائع كيا ردويس رسال"، شاعت اسلام" بهي ييخ اي خرج ي نالا ،ورسائل مجھی تصنیف کتے، جن ہے متاثر ہو کرسینکڑوں میسائی مسلمان ہو گئے اور کئی بک خاص مجبور یوں کی وجہ ہے ظہار برقد رت نہ یا سکے۔کار جی من یا دریوں میں خصوصیت کے ساتھ تاور فیا ، ت کیاجن ہے متاثر ہو کراورڈ ہیر ہے مسمان ہوئے جو تج کل منڈن میں مجد نظا مید کی تحریب میں نے واجہ صحب نے افریقہ بورب اورایش کا بھی سفر کیا تفدج كرموقع برمرز المحود كے بمراہ جب سيح قادياتي كمتعلق سوال بواتو آب نے بول کہد کرٹاں دیا کہ بیل اے صرف اینام شد تجھنا ہول (جس کا بیہ مطلب تھا کہ ٹبی اور سیح انیس مات) مبر حال سرمتی کے ساتھ جے کر سکے۔ آپ کی مشہور کا ب بنابیع المسيحية ب، جويسابيع الاسلام كمقبد ياللي تقيد اسلام ك لخ ائي جاميداد وقف كر يحك تصاور ١٩٣٣م من ٢٨ تمبركوه فات مائي جب كهر آن جميد كالرجمه اورتغير زمير تا یف تھی۔مولوی کرم مدین صاحب جمعی کے مقدمہ میں مرزاصاحب کی طرف سے مفت و کالت کرتے تھے اور مہلوی فضل الدین صاحب بھیروی لے نے بھی اس مقدمہ میں بہت حصد ما نتما به مرض الموت ميل فالح كر كميا نتما ادرلا بور ميل دفن بوئے منفط به كوعام عقا مَدكى بناء پرمسل نول کومسلمان ہی جائے تھے، مگر ترک مولات بیں سخت گوشاں تھے۔ یہور یارٹی ہے تقریباً لگ ہوکر تبلیغ اس م میں سرگرم نے کیونکدان کومعدوم تھ کہ مرزاص حب کو

لے بیٹھن ، ومدم .. مرر صاحب ہے ہر چنوو ما تیں کیل ۔ ملائ بھی جااور دومری شاہ ی بھی کی محرک کا مرید راہ مدہی مر اور فابت کر گیا کہ، ولد مرنا مخالصت کا منتج شیل موتا رہیں کہ حید القدمة ها ان عبد المق مرتس کی سند متعلق کہا جاتا ہے۔ ا

الكاويد بسداق

بحثیت مسیح ہونے کے بنجاب سے ہا ہر اور پورپ میں کوئی نہیں جانیا۔ چنا نجدا، رڈ ہیڈ سے جب وبنی ب میں آئے تھے و قادیان نہیں مسیح تھے۔

٣٦ - مقاد يانيو ب كي مەسبەت ، بهورى ذراوسىنى ابنى ل معلوم بهو بەتە بېل بەنگىرخواپىدا ن دونو پ ے الگ تھے۔ اور مرزائی س وجہ سے تھے کہ انہوں نے مرزاص حب سے بیعت کی تھی اور مجدا وفتت اورصوفی و فلا سفراسل م سجحتے تھے ،گرغور ہے دیکھ جائے تو دونوں کا اصل مقصد ایک ہی ہے، کیونک قادیانی کتے ہیں مرزاصاحب نے امتی مجد دہشیں میچ ،ورمہدی موعود کے مدارج ہے کر کے پروز کے طریق محمد ٹانی کا درجہ حاصل کی تھا ادراخیریش کمال رس ات کو پہنچ کر بغیر کسی حاشیہ 'ر کی گئے کہیدہ یو تھا کہ خدا کے فضل وکرم ہے ہم تبی ،وررسول میں 'اس سنے جو شخص اٹکامنکر ہے ایمان والرسل تہیں رکھتا وہ اسدم ہے ضارح ہے۔ لا ہور ک س منزل پر دوسرے راستہ ہے تکنیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ن کو ٹی ٹبیس ، نتے ہکہ صرف مجدد وفتت ، نتے ہیں اورمسلمانوں کو کہددیا تھا گہ'' چیرے انکار کی دجہ ہے کوئی مسلمان کا فر نہیں ہوسکتا'' اور لا ہور کے مناظرہ میں مرزوص حب نے تحریماً چند گواہوں کے سامنے مان ل تھا كەيىل نى نېيىل بور اور يەبھى كې تھا كەھفور ﷺ كے بعد مدى ميوت كوكافر مجھتا بول س لئے سے بعد نہ کوئی برانا نبی آسکنا ہے، در نہ نیا محمر چونک مرراصا حب مجدد عظم اور اعز ازى طور ير بروزى ني اورسيح موعود تنهاورا يسامقام يريكي يص تنهاك به جهال تك گذشته عجدوین ش سے کوئی نہیں پہنچ اس لئے جوسلمان مرز، صاحب کوخارج از اسل م مجھتا ہے ہم بھی بطور معاوضہ اس کو کافر جائے ہیں اور اس اصول ہیں خواجہ صاحب بھی شریک B 16

خلاصه بيهوا كه الل اس م قاديانيو ب كنز ديك اس لئة كافر بيل كه انبول في

مرز صباحب کو نمی نبیس مانا به اور مدعی نبوت کا الزام دیے کر کافرقر اردیو ہے ور لاہور بوپ کے خیال میں اس لئے کافر میں کہ انہوں نے ایک مجدو عظیم کو کہ جس کو خدا تھ لی نے اعز زی طور پر نبی کا بھی خطاب دیا تھا کا فر کیا ہے اورخواہیں عب کے خیال میں مسمیات اس نئے کافر تھے کہ ان کے مرشد کومسمہ ان ندج نتے تھے۔ واب مطبع صاف ہوگیا کہ اہل اسدم کومرز انیول کا کوئی فرق بھی مسعمان نہیں جانیا، کو بظ ہر چند ، وصول کرنے کی خاطر یول کہدیں کہ ہم اہل اسمام کوایٹ بھ کی جانتے ہیں اور اہل اسلام ان کے تمام فرقوں کو سلام ے خارج جانع میں اور جوانکے کفریش سر موشک کرے سے بھی بیابی یقین کرتے ہیں ا کیونکہ قاد مانیوں نے اس شخص کومجمر کانی قر ارویا ہے کہ جس نے قر من وحدیث کو بدل ڈ الا تھ اور بروزی نبوسته کا دعوی کر کے اپ سابقہ بروزی نبیوں میں شامل ہو گیا تھ جوملہ حدواور زنا وقد میں پیدا ہوئے تھے اور اسلامی آلوا رہے مارے گئے ورجس کے مفاہر قدرت ثافیہ '' نَ کُل برساتی کیٹرول کی طرح جابجے سرنکال رہے ہیں ،ورائی اپنی ٹیوست کی روے څود مرزائیوں کوبھی کافر ٹابت کررہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔اورلا ہوریوں نے س شخص کوبجد دشیم کیا ہے کہ جس نے تجدید سل م کا مطلب ہے ہیا ہے کہ سنام ٹندیم کوچھوڑ کر اس م جدید پیش كياج ع، كون كادعوى بكرز صاحب باشريت ني نديظ مردوكام ناتخ شريت ف كرنا تفاوه چىپ مجدد ئى سرائىچام دىيدىيا بياتو سەحىپ شرايست مانىغ كى خرورىت بى كىيارىي، اور مظاہر فقد رت تا تدیے مرر اصاحب کوستقل می مانا ہے اور اپنی تبوت کی وجوت وی ہے۔ بہر حاں اس تبوت بازی ہے مسلمانوں کا شیراز ہ جمعیت بکھے پہیے ہی بکھر پھوا تھااور بھی بكھر كىيااوردن بدن جھرر باہے۔ان حالات كوچيش نظر ركھ كريك ش عرف كها ہے منعم جہ خوش بودے اگر مرزانہ بودے ۔ اگر بودے فتن افزا نہ بودے

بدي تجديد كر ده چي بهائي ازاں شد چوں بہائی میرزگی ز د دیگر ناه کروند جستی مسلمانال بدند در قعربیتی یوں دانستی کہ ''ں بستی کہ '' کی يرا مح يه قارباني کرش فصل را از دُور بیزار ميع وسل را ويال خريدار ۲۷ نوجه صاحب، گرچه کی عهدہ کے مد کی منہ تھے گریہ بات خرور تھی کر، پنے مرشد کی اصوبی اصداح ان کے باکیں ہاتھ کا کرتب تھا۔ سے بن باپ کامسئد آپ نے ہی ترمیم کیا تھا۔اور'' بنائے انسیجیۃ ''میں ٹابت کیا ہے کہ پیمسئلہ بت پرستوں ہے لیا گیا ہے حالا نکہ مرزا صاحب کواینے ہے مرشد دہنے پرائن سے نازتھ کہ سج بن باپ پیدا ہوئے تھے۔ مگرخواجہ نے بدخیال منسوخ کردیا جس ہے معدوم ہوتا ہے کہ خوابہ میں بھی کچھالیہ می گدگدیا موجود تھیں جو تھا نیف میں فا ہر ہوتی تھیں ۔ ہخری تفییر اور ترجمہ شائع ہو جا تا تو سار بخیدادھڑ ج تا' کہآ پ کو باوجودتھسیر موہوی محمد بھی کے کیا ضرورت بیش آئی تھی کہ وہ خامہ فرسائی کر

موہ ی جمع کی صاحب کو بیٹا زے کہ جس تفییر کوم زاصاحب اپنی جین حیات ہیں ش کع نہ کر سکے وہ میرے لئے مقدر تف اور آپ نے قرمایا تھ کہ جو جو عت اس کام کوسر مجام دے گی وہ جن پر ہوگی ور چونکہ ایک اب م ہیں مرز اصاحب نے کہا ہے کہ قادیان ہیں بزیدی پیدا ہوں گے۔ اس نے ضروری ہوا کہ ہم مدیۃ المسیح ، دار الہجر قالہ چور ہیں اس قیم کی روش تبلیخ فد ہب کریں کہ جس کی نسبت مرز صاحب نے کہ ہے کہ جو گھم عوم لدندید کے طاہر کرنے کو ججے دی گئی تھی میرے بعد خداتی لی نے وہی قلم مجر بل کودے دی ہے۔ خیالات صحیح ہوں یا غلوہ ہمیں اس سے بحث نہیں گر ان سے بیضرور ٹابت ہوتا ہے کہ کلام مجری کلام سے ہوں یا غلوہ ہمیں اس سے بحث نہیں گر ان سے بیضرور ٹابت ہوتا ہے کہ کلام مجری کلام سے ہے ور کلام سنے وتی کبی تھا وروق کبی ضد کا کلام تھا۔ ایس وتی کا دعوی سامت پردوں میں ضرور کھی موا۔

۱۸ - سیم زاخمہ کا دعویٰ ہے کہ میں مظہر قدرت ٹاشیہ ہوں میرے آئے کی سب نیبوں نے خبر دی ہے۔ میں تحریک مول ہے

مقام او رجیل ازراہ تحقیر بدورائش رمولاں ناز کردند پس میراانگاد مرزاص حب کا نکار ہے اور مرزاص حب کا نکارتم مانبیا و کا انکار ہے۔اس کئے جو مجھے شد نے وہ کا فر ہوا۔ بہر صال یہ بوریوں نے قادیا نیوں کو ہزید کی قرار وے کرا ہے اسلام سے خور کی گیا تھا تو تا ویا نیوں نے ان کو خور جی اور یا فی بنا کر بدلہ ہے لیا۔ عوض معاوضہ گذرند دارو۔ ناظر میں سے جنی روشی ور یا جی تکفیر وتلھین کیا اب بھی تپ شکایت کریں گے کہ دقی نوسی مسلس نے جسٹ کا فرینا و سے جی ؟

(۱۹)رجل یسعی احمد رسول نبی

چيي وطني ضعع مُثَلَّمري (محمدة في عبيد التدسيح موعود)

اس کی دہی ہے۔ مرد نہیں ہے۔ مرد نہیں ہیں جس قدر جہالت کمال پر جہائی ہیں۔ سی جس قدر جہالت کمال پر جہائی کی کتاب ایش ہے۔ سی قدر نہوت کے دروازے ان پر کھل جاتے ہیں۔ سیخناب ایش کتاب انھا کہ انھد ایہ سلطنمین '' ہیں فرمائے ہیں کہ شناخت سی کے متعلق درمنام وحی کا مفہوم بے تھا کہ ساتھ من دی عیسی کے اپند رسول ہونا بھی فلا ہر کر۔ الوصول بعد عو بھم اور اطبعوا الوسول ہی میری طرف مثارہ ہے۔ ایک ٹواب ہیں جس نے اپنی واحدہ موجوعہ سے کہ الموسول ہی مدین کا دوہ چران رد گی کہ کی تو یہ کہنا تھا کہ تی آئے گا اور آئی خود بن ہی جاتے ہی ہیں جب کے بیراد ہواتو جھے معوم ہو کہ دور ج ہدئے جھے سے سی جونے کا دعوی کرایا تھا، ورائی طرح یہی بیراد ہواتو جھے معوم ہو کہ دور ج ہدئے جھے سے سی جونے کا دعوی کرایا تھا، ورائی طرح یہی

روح خبیث مرزاغلام احمد قادیانی بردُ الی گئی فی ورخود سیح بن گیاتھا' حد، مکدخود مکور دیکاتھ کہ تَ آن ان سے نازل ہوگا۔ (حقة وق بن ١٥٥١) مرائين بن بن من في علم كا آنان سے تالك ہے۔ (حصہ الوق من ۴۳۸)، مير نام خدا كەنز دىك مدت تك مريم رباتواس نے جمھے ميں حياتی كي روح پيونك دي اورش صديوا فنفحنا فيها من روحناش ميراي وَكريب، پھر میر ، ہی نام سے بن مریم رکھا۔ (ھیت اوق بس ۲۵۵)، مجھے، بہام ہوا کہ مرز اابن مریم کیسے بن سکتا ہے اس کی "مد کا کوئی علم نہیں جبیبا فرضی مریم بناویسائی این مریم بنا۔ جو ہاں ہے وہ بیٹا خهیں بن سکتی اور جو بیٹا ہے وہ مان نہیں بن سکتی۔ یہ کیسے ابن مریم بن سکتا ہے ، حار کلہ نہ میہ للدكابنده ينا ، نداس كے ياس كراب بند الصلوة الوسطى قائم كى ، ندصلوة دلوك الشهس، ترصلوة زلفا من الليل، تركوة دى، تربير باب ك بيرامو ، تركزم في المهد کیا ، نه س کوکتا ب وهکمت سکھا ٹی گئی ، نہ لؤمات وانجیل ، نه بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ایں اند پرعرے پیدائے ، شکھانے پینے کی خبر دی اندہ مات کی تقدیق کی اند پھھر م کیا ا شاحد ل کیا ، ند حواری (لیمنی صوفیائے کرام) ، س پر اٹھان رائے وقی ہے ، ند تا مکیروس القدس بإتى ، ند بند سكة اسر، تيل اس سه ، ند ما كده الز الورند ياك بوا ، ندو جيه ورند بلند ، ند ،س کے تابعداروں کو بخالفین مرفو قیت حاصل ہوئی ، نہ کل اٹل کٹا ہے اس پریمان لا ہے ، نہ اس نے احمد رسول کی تقیدیق کی مذہبوں کی مذہ آل کی۔

حق الیقین سے س ۱۳۸ پر لکھتا ہے کہ غذم احمد معنوی طور پر بن حمد ہے اورائے باپ حمد کی طفیل وصفی طور پر بلکہ اسم علم نہ ہوئے کے طور پر بھی احمد ہے۔ وہ خود کہتا ہے کہ ۔۔ طفیل وصفی طور پر بلکہ اسم علم نہ ہوئے کے طور پر بھی احمد ہے۔ اس سے بہتر غلام احمد ہے۔

ورمحود لکھتا ہے کہ احمد رسوں پہ خود ہی ہے۔ بیسائیوں کوستائے کے لئے خدائے ، ن کو

استقارہ کے طور پر اپنا بینا کہا۔ اس اعوی کرنے بیل محمد سے بھی بڑھ گیا ہے بھی اعوی کیا کہ من خدا کی صفت توحید اورصفت تفرید ہوں ۔''حقیقة الوحی''،ص ٩٥ میں ہے کہ بیتمام يركت تحديث ماصل بدانه جمع في نفسي كل شان النبيين انه خاتم الانبياء وانا خاتم الاولياء لاولي بعدي الا الذي هو مني وعلى عهدي. سيقول العدو لست موسلا انك لمن الموسلين (هيّقة 1 وكي، ١٩٩) مِ كَد وكا وسوال حصہ دے کر اس کا مرید ہم شت حاصل کرتا ہے۔ جنت چندہ اور ڈن مقبرہ ہم شتی میں نہیں متی جس كمتعش اس كاشيط في الهام بك انزل فيها كل رحمة مجه بهم ١٥١ بك کل بہتتی مقبرہ حرام ورمیسی ملنے پر معبدم کیا جائے گا تمام۔ اس نے اپنے غدا کودیکھ پاس شکل مرکی بھی تھی آق کا غذات پیش کر کے فیصد کرانی کہ ے احد تیرا نام کے رنگ دیا ہے۔ قلم كالجهينة عبدالتدستوري كركرود مربهي بإدا مكرهداس من كلامنبيل كرتاءجس برسيت هامكان لبشر الایه گوه ب ورولا هم منا یصحیون تلم دوات کی ضرورت نیل ـ کن فیکون کاطریق جاری ہے ندکوئی اس کے تھم پی شریک ہے۔ الیام ہوا کے قلام احمد می نف سے بچیل کا ،س میں روح اور تگزیب کی طرح ہے۔ ابن مریم کا نزوں ہوگا منارہ قاد بيان ير-ابن التدبون براس كونه ولول كالكرج كل صفات الهيه كامصد ق بن جائي ممر قادیا فی مست کورور چکا ہے اور تو فیتنی کا موال آیا مت کوہوگا وروہ کہنا ہے کہ بوچکا ہے۔ توفی کامنٹی ہورا ہونا ہے، خواد کسی طرح ہو۔ موت ایل ہو یا منام میں اور خواد اسحسن تقویم پس انفصیل کینے دیکھو' مرابت معلمین''۔اس پس ثابت کیاہے کئیسٹی کی **توفی** فی المهنام تھی ورخدائے اس کو پی طرف اٹھالیا تھا ٹیل حیات میں کے تین و لاآل چی کہ وہ و حیز عمر میں نازل ہوگا۔ کل اہل کتاب اس سکے عرفے سے پہنے اس مردیمان لا تھی سے اور

قیامت کے دوزسب برگو ہی و ہے گا اس لئے میراد عوی مسیح کا نبیل ہے۔ "حقیقة لوتی" میں لکھا ہے کہ برایک اہل کی ب اپ مرف سے بہیے محمد پر ایمان کے ایل اور بید خلط ہے کیونکہ قرآ کی میں اس تشم کے بیان سے فرعون کومومن نبیس کہا اور نزع کے وقت کا بیان معتبر نہیں کہا اور نزع کے وقت کا بیان معتبر نہیں بوتا۔ ایہام ہوا کہ کل اہل کی باطور تناخ کے وفات میسی سے بہیم موجود ہوں گے۔

۳۰ مسیح قاویانی کی وفیت کے بعد جوزاز لے سے بین ان کے تعلق آنجناب کے البام
یوں ہیں۔ یہو میچال ،زازلدہ یکھی آن ویا کہ طائم ہلاک ہوں۔ زازلدوس ون ایک گفتدر ہے
گا۔ زازلہ تین دن سات رہیں آٹار ہے گا۔ لوگوں نے کہا ''فت آئی میں نے کہا یہ وہ ی
زازلہ ہے۔ زاز معظیم ویکھا۔ تیا مستدیر پانٹی آسان صاف تھا۔ توجف الارض وہ دعوی
کرویں۔ زازلہ موزق مت ہوگا۔ یہا ڈالی تا بین

ہندونے کیا کہ بیاعذ ہے کی کتاب میں درج نہیں۔ میں نے کیا کہ خدانے کہا ہے کہ تو اس عفراب ہے ڈر اس قوم کو کہ جس کے ہاں نذیر نہیں " نے بعتی الل ہند کو ڈراررام کرشن اور گوتم کے عبد میں کوئی عذا ہے تہیں آیا ( س سنے وہ نذیرینہ تھیر ہے ) ایک ہندو نے کہا کہ مالو صاحب کو بی لیٹا۔ میں نے کہا کہ میراافتیارٹیل یٹنیول منظور کیتا جھٹری ہدلیوں والی آئے گ ۔میری بمشیرہ مردہ نے مجھ سے ایک کارڈیر صاب جس برمیرای دموی نکھ تھا۔خو ب میں و یکھا کہ قوم و طبعیسی بادمرصر اٹھی ہے۔عذاب صبحہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ میری ستی کے باشتدے رجل یسمی کے تیں۔ وہ خامدون کے ٹیں۔ قریة الظالم اہمھاے مراد تکودر ہے۔انطا کیے کے بیں۔ المعضوب بھی تکودر بی ہے محمود احمد قادیانی تکوور ہے۔ دورسولوں کا پہلا کیے ہے۔ اُنظا کیدتا حال ہلا کے ٹیس جوا بلکہ وہ تا بعثت اوم مہدی آخرالر مان الم ١٩١٤ وتك باتى رب كار بعد موى كقرون اولى بداكتيس موت اب يمر ب وقت ہواک ہورے ہیں۔عقوبتیں،مماثل ،محکمدحال کے ملازم تبدیل ہوئے تو ہی نے کہ كالوهيم اول الموما اتارنا ہے۔ پر تھ كونك ل كا مالك بنانا ہے۔ يوس بر ربرس جنت ہے۔اس میں سے وی بزار برس زین کا جنت ہے اور جالیس بزار برس سان بر ورای قدر عد ب ہے۔ تدار کیں گے ایمان جب تک ندو کھے گیں عداب الله محیط بالكفوين بن اشاره بيقاديوني فرقد كي طرف اور ن كي طرف جو يحظه ويواندا ورجهونا كمت بیں۔ اٹھا یہ ہم نے تم کوکٹنی میں۔ ہم تبیل بھیتے بلا جب تک کیٹیس بھیتے رسول کو۔ جڑ کافر وں کی کافی جائے گی۔ بمبئی میں ہارش شدید دکھائی وی۔ گھوڑے برسو رہوں۔ عذاب کیوں نہ کے گا۔ سلطنت روم مٹ گئ۔ خلافت علی منھاج النبوۃ وعدہ عذاب کا اتل ہے۔ اُن اس کا ناممکنات سے ہے ، وہ عذب ماہ جون میں سے گا۔ بخداتم برضر ورعذاب

مرشد یا مزار کو بجد ہ کرے کن احت کین ہے۔شہیدوں پرچراغ جواتے جواتے ہیں یے مزار پرتی ہے۔ مٹوجی کے پاس ہندومر دوزن وکیھے ٹیل نے کہا کہ ندمز ہی ٹیل طاقت ہے کے مرادیں دے سکے اور نہ جھچھ میں ۔اس وفت میرا جا مہ جند و کا تھا سامنے شکل کرٹن کی تھی ۔عمر۵۵سال دا ڑھی منڈی ہوئی سفید۔ برائے تنائخ میں کرش ہوگہ اوران کو کہنے نگا کہ میں نے تو نہیں کہ کہ میری مورتی یوجواور میری مزبی بنا کر یوجو ، انہوں نے خود بی بیاکام نثروع کررکھ ہے۔ اس زیاند کے بت چنجن بغیرود کی دور جمیر کی اورانبیا ءورسول ہیں ۔ پیرمبرعلی شاہ گونز وی جس جس جگہ جیٹے اس جگہ کو پرسٹش ہوتی ہے بیانجی گمر بی ہے۔ بیر مہر علی شرہ کے ہاتھ سے کاغذات گریڑے۔ ہزاروں اٹھ نے کے لئے آئے ہیں نے کہا کہ بیر بت ہے۔ توادیشن نظا فی سے میں نے یو چھا کہ کی میر سادر مناسلے کینچے ہیں ، کہا ہاں۔ پھر میں نے کہا کہ خواجہ محبوب اللی بت ہے، خواجہ ناراض ہو کرچلا گیا۔خواجہ کی شکل کبھی ٹورنی نظر " کی اور کبھی ہوہ۔ بال كتر مع وع وارهى نصف بالشت من من كها شيعان برين في ووظ كى و اتىخىلىوا من هون الله آلهة الايه. ياغى كبنا مروه د ب\_ جن كوتم يكارتے بوعباد اهشالکیم، مثلاً محمد رسول پیدا ہوکرزین احدیدین کہلایا،موہی یا کے شحید ، شاپشس تبریز اورسر مدیاحسن بھواری کہاریا۔ شیعہ یا علی بکارتا تھا، میں نے کہا ندعہ وت کرس کی جوندستنا ہے اور ندد کیتا ہے۔ تابوت ویکھا جیسا کہ دسمبرہ ہے، میں نے کہا جب تنائخ ماٹا جائے گا بہ شدر ہے گا۔ مراس مدرد ہوتا کا بھجن گا تا تف تو میں نے کیا کہ ای طرح مسمی ن فعت خوانی کرتے ہیں' مردہ رسوں یو استاد یا مرشد ہے فیض حاصل کرتے ہیں' مگروہ س گاہنیں ۔ ہندو کوسورج يو بينة ديكي توكها كدوه بهي محاه نيس رسولول كوجيشه رينة والااوراب جسم جاية بي جو کھ تا بیتا ہے اور نذرو نیاز و بیتے ہیں۔کریم بخش نمبر داہئے کیا کہ یا کیٹن کب جاؤ کے؟ تو

میں نے کہ میلوں ہم جانا حرام ہے، دوران کے نام کا کھانا بھی مورے ہر ہر ہے۔ مردہ کی وعت دیکھی ہے، میں نے کہ نفنوں رہم ہے، مردہ کو تو اب نہیں پہنچا۔ تو ہیں نے نہ کھانا کھایا ورنہ کلام بخش ۔ بیاتو مردہ کے بھائیو ل ہیں کفن سے صافہ لیتے ہیں ۔ میں تو یں ون کھایا دونہ کلام بخش ۔ بیاتو مردہ کے بھائیو ل ہیں کفن سے صافہ لیتے ہیں ۔ میں تو یں ون کی گر ہے، چھرات کو روثی، چالیوں ، وسواں ، ششہ ہی اور سمار نہ و فیرہ ۔ قبر بر تین روز قرآن پڑھے ہیں اور سقاھ کراتے ہیں، گیارھویں ، دور دودھ ۔ یک نے کہا کہ تین وہ ہوئے میرائر کامر گیا ہے دعائے مغفرت کرو، میں نے کہا کیا قائدہ؟ وہ تو دوسر ہے جم میں آ بھی گیا ہوگا۔

٣٣ ..... شفاعت كے متعلق ريخوات آيا كه مه جرومرشد جرابك كے كہنے ہے دعا كسكتے باتھ الله ليت بين حار تكدال كى كونى سندتين من ذا الذى يشعع عنده الايه، اور تناتخ ك ا البوت الل كل آيات پيش كي إلى اور خواب و يكوب برك هذا في ميري زبان سنديه كها. يا كه میراد توی ہے مزکے پیدا ہونا۔خد، کی حتم مدقر آن کا بھ یک مجز و ہے شرا الدین پڑواری نے پیر مبرعلی شاہ ہے کہا کہ اس نے فرالا دعوی کیا ہے کہ شان باربار پیروجوتا ہے۔ بیر نے کہ كدفد ل بزرك في بي كلى ب عيل كر كدفد في بي ين الكان عد من نفس واحدة. حلقا بعد حلق. في هذه الدنيا حسنة عذاب شديد في الدنيا والآخرة. وه سن کن کر کے جواب دسینے رکا میں نے کہ کوئی پختہ دیس دو۔ میں نے کہ میں دلیل دیتا ہول کہ اندھا، کا نا، گونگا، بدصورت وغیرہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اگر اس جب <u>اٹن بدر نہیں</u> ماتا تو مارے بے مکس پید ہوتے۔ جھے بتایا گیتم ہائل ہو۔ میں نے مجھ کہ بی ای سیم نوح - لوط- الخلّ - بارون - الياس - غمان - سيمان -عمران - يُحيُّ محمد - ابن عربي وغيره تھا۔ جارج چیجم اور فرعون بھی رہاہوں قادیانی اندھیرے میں سورہا ہے۔ میں نوح جا گٹا

ہوں یوچھ عمیاموی کون ہے،نوح کون ہے؟ جو،ب آیا کہ پینڈیم (بعنی میں)،خیال آیا کہ دیجھو قاویونی کی دعوت قبول کرتے ہیں اور میری تجی دعوت قبوں نہیں کرتے۔ تعفی باللہ شھیدا میں جزاقیل اور پیش ہول۔اے اسرائیل میں آیا تمہارے ماس جیسے آیا تھا میسے ( یعنی سیے ہوں ) تیری جوروآ گ میں جلی تو لوط تھا ،شعیب کا نام دیکھ کر میں نے کہا یہ محمد رسول القد تفايه بلقيس آكى تو ميل سيهان تفا وربلقيس ميري بيوي جهنذو يي لي تفي و ه . مناموتين ہے۔ میری روح صالح نبی میں تھی۔ سی نے کہا محمر عبیدامتدے'' اسی ب افرال'' سے خوب ک۔المیں نی کی روح مجھ میں ہے۔روح عمر ن سکتی میں۔میرے ماس دوآ دمی آئے تیسرا ڈر گیا نہ آیا، دو بھی جائے گئے گہمرز الک نہ و کیچہ لیس میں نے کہا نہ ڈرو میں یکی زیمہ ہ ہوکر جیٹھا ہوں ، وحی میں خدونے کیا اے لیک تیری روح ہرسدارہ میں یعنی امام مہدی ، امام زین معابد إن الراء عاكب الل البحد أن البك يسعى والبك المصير التم المحلفاء يعنى توبي بارون الرشيد تقاء ، وم بخارى أورابين عرفي اوراتو بى مام سخرالزون ہوگا۔مانا ن گیا تو کسی نے کہا کہ موی یاک شہید وسوں اللہ ہیں۔شاہ مشس تمریز یں ہوں اُنھت ولی بھی میں ہی ہوں ، خد نے کہا کہ حافظ شیر الری تو ہے میں کہا کہ روح میری سر مدیش ہے۔ بین میاں میر ہول لوگول نے مجھے فروالا ولی احسن بھیواری کی اخیر یں ای رجل یسعی ۱۷ میں بہادر شاہ تھ کس نے مجھے کہا تم نے محصد مسمونا ب۸ ص ٨٨ بنا ہے، کسی ہندونے کرش کے جاہے (روپ) دریافت کئے۔ جامد تھ پرخا ہوش ر ہاور جامہ کو بندستکھ برتھمدیق کی۔ میں نے کہا کداب ووکرشن کی روح مجھ میں ہے شن سنگے دیکھ کرمیں نے کہا کہ اگر میں اے کہوں کے میں ہی گو بند ننگھ ورکڑن ہوں تو ہرا منائے گا نہ کہنا ہی منامب ہے۔ گورو کو بند شکھ ٹھ ہے دسویں گرنتھ میں دیجھو۔ کہا تو ساکی منی ہے اور تو

نیدہ ہے۔ چھے رسوں امتد کی نور نی شکل وکھائی گئی خیر میرغہ ہرہو کہ وہ میں ہی تھا۔ زیان ہے حاری مواش ہی محمد موں میں نے ایک مجمع میں باربار پید مونے کا موت دیا۔ ایک نے میری طرف اش رو کر کے کہا کہ تصدیق ہو چکا کہ یہی تھے ہے۔ ثبوت تناخ میں آیات بتائی مُنْسِ الإسمان من سلالة، من طين لازب، يميتكم ويحييكم، من ماء مهين مديت ديئے بغير کو کی مجم منہيں بن سکنا تو بنا ؤ ہند ہيں کون نذمير آيا مريکه يورپ اور پيلن ميں کون تھا۔ کمبی عمریں وے ٹیے ادھر کی روحیں ادھراول بدل کرایشیاء کے ٹبی سب کیلئے نڈم ہے۔ ہار ہارایشی ءاور پورے کی تبدیل خلق ہی تطاو ے عمرے اورای میر گرفت ہوگی۔ اب سیر قرن بیدا کئے گئے خلقگم ٹم **یتوفاکم** احس تقویم بیس تم کومکل کرتا ہے۔ارول العمر ہے مراد دوسری اوٹی مخلوق ہے کہ جس میں انسان جاکر میں کام بھول جاتا ہے۔اس ے مراوشیخو خت نہیں ہوسکتی کیونکہ کبری میں ابر ہیم ور بعقوب ، زکر باوغیر وہوئے ان کے حواس تو تحكانه تق تولكي لايعلم معد علم شيئا كي يح جوا؟ لبثت فيكم عموا يبال عُمُو جَمْع بِحَمْر كي تقليك في الساجدين بيل باربار بيدائش مراد بهاك طرح لوادك الى معاد. باتيل كي موت بركبا من اجل ذلك. هذا تذبو من الملو الاولى موردنوح بن ام تر يتائخ تابت ب\_سنعولكم مافي السموات ومافی الارض تسخیر ۱ وی بغیر تنایخ کے مشکل ہے۔ عبد انعمدا علیہ انہ عدم للساعة ــــ مراد تاديل اورش ور اهلكناهم بللوبهم ثم أسبانا بعدهم قرما اخوين عدنياوي بدرمرادب الم يووا كم اهلكنا من قبلهم من قون. بالكت قرون کے وقت ال مکدمشام و کررہے تھے۔ اوایت میں بھی یکی اش رہ ہے۔ ان الله قادر أن يخلق مثلهم. انكم مبعوثون. يوم الدين بيراعبد بـــــــمنكم من يعوقي

من قبل. كي اب يمى تَناحُ شِي شَك ہے۔كما بدانا اول خلق نعيدہ. الكم مخرجون. يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم كنتم امواتا فاحياكم ثم يمينكم ٿم يحييكم اليه ترجعون. يتني دياتي كاطر ف اوڻا ئے جاتے ہو۔ يبدا الحلق ثم يعيده وهو اهون عليه. كما بدأكم تعودون. يات بخلق جديد بدلنا امثالهم تبديلا اوليس الذي خنق السموات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم يلي. اذا شاء انشره. لم يكن شينا مذكورا. في اي صورة ما شاء و كبك. جون سابق كي طرف اشاره بانسال كي پيدائش مني، بريء علقہ ، نو تا ت ، کیچڑ ، جو نک وغیر و سے بتا کر جو نیس ثابت کی میں مقلب الی اہلہ مسرورا، انه کان فی اهله مسرورا، بردتا افرکے پیرا اوا کے کل نفس بما كسبت رهين. قجعله نسبا وصهرا مخلف جوثول ش ثب يصبر بوكا بيدها اصابكم من مصيبة فيما كسبت ايديكم. يوبقهن بما كسبو ابجول يراعم ب ے مصرتب آئے میں۔من کان برید الحیواۃ الدنیا وزینتھا نوف الیھم اعمالهم فيها. مواغما كثيرة إربارك يبرأش مراد بـــ تتركبن طبقا عن طبق. بعثوما في المقبور، ٨ نُومِر ١٩٠٨ وش ميراوا مدفّوت بوا- ١٨ رجولا كي ١٩١٤ وش والدو اليامير و مدسرى مقطى كرساته ربتا تفدونل سيكي مروسه الحصية وين روح محركي ہے اور عداؤ الله بن مير تفي ميں روح عمّان كى الورصد الله عبدالله چكر وي ہے المير بينا نورصدين صدين اكبر إورى ووالفقار حفرت عى بيديابني لا تشرك باللهين القران تقد ميرانام أسمعيل بحى بيد يقوب على ايوب بيد سموئيل يغيرى بين محمريم

ہے۔ نیکیوں کے نصف پر بر بدیاں ہوں تو کا نا پیدا ہوتا ہے، برابر ہوں تو اندھ والد سے سادھوکو کھے پر سوار و یکی معلوم ہو، کہ سکھ تی لم تھا۔ ظام بار بھی بنتا ہے۔ میرے دونوں بھائی طائم بیں ۔ فقیر اور و بھی ظالم بیں ، چو ہڑے نیج فی نم بیں ، یک نتی عورت دیکھی وہ فی م تھی۔ خلائم بیں ، فور صد الح کے باایو جی خوصد سے گذر سے وہ فی م ہے، سماتوں جنت بین ، فور صد الح کے بہا ایو جی جو صد سے گذر سے وہ فی م ہے، سماتوں جنت آسان برنیس کی تی تین بربھی ہیں ۔ لا تفتع لھے ابواب السماء سے معلوم جوا ہے کہ آسان برنیس کی تی تیں بربھی ہیں۔ لا تفتع لھے ابواب السماء سے معلوم جوا ہے کہ ایک جنت آسان برنیس کی تی تیں بربھی ہیں۔ لا تفتع لھے ابواب السماء سے معلوم جوا ہے کہ ایک جنت آسان بربھی کی جی

سوس سے معلوم ہوا گی ہے۔ اور خوں میں روح نہیں مائے گر بدگئی ہے۔ درخوں میں روح نہیں مائے گر بدگئی ہے روح درخت بھی ہن جاتی ہے کونکہ وہ بھی ہزو ہارہ ہوتے ہیں۔ وی ہے معلوم ہوا کہ مرزائی فرق میں درختوں میں روح نہیں مائی تو پھروہ ہیں کہ ہے کرتے ہیں ؟ اور انسان نہا تا ت ہے کہ کلا۔ آ یہ یہ قوم شود ہیں یا جبال او بی معمد سے تا ہت ہے کہ پھروں میں بھی جن ہے۔ معلائ ذیار سائل گور ہے ہو ہولی کوگر پھور پھھے۔ تذیر سائل گورٹ پر سوارتھ۔ معلوم ہوا کہ وہ شیعان ہے سابقہ ہم اس نے پھی ہوں کا ہے۔ فقیر سائل گورٹ پر سوارتھ۔ معلوم ہوا کہ وہ شیعان ہے سابقہ ہم اس نے پھی توان کے اسے سواری می ہے۔ ایک ہندوہ کورت مراس میں بیٹھی تھی توان ہو جا ہے۔ ایک ہندوہ کورت میں بیٹھی تھی توان ہو جھیت گر وہ جھیت کر دوس ورنی ہوگی۔ مراس جو جیا ہتی ہے۔ ایک ہندوہ کورت میں نا ملک کی روح ہوں پھروہ ایر کی کہ یہ ہوا کہ دوس ہیں کی کی روح ہوں پھروہ بیل کا درجہ بھی صاصل کرے گار میں افوال دجی سمیں کود کھی کر معلوم ہوں کہ دور دیا نمذی بیل کا درجہ بھی صاصل کرے گار میں افوال دجی سمیں ہوں کود کھی کر معلوم ہوں کہ دور دیا نمذی بیل کا درجہ بھی صاصل کرے گار میں افوال دجی بیسمی کا دراس کا بیٹا شرو ہو شدے۔ (انسیں افوال دجی بیسمی)

تنقید ( ۴۴ ) محمد ثانی کا مصداق ہرا کیک مدکی نبوت بن رہا ہے۔ غامباً بید مسئلہ انہوں نے آریوں سے حاصل کیا ہے کہ چار رثق چارو ید کی تعلیم ایک وقعہ دے چکے ہیں اور جب

ز ، نه کی رفتار بدل جاتی ہے تو وہی کسی بیک میں روپ دھا رکز پھر ن ویدوں کی تجدید کرو ہے ہیں۔ چنانچے دیا شدان کا بی بروز تھ جس نے ویدوں کی اصلی تعلیم کو بگاڑ کر ایک ہے ندھے کی بنیاد ڈن پھی اور ہندؤوں میں تفرقہ ڈیں دیا تھا۔ مرزا صاحب اور ایکے تا بعد روغیرتا بعدار نبیوں نے بھی وہی جال چلی ہے اور حضور ﷺ کا بروز بن كرمحمر تالى كا دعویٰ کیا ہے آور تو آگ جید کی تعلیم کورز سرنو قائم کیا ہے۔ مگر بدشتی ہے بیر بہر ویل نبی جس قد ر مجمى بين خود اينے مرشد من قاد ياني كو باطل تفهراتے ہيں .وراگراس كي تعليم كومنسوخ قر ارند دیں تو " ہیں بیں ایک دوسرے کی تکثیر وتلعین کرتے وکھ کی دیتے ہیں وریہ سعد آج نہیں ، شروع سے چلا رہا ہے۔ ہم انی مدعمیان نبوت نے آلیل بیس بگاڑ کرمیج ازل کو کا فرکھیرا یا تھ اس کے بعد جب معاملے تو بڑار سال تک اعلان کردیا کداب احد ٹائی نے کی کوئی ضر ورستانيس ربلي اورفتوي لكادي فف كهجوميد في تبعيت اس بزرسال كي عرصه بين بيدا موكاه و وجاں اور کا قروبلعون ہوگا۔لیکن مرزا صحب نے جراکت کرلی اور محمد تانی بن کران امری فی گیارہ نبیوں کوخارج از اسلام قرار دیو اور کہدویا کہ ب نبوت میرے خاند ن سے خصوص ہو چکی ہے۔ لیکن آپ کی وفات کے بعد آپ کے مربدوں نے روحانی ذریت بن کر محماثاتی بننا شروعً كرويا اور جودا ؟ في "ب نے پيدا كئے تھے نمي كے وُد جدية كئ نبي بن بيٹھے۔ عَالَبُ ،ن د بنجالی نبیوں کی تعداد بھی گیا رہ تک پہنچ چکی ہے اور ایک دوس کے کو کافر کہنے میں اور قر آن شریف کا نیاتیا مفہوم تر اشنے میں استاد تابت ہوئے ہیں! جس کا میچھے لکا ہے کہ جو تحنص ہیے تی م مدعمیان نبوت کی تعلیم پر یک سرسری نظر بھی دوڑا ناہے وہ یوں سکہنے پر مجبور جوجا تا ہے کہ

(اغب) انہوں نے تاتخ اور رجعت کا مسلہ جوآج تک اسدی تعییم میں م وووتصور کیا

جاتا ہے اپنا بنیادی صول قرار دیکر وحدت دیون کا اطاب کیا ہے، جس کا مطلب یا تو یول ہیں جاتا ہے گراصول قد ہی تر تر مقد جس او گوں نے مخصوص اوقت اختیارات سے تفرقہ ڈال رکھا ہے اس لئے قرش ، وید، گیتا اور گرفتہ وغیرہ کوالیے مفہوم می انگر اکر ڈیٹا اور گرفتہ وغیرہ کوالیے مفہوم می الکر کھڑا کر ڈیٹا جے ہے کہ ان کی تعلیم ایک بی نظر سے اور یا بیسطلب سے جاتا ہے کہ ان تن مسل کا اور کھڑا کر ڈیٹا جے کہ ان کی تعلیم ایک بی نظر سے اور یا بیسطلب سے جاتا ہے کہ ان تن مسل کراوں کو منسوخ قراع دے کر بیک بی آسانی کیا ہے جی کر ورت ہے کہ جس جس جرایک نہ جہ برایک نہ جہ برایک نہ جب وطر ہے کہ واحد مقصد اخیر جرایک نہ جہ کہ دنیا نہ جہ کہ کر چھوڑ وے اور ایک نئی شریعت قائم کرے جو تدن میں بوری ہے۔ اور یا جاتا ہے کہ دنیا نہ جہ کہ کر چھوڑ وے اور ایک نئی شریعت قائم کرے جو تدن میں بوری ہے۔

عَلَم ہے واجب لِتعمیل قرار دیا جائے تا کہ رعایا آر می نیندسوئے اور تکفیری مثینیں قرار کر یورپ سے بچ ئب خانہ میں رکھی جائیں۔

( ج ) قیدیم اسد م میں صرف دوسا می فرتے جلے آئے مٹلے کی اور شیعہ مگران میں ہے کسی تشم کاسٹی یا شبیعہ کوئی بھی ایہ نہیں یا یا گلیا تھ کے سرے سے قر آن کو بی دویارہ نازل کرنے کی ضرورت محسوس کرتا ہو. ورعبد حاضر میں تجدیدا مدم کے بانیوں نے " بیل میں اصول تجدید کی بناء پراید افتار فسداد را بیک و برا بندی پیده کردی بنه که برایک کاهر یق اسد م انگ بی تظرآتا ہے اور اصولی اختیاف کی وجہ ہے ایک دوسرے کو کافر اور خارج از اسدم لفین کرتے ہیں۔ ہرایک دوسرے کا جانی دشمن نظر " نا ہے اس لئے لوگ ،گر چہہ کہنے کوتو کہہ د ہیتے ہیں کہ سیجے سے سمبل اور کو ناجی اختلافات نے تعریدات میں گرادیا ہے لیکن ا گرخور کریں تو ن کو یقین موجائے گا کہ نند ہی، ختلا فاست صرف فروش تھے جو صرف تھوڑی دورتک چل کررہ جائے تھے اور باوجود، خش ف کے تم م فروی ند ہب عام طور پر خوت اس می برقائم منے لیکن دورہ ضرے نبوتی خند ف ایسے بیدا ہورہے ہیں کدان کے بوتے ہوئے ممکن نہیں کہ مسلمان " پس میں بحیثیت مسلمان ہوئے کے ایک پلیٹ فارم پر کھڑے پوئيل\_ پوښل\_

(د) عدادت حاضرہ کو تو ور دکھتے ہوئے دل ہے ہے واڑ ہے ہیں ہو گرفتی ہے کہ مسلم ان تن م ند ہب جدیدہ کو اور دان تن م جدید اسل میا ہے کو دور ہے مدام کر ۔۔۔ آگر سلم ان رہنا ہے تو ہے سلام قدیم پر ہی قدم جمائے جا کیں اور جس قدر نے نے شکوک ورنی ٹی تحقیقات چیش کی جا کیں ان سب کو ایک ہی 1 حول پڑھ کر دور بنایا جائے ، کیونکہ ان میں ہے کو ہر ایک جمہ ٹانی کا دعویدار ہے لیکن صرف افظ ہی فظ ہیں ورند مب ہے تنی وہ وی ہیں کیونکہ ان میں سے ایک بھی اس قائل نہیں ہے کہ کم از کم اولی ایا ت میں حضور بھی تہ تو کو آپ ہے کہ اور اسام ناظرین کے اور اسام ناظرین کے این شارہ کا پاسٹ بھی ہیں ایک افقائی ندقول رسول ہے لگا تھی خدمت میں قرآن دھدیث سے مقابلہ کرنے و کھے میں ایک افقائی ندقول رسول سے لگا کہ تا ہے بشرقر آن دھدیث سے مقابلہ کرنے مقابلہ میں ایک افقائی ندقول رسول سے لگا کہ تا ہے بشرقر آئی سے۔ بھلا جس بانی اسلام کے مقابلہ میں مسیلمہ کذاب جیسے فرقان بنانے میں ناکام و ہے اور ابو تعلا و مُعری بھیے مقابلہ کرئے تھے ۔ دور ببید جیسے شاعوں نے میں منانی میں کا مور ہے بھی آئی کریں جن کوفیل فاعل پہنے نئے کی بھی تمیر نہیں شاعور اور عربی فاری ترکیب میں امنی زنہیں الکھنے میٹھتے ہیں تو فصہ حت و بلاغت کا نام نہیں شعر اور مربی فاری ترکیب میں امنی زنہیں الکھنے میٹھتے ہیں تو فصہ حت و بلاغت کا نام نہیں شعر بولئے میں تاہوں نے محمداول کو بھی کراوں نہ کہتے ہوں گے کہ جب مسلمانوں کے جہنا میں کہ بدئولیں اور بد محمد تانی غدھ کو مقدانو میں ماصوں کے بھی بیات بات پر بدالے و دے ، بدگو، بدئولیں اور بد مقد قری تدھائو میں ماصوں کے بھی بیات بات پر بدالے و دے ، بدگو، بدئولیں اور بد مقد قری تدھائو میں ماصوں کے بھی بیات بات پر بدالے و دے ، بدگو، بدئولیں اور بد مقد قری تو ایک نام کو کھی شامل ایک کو دور کھی شامل کو ایک کو میں ترکیب کو دیت بدگو، بدئولیں اور بد مقد قری تو ایک کو میں تو ایک کی تو بر ایک کر اور ایک کو بیات بولئا کے دور ہے ، بدگو، بدئولیں اور بد

(ه) ابتداء میں مسمد نول کواگر چہ بہت تکلیف کرنے سے بعد مرز ئیوں کا مقابد کرنا پڑتا تھا
گراب خدا کاففش ہوگیا ہے کہ بیوگ خود ہی ایک دوسر سے کو کاٹ کاٹ کرکھا رہے ہیں اور
بیامطلع صاف ہوگی ہے کہ ان میں اگر بیک کی صدافت ڈیٹ کی جائے تو دوسر سے کی
صدافت س کا قلع قمع کردیتی ہے۔ گوان اسمام سے بشمنوں نے اسلام منسوخ کرڈ الا ہے
دور ہمارے سے بیم یرموگو نے ہیں لیکن

ع خداشے برانگیز د کددروے خیر مایاشد

اس نبوت بازی میں اب ہمیں ہاتھ بدئے کی ضرورت نبیں رہی ان کی بیننگیں خود بخود ہی آپ میں بیچالگا کر کٹ رہی ہیں۔ بہت ممکن ہے کہ ریتی م مذاجب جدیدہ کٹ کٹ کرکسی وقت ایک افساندره جائیں جس طرح کدازمنهٔ متوسطه میں قرامطداور ملا صدہ کی بروزی نبوتیں ورخدائی دعویٰ من صرف کتابوں ہیں ہے جیں ورندان کا نام لیوا منے ایک بھی نظر آئیں ہے جائیہ

(و) (رجل یسعی) نے اپنی صد ات سورہ پیٹن ہے بیش کی ہے، مرذا صد جب نے سورہ فاقید ہے۔ بیش کی ہے، مرذا صد جب نے کا فاتحدے بیش کی تھی نے بہر حال قرآن ہے ہی برایک نائے شریعت قرآن کے مث جائے کا جو حدید کی جوت دینا ہے گرتجب ہے کہا ہے " پ کو سلمان کیوں کہا تے ہیں تا کہ وہی جدید کی عالمیری تا برو شاید ن کی شمیر ای خود طلامت کرتی ہوگی کہ ہے ہوتو کو کہی تیں۔ عمرف چند الجہ شرور تا تعلیم یا فتوں کو پھنس نے کی کوشش کی ہے ور ندمن سنم کہ کمن دائم س سے شرم آتی ہوگی کہ دسان م کا عنوان چھوڑی تو کس مند ہے، ور کس اللہ ہوتے پر ان گھر کے جمیدی و شمنول نے اندر ای اندر اسلام کو گھا ہے ہا ور گھن بن کرا ہے کھو کھ کردیا ہے۔ کے جمیدی و شمنول نے اندر ای اندر ای اندر اسلام کو گھا ہے ہا ور گھن بن کرا ہے کھو کھ کردیا ہے۔ کے جمیدی و شمنول نے اندر ای اندر اسلام کو گھا ہے ہا ور گھن کی دکان کو پھیکا کردے۔ توقع زوالا اذا قبل تھ۔

(ز) (رجل یسعی) کے دیاوی مرزاصاحب کی نست وزنی اور شرش زیارہ ہیں س نے کوئی دعوی ایسائیں کی کے جمکا ہار ثبوت اس کے ذمہ پڑے اوراس سے عہدہ ہر تہ ہو سکے تمثیلی طور ہر بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے صرف یہ کہدکر جان چھٹر لی ہے کہ خواب میں جھے تا تک بنایہ گیا ، مگر مرزاصاحب نے پی صدافت ایک تحریری ثبوت میں ویش کی ہے کہ یک جنم ساکھی میں یوں ذکور ہے کہ مردان نے گورونا نک سے یو چھاتھا کہ پھٹت کمیر کے ہوریجی ویسا کوئی ہوگا تو نا نک نے کہ تھا کہ وہ ں سوس بعد بندل کے پاس ایک جنمیں بیدا

لے وب برل م فیصد الت مردزم سے ویش کی تھے۔

ہوگامرزاں حب نے دوی کیا کہ یہ جنین میں ہوں ناداتھوں نے تو حصہ التسیم کرایہ کمر جب تاریخی واقع ت کی دیکھ بھی ہوئی تو نا تک کا عہد باہر کے عہد حکومت میں بایا گیااور مرز صاحب کا عہد نبوت حکومت ہوں نیے میں ۔ حب الگایا گیا تو صرف چارہ وہرس کا فرق کا کا اب کے دوئیہ آدائی کرنے مگر کیا بیش جا سکتی ہے فرض کہ ان کے وائی تظریات بھی کہ کھا اب کے دوئیہ آدائی کرنے محمود ہے جا کی قائر ہو تھے ہوں کی اور نہیں سفر سے ناصری ایسے بی بیس کی اگر تاریخی معیاد ہے جا کی قوت وے سکتے ہیں ۔ نواب ہم ایک اور ٹی کا ذکر کرنے کی طرح تاریخی جہالت کا بودا جوت وے سکتے ہیں ۔ نواب ہم ایک اور ٹی کا ذکر کرنے ہیں چو غالبا انہیا نے ایران کا برائے ہے۔

(٣٥) سيد محبوب عالم شاه، بني اسراتيل، مناد خدا وعدى، الل الله: وجاب ، گوجر انو له، موضع ياغي ټيوره مرلب پيژک حافظ آياد رينته بين سانهول نے آيک الها می كاب مسمى بيا المام حقيقي المنكهي برس كي حير رصد بين يهيد حصة العقده كث البين لكفية یں کہ پنجاب میں پنجائی ہی ہی سکتاہے جواروویا پنجائی میں تبلیغ کرے تبوت کوکس نے بیٹر کیا؟ آدم کوکہا کہ تجریعتی جھڑے کے نزویک نہ جوہ رندظالم ہوجائے گا۔ مُکلُوّا جھڑے والول کی ہاتیں اس کے در میں ساگئیں۔ورق المجسانجاتی ورق بیخی دعا کی طرف متوجہ ہوا۔شیطان چھٹر لوآ دمیوں نے اے بہکا یا تھ۔اورتھم دیا ہم نے کہ اس سرسبزز مین سے نكل جااو محنى زيين ميں جاكررہ \_ جھڑ ے سے تباي ستى ہاں كے تماز روزہ جج زكو ق سے جنن ہو سکے کرو ورآبس میں ندجھنزو۔ ناری شریعت والے رسول سے ہم نے کہا کہ تم ے دنیا تنگ آ گئ ہے اس لئے ہم ف کی ضیفہ پیدا کریں گے۔ اس نے کہا کہ بیا تھی تو شرارت کریگا ہم نے کہا کہ بھیل بیاور کا م بھی کرے گا پھراس کونا ری اور خا کی شریعت وی اور تاری ہے کہا کہ" دم کی تمریعت بیڑھ کرستا تو ہ ہ نستا سکا اس سے ہم نے کہا کہ دھے بچد ہ کرہ

ورجھگڑ چھوڑونو ناری رسوں نے تکار کیا اور تباہ ہوا۔ پیس خدینے فرشتو ں ہے مشورہ نہیں لیا تقد بلک ناری رسوں کو بتایا تھا کہ دنیا تھے ہے تنگ آگئ ہے، گر " وسنے بھی جھنز کیا ہی لئے جنت جیسی زمین سے کاا گیا۔ وراسے کہا کہ حیری ٹسل پرشر جے "تی رہے گی اور نوح کے زمانہ میں بھی لوگ جھٹڑ اکرنے لگے تو تاہ ہوگئے۔ پھرابر تیم کا بے باپ ہے جھٹڑا ہوا تو اس نے دعا ، ککی شورہ کچھ ہو یاانتدتو ان میں رسول بھیجتا رہو۔ پی موی بھیسی اور محمداس کی نسل ہے گئے اور آئند ابھی تے رہیں گے۔واتھو ایو مایس میم کی توین جمع کی ہے یعنی ے بنی اسرائنل تم یے دنوں ہے ڈرو کہ جب مصر میں نہتمہاری کوئی ضائت دیتا تھا اور نہ تمہر را جر ہاند منظور ہوتا تق ، پھر ہم نے تمہر رے لئے دریا کا یائی چھوٹا کردیا تو تم یارا قر گئے۔ موی طور پر گیا تو تم فو توگراف کے صند وق کو ہوجے لگ کے مضدا کا دیدار ما نگاتو تباہ ہوئے لگے اور اس موت سے بھی کے ساتھ ہم نے پھر زندہ کیامن و سلوی یعنی مبریانی ہے ہم نے زم گوشت کھل یا۔ شیریش تماز بر دہ کروافل بند ہوئے تو ہم نے رجز یعنی بھوک پیاس بھیج دی کیر ہم نے بانٹ دیاہ رہ تھندس داروں کو۔ (عینا) پس موی نے شکار کھینے کا گھاٹ ہر يك كورناديا تاكروجيں يانى بھى يئيں، ب مجيسياں كھاتے كھاتے تنگ تك اورس ك يات ك متلاشى موئة مم ف ن كو پيم مصريل بهيج ديا ور پيمر و ليل بوگ د فعنا فو قكم الطور يباڑي لوگوں نے کہنا، نا تو ہ کُلّ ہوگئے۔اے تھر جب تک پیجھڑا کریں گےتم کو شیں مانیں گے۔م یم کی ماں نے دعا مانگ تو ہم نے کہا کہ تیری ٹرک گی ماننداب کوئی مرد تھیں ہے۔ ہم نے س کا نام رکھ مریم ، ( "زاد ) شرار تیوں سے ہم نے اسے پناہ دی ۔ ان **یطہو کیم** پس اے آبی مفاوت سے نئے اورائل بیت کو بی ۔ الل بیت نسل رسوں اوراش کے آیا وَاحِداد میں جن کوخدائے نصیات دی ہے ۔ابر جیم ئے اپنے جیٹے کوخواب سنیا تو بس

تے کہا اے بایا خواب کیا ہے خدا کا کہنا مان محمر براہیم نے بیٹے کا کہنا شد مانا۔ (لمعا السلما) اورز مین پر سے گراد یو تو خدا نے کہا تو نے خواب کو بچ جی ہاں ہی تھا۔ لماحرف تفی ہے ﷺ لما یعلم الله میں ہے۔ خدر کا کلام تین طرح سے ہوتا ہے، آو زے یا قاصد ہے یا بہا مقلبی ہے۔ پس خواب ان تینوں میں نہیں اس نینر کی شریعت ہے تھا ت اخروی نہیں ملتی ۔ قریونی ابراہیم ہے شروع نہیں بلکہ آ دم کے بیٹوں نے سیسے قریانی دی تھی اور بیت الد کی قربانی کا تھم ایردہیم کو بواقد الهدی ہے مراد قیمت بھی ہاور بیظم بیل ک قربانی کی بڑیاں سکھ کرکھ تے رہو۔ بالغ الکھیہ قربانی کعیدیں ہی ہوتی ہے گھر کی قربانی كيونيس الاتحلوا شعانو الله شن علم براستدس كعيدى قرونيون كي عورتى مت سرو۔ پس اگر گھر ہی میں اعب کی طرف وشد کر کے قربانی ہوسکتی ہے و گھر بیٹھے تج بھی کر رہا كرور الاتحلقوا رؤسكم جب تك تروني ايل جكدير نديخ جائة ماسية مر يجي كوند موڑو۔ اذی مقدمہ وغیرہ سریر بن جائے تو قرباتی سیجوتو پھر جب امن ہوج سے تو عمرہ سے حج کا فائدہ حاصل کرویاس کچھ شدہ جائے تو روز ہے رکھو تنین کعبہ میں اور سات گھر والیس سکر اور بہ قریانی ہوگئی۔ اور بہ روز ہے مسافروں کے لئتے ہیں کیونکہ وہ جانور نہیں ہے جا سکتے ہیں گھر قربانیاں نہ کرو۔ نوح کا کوئی میٹا کھ ن نافرہ ن نہ تھا جیں کہ بانکمل ہے ٹابت ہوتا ہے۔ من سبق جو کشتی جینے سے مہمة کي ان کو بھی سوار کر ے۔ اس نے اسے ہیے کو بدیا لیتن اپنے قوم کو تکراس نے شدہ نا غرق ہوتی ویچے کر پھروں ما بھی تو خدانے کہا۔ لیس من اهلک کربیقوم تیری تاجد رئیس ہے۔ این آ دم ہے مراوی الی الیاع شان یں۔ای طرح بن نوح اور ابن بھیان سے مراد ان کی قوم ہے، کیونکہ جزو سے کل سراد ہوسکتی ہے اور کل ہے جزو۔ جیسے لاالله الله میں نفی کل کی ہے اور مراد ثبوت ایک کا ہے

عامین لیخی، ب نے بچرکو پیٹ اور گودیش اٹھ یا۔ کیا صرف لقمان کے بیٹے کوہی تھا یا تھا؟ **ثمارت** اعظکم بواحدة وصد تبیت كرعهادت كوكبتا بور\_ان تقوموا مثنى و فرادى ا یک دود فعہ تو ضرور جا ضربوا کرواور موجو کہا ن جنول ہے جارا کوئی مدد گارٹہیں۔اہل علم يخوون ولاتيره كرتے تھے۔ يؤيلھ وازياده عاج كى كرتے تھے لي تحده ايك جويادو ہوں یا دو ہے بھی زیادہ محرا لکارنہ کرور جا ایھا المعز عل اے کلیف اٹھ نے واسے رات کو كر جوخواه آدهى رات كويونصف رت كويو (زهد) چوشے پير بل دن كے كام سے فارغ جوكر يرارب مشرق ومغرب دونول ش ب برطرف جده كرس كرور ان ديك يعلم تيرارب جامنات كه نصف رت كے بعد كھڑا ہوتا ہے تو افيررات تك كسي وقت عيادت كري سرويه الحاطراح دن كفف اخير هي شام هوني تك كسي وقت نمازيز ها كروكيونك تكليف ويناتبين عدية علم تم عاتق موكرتم يل وفي ركوتيس روك سكة واس لينتم جرروز قماز يزهو ـ غيليم تم يدبهي جائة بوكهم كوسفركرنا ورووزي كمانا بهي ب- پس جننا بوسكيتم ن تنوں واتوں میں ان را ھال کرویس تحصوہ کا سخی ہے بند کرنا اور حصوے تکا ہے۔ تاب باربارا زار فارها فوغت جب كام سے فارغ بوجاؤ تو پيرعزادت كروڅواه وان بيل بويا رات بیں \_یسویعنی کام حاصل کرنے کے بعد جتن میسر ہو۔ ادبار المنجوم لینی سورج ڈ صنے کے دفت یا بچھی رات جب کرستارے ڈ وب جا کیں، ن**جوم** سے مر د بھال سورج ہوا کیونک مارے ستارے اس سے روشتی لیتے ہیں۔ هلوک سورج از سطنے سے ون کی تمار کے تین والت مراد میں رخیط ابیص مورج ہے کیونکہ و المشمس و صحیحاتی بتایا كيسورج وه هے جوروثن كرتا ہے قر بيجھے جاتا ہے۔اى طرح نفس وه ہے جوكس شكل ميں ہوتا ہے۔ الہام وہ ہے کہ جس کو ٹیکی بدی کی شناخت ہوتی ہے۔ لیل طلوع الشمس

روزہ، گرروزہ در کو یہ کف رہنا ضرور ہوگا مینی تیرا دل و یہ غی جماری طرف ہونا ہے ہے۔

احکام فی بھر میں ہو مین ہے اور یہاں اُستو ہے تو دونوں طاکر تیمن ہوئے۔ والفجو ولیال
عشو دی فی بی اور دی را تیں روزہ کی بیل مضع ونز دودور کھو یا ایک ایک۔ یسوتم کو
تس فی دی ہے ہماد سے مال میں رکھویا اکٹھے رکھو۔ ونز سے مردا یک رورہ بی ہے اس لئے
سے تی طب دی رکھ یا یک۔ ال سے فیر کی تعداد دی مراو ہے سیفاد کی تم کومعوم نہیں کہ

میں سے رحم کے تھم سے بھرنے وال تو م سے ہم نے کیا کیا تھا۔ فیر برز خ ہے راست دن کے
درمیون وراعتکا ف گھریں ہی کر کے تعدود

تکاح وطلاق عورت یک کرودوه جازت و باتواس کے کتبدے دوسری بھی کر مجتے ہوگر وواس کی ندم ہوگی۔ تااہے ندم کی ضوت شہرو کے در ندایک ماہ دس روز تک وہ غدم بن ج نے گی اور یہ تا ہوگ گرصلے ہو ج ہے تو معاف، ہوگا۔ خدا کی نظر میں زاور ناری برابر ہیں۔ اس لئے تم قاری کی عزت کرو، ورندعذاب ہوگا۔ ناری بھی اینے ٹرکی خدمت کرے ورندس كوعذاب بموگا به بسيد حكام منسوخ بين تنين يا چار عورتين كرنا به نماز كي نضاد بناء جها د كرناء زانی کوسزا دینا ،ور یا بینی گناہ کے بدلے قدرتی اعضا کا ٹنا، حوا " دم ہے پیدائنیں ہوئی ( بلكه بيد دونول اسيخ والدين پيدا بوئ شے ) حجمہ كے زبان ش جهاد تھا، وريتيم مُركب ل او ر ہیوہ عور تنس کی تھیں تو س وقت ہے تھم ہوا کہان ہر جبر نہ کرو۔ بلکہ دو سے جارتک نکاح کرو اوران ہے انصاف کرو۔ درنہ یک ہی کا فی ہے، گراب شہر جب دے، نینیمت رتوبی تلم کیے باری ربا؟ خدا کا وجود قدیم باتواس سے اوسا ف بھی قدیم میں ۔ اس النفاق کی صف یھی قدیم ہوئی۔ اور آ دم ہے حوالیدا نہ ہوئی۔ محصیم امواتا ہے مراد کفرواسرام نہیں ورشہ ثم يعينكم كابيمنى بوگا كەخداتم كوكافر بنادےگا۔ بلكەاس ئەمرادە داللەرە تېدىيىي میں جو پید ہوئے ہے مہیے والدین کی پیٹے اور پیٹ میں بااس سے مہیے ہوتی ہیں اوراس طرف اٹھارہ ہے کہ لم یکن شینا مذکورا وریکی اٹسان کی طیف صورت ہے۔ ما دامت المسموات ش بتاياب كرنيك وبرطيف صورت ش كل وفعداتن مت رباكه جتن میں زمین و سمان کوفن کیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد کثیف صورت میں آیا ، یعنی کی وفعد دنیا تِن ہوئی ورکی دفعہ تباہ ہوگی۔لڑکی کا دارث اینے کئیہ کے معتبروں کے سامنے کیے کہ میں نے اپنی لڑکی اس لڑ کے کودی ہی وونیاوی خدمت کے نئے بخشدی پھرلڑ کی سامنے سکر کھے کہ <u>جھے</u> منظور ہے، لڑ کا بھی ہے کہ مجھے منظور ہے۔ مہرا ور دیگر اشیاء سب اٹ م پر لکھ کر لڑ کی کی

جا کدا دینائی جا تعی اورای وقت دی جا تھی مہر کی تیشی میں کوئی صدمقر رئیس۔مویٰ نے بھی سیلے مہر دیو تھ اورلڑ کی کے والد نے وہ وصوں کرس تھا۔ محمد نے لے یا لک زید کی بیوی ے نگاج کریا جبکہ اس نے طار ق وے دی می لفوں نے کہا کہ بید خار فی جرم ہے۔ تگرے یا مک تکلیف دسیة شے کہ چندروز بیٹا بن کر ،ال کا حصہ لینے اور سعی والدین سے جا منے۔ اس سے تھم ہو کہ ہمارایر انا تھم جاری کرد کہ بیاضی بیٹے بن کر دارث نیس بنتے۔ نہین ے مراد میانے احکام رسالت میں جو وگوں نے چھوڑ دیتے تھے اس لئے آپ کو'' خاتم لنبيين "كها كيا كدانهول في يرنى رسانت كوكال طور يرجاري كرديا تفااور جمع كاحيف كي مقام پرواحد کے لئے خدائے ہے واسطے استعمال کیا۔ اس کئے بیمال بربھی یک رسالت کو جمع بنايا كياتا كم عظمت معلوم مؤورند بيدمطلب نبيل كدرمون في بند بوسي تنظيم كونكم سي وسط زمانہ میں آئے میں اور آپ کی امید (وسط) درمیانی امید کہدتی ہے۔ اس کتے ضروری ہو کہ جتنے نبی آپ ہے مہیے آئے تصابیح ہی سے بعد بھی سمجی اورامتیں بھی آئ ہی موں بھٹنی کہ سینے تیس بوسف مر کے تو وگوں نے کہا کاب کوئی نی تبیل آئے گا، سی طرح موی وٹیسن کے بعد بھی ہوا اور قمہ یول نے بھی وہاں سے سکھ سااور گالیہ کے بھی ون سے بی سیکھی ہیں کہ بیول کو و یو نہ جانتے تھے جھے بھی کہتے ہیں کرتو دیواندے مگرتم جھے ے مجاؤ تا کہتم ہے بیرموں شاہو کہ کیا تمہارے یاس رسول نہیں آئے تھے؟ تو تم ہے کوئی جواب بن نديز ہے گا اور عذب شريز و گے بطن ق اور نکامنا جا تزخين المينيانکل جائے تو اس کا مہر باطل ہوج نے گا'و اپس آئے تو مہر کی حقدار نہ ہوگی کیونکہ ہے۔ حکام ہے عد وت تھیلتی ہے۔ گر بدچنن ہوتو تم کوکیا وہ خود اپنی سز ؛ بھکتے گی اور جب تک مُدنبی عداد ہے نہ بچے کے توسمات موسمال تک تباہ ہوتے جاؤ گے۔

عام احتکام: قیروں اور فیوں کا گرانا حرام ہے۔ نبی رشی ،من دھیتی خدا کا کلمہ، روح ،ورتھم ہوتے ہیں، ورتم میں ہروقت، ن میں ہے کوئی ندکوئی موجود رہتا ہے ورند گواہ نہیں رہ سکتے۔ ورسب کا بادہ ایک ہی ہے۔ اس بود ہے۔ چھر بموی بھیسی ، رام چندر اور نا تک پیرا ہوئے ہیں' س لئے ین کوزندہ، ننا فرض ہے۔ ہال جسم نی موت ہے سب مر<u>سکے</u> ہیں <sup>عیسی بھی</sup> مریکے میں این ان کا نام زندہ اور باتی ہے، کیونکہ ن کوخلد نہیں حاصل ہوا۔ کل نفس فانقة الموت كامعنى بركبرايك ني مرجكاب كيونك الركل في مراد ووالومعن محيح نبيل ر ہتا ۔ تعلیم شریعت بریخو ، و بیٹا حرم ہے کیونکد کسی نبی نے معاوضہ نبیل سیا۔ اور ز کو قانید و بینا بھی حرام ہے۔ ہیں ہے اہل اللہ کو نقر رو تیاڑ دینا ضروری ہوا۔ اور قربانی کاخمس بھی ضروری دیا جائے اور جون کے رہے وہ بیت المہال میں جمع رہے۔ مامداراتی شراب یکیل که ن کی رو ٹی ہضم ہو سکے اور ہوش میں فرق نیدآئے۔غریب میوں پر دودھ اور گوشت حرام ہاورشراب بھی حرام ہے، جب تک کرروز اندشن ہے یا نج رویدی سا کم کمیں۔ اوران مکان ندینالیں اورقر نساندہ تاریں۔سیکو میٹی شراب کوغدہ نے اپناانعام بتایا ہے تو گھر کیے حرام ہوا؟ بول ہمارے تکم کے خد فساحرام ہے۔ اپنی شرور یامت سے زیکہ ماں سے صدقہ خیرات کرواور یمی نیکی ہے خواہ چٹکا " نا ہواور یہی نیکی ہے کیونکہ اس ہے دوسرول کو فائدہ ہے۔ورنتہ ری تماز اور روز ہے دوسرول کو کیا حاصل ہوتا ہے۔ قرآن میں ہے کہ رہایتی روپیے کریے سے خدا کے ہاں مال نہیں بوھٹ اگر جدو تیا میں بوھ جا ناہے اور ڈکو ہ ہے بڑھ جو تا ہے س نے مود ڈوار گیارہ ، وسود کھائے اور بارھویں ، ہ کا زکو ق بیس دے۔ اینے رشتہ دروں کو ورشریعت بتانے واے کواڑ ہائی روپ فی سینکڑے کا حساب منسول ہو ممیا ہے۔ کم نی کرنے والا فی روید پیدو و کرے اور مختی فی روید آیک ادمیلد۔ فیٹن اور جار

یاؤں کی زکوۃ بھی فی روپیہا لیک ہیںہ کے حساسیہ ہے ہے۔ بھبیر ہے حرام جانور حلال نہیں ہو بھتا' بلکہ صاف کرنے سے حلال ہوتا ہے۔ بیس جومروہ جانور صاف کیا جائے وہ گرایل حیاتی میں حلال تھا تو اب بھی حدل ہے، ورندحرام ہے۔ ہاں کھائے کے وقت مب برخدا کا نام لی کرد بہ کتا رو ٹی ہے جائے تو دانت کی جگہ بھینک دو یاتی صاف کر کے کھا ڈینڈرو نیاز خواہ کا فراورمشرک کی ہو لندا کبر کید کر کھا جاؤ کیونکدو ہ اصل میں حدل ہے پیمرغیر لند کے نام کی نذروٹیاز وینا جروم ہے۔القدا کیرکہہ کریے بھی کھ ؤجس کا گا گھوٹٹا ہو، ہو،جسکے اٹھی گئی ہو، گر کرمر، ہو، سینگ ہے مراہو یا درعدہ بھاڑ گیا ہوقبر یا بت وغیرہ کی نیاز ہویا تیروغیرہ ے مرکبیا ہو یا باز ، کتے اور بندول ہے مرکبیا ہوتم شکاری کما دیاز وغیرہ چھوڑ وتو حق تیری ذات كبدكر جيموز وبالل توحيوكا رستاده والل ستليث كاندنوبه بغيرسود كروير يقرض نددوب بیو بارکی سندسر کاری بولنگر جاری کر کہ بڑ اوج ئے۔ ذی روح کو تکلیف ندوے مجھوف نہ بول ۔معانی لیے اور دے۔غریب کی میروزش کر۔ جیرے نام کا تصور کرنا کرنو گورویں جائے ورع ممحبوب کی دیاتی میں ال مفت رو پیپندور محت کروامیر بن جاؤے ہے۔ چھوٹ ے بحث ندکر کیونکہ وہ کی کھل ہے۔ برابر یا بزے سے وین کی بات کر۔ بد بو دارا در برگ چز کو مکروہ کہتے ہیں۔نیک و ہدکی تمیز اہمام قرشن وید، نبوت اور رسالت ہے ہے۔ بھی اسام چرندو برعد میں بھی ہے۔ حالات بدینے سے خدا کاعلم بھی جدتا ہے، پس اختد ف کی وجہ ہے مام حقیق کوند جھاڑو۔ دکھ سکھ طعالی ہے اور نیک و بدتمہاری ایپ دہے اور اس مرجم، و مز، شریعت برالهام بوقستاغرورت بوتا بر

٣٦ - امام حقیقی مسمی به '' مظهر الاسر رئامیس نکھتے ہیں کہ خدا پنی ذات و رس سے صفات میں قدیم ہے اور ہم اپنی ذات، ساست صفات، عناصر اربعہ، روح ،خلاء اور تغیر میں حاوث ہیں۔

مصنوع ہے صانع کوئیں یاسکتا۔ خد کی جارصفات (قدیم، ٹا قابل تغیر ہوتا ، بادا سب بيدا كرنا ورقائم بالذات بونا) ذاتى بين ورهاري سات صفات خداكي صفاتي صفات بين وران کیاروصفات میں وول ٹائی ہے ہاتی اوصاف عارضی اور جدید میں ۔ اور نبی صفات صفہ تربہ کی صفت عرضی ہوتا ہے اور زبانہ جدید میں ہو کر جدید ہی جلاج تا ہے۔ سات صفاتی عفات میں انسان عارضی طور برشر یک بیں۔ دور جار ؤ اتی صفات میں ہر گزشر یک نہیں ہو سکتے انسان کی صفات ارشر یک ہیں اور وہ بھی پٹی ڈاٹ ٹیں رشر یک ہے تو خدا کیوں ۔ شریک ندہوا؟ ضا خالق حقیق ہے اورسات عناصر خالق مارضی ہیں اور خالق ذاتی کی مخلوق میں اورا ہے نہ لق کی ظرح نہیں ہو سکتے جس طرح تمہار ہفعی تم میں واغل نہیں ہو سکتے ،ای طرح خدا کی مخلوق س بیس داخل نہیں ہو سکتی ۔جس شریعت بیس لفع کم اور نقصان بهت بوده قابل تنتیخ بوگی تو پھرتم کیول قدرت کا، ضافہ ( کدایک دانہ ہے سامت سودانہ بنمآ ہے) کھاتے ہواوررو ہے کا ضافہ (سود) نہیں کھاتے ؟ کم ہار برتن بنا تا ہے تو جس طرح جاہےان کو یکا تا یا تو زتا ہے نہ وہ برتن کہا دیٹی داخل ہو سکتے ہیں اورند کمپ ر برتنوں میں داخل ہوتا ہے۔ ایس خدا اور گلوق سیس میں ایک ٹیسن ہو کتے۔ جو نوگ ہے کی سنری سے صفت موصوف آیک بناتے ہیں وہ دیکھ میں کے مبزی اڑھ آ ہے وریا قائم رہنا ہے تو پھر کس طرح وہ ایک ووسرے میں داخل ہوئے اور خدا جب تم میں و خل ہوگا تو تم ہی خدین جاؤ کے تو بڑ کون ہوگا؟ خدائے سات صف ت کو بخیر ماد و کے پیدا گیا اور ان کوخلق بالاسباب كاوسيله بنايا، چنانچه يهيد خديعن سمان پيدائيا ،اس كي حركت عيدا بيدا يوارك پھران ووٹول ہے آگ پھران تتنوں سے یانی، پھران چار ہے مٹی اور ان یا پچھ ہے حیوت ، پھران کے بدلتے ہے تغیر اور اس ہے جہارا نام خالق جوالے سے خابق مارشی

-2- 4

تنامخ اوران ہے گلوق مرایت ، وی میرورش وغیرہ چی ،لیس ہر چیز جہاں ہے پیدا ہوتی ہے ومیں ملیا میٹ جوجاتی ہے کاطرح تم مجھی مدیا میٹ ہوجاؤ کے ،اگراس بات کو مجھٹا جو بیجے ہوکہ دینے کہاں ہے کی ہے اور کہال جائے گی تو گورو ہے ملو محفوقات جتنی قتم کی ہے اتن قتم ہی اس کے عناصر ہیں۔ کڑوے کے کڑوے اورشیریں کے شیریں گوبعض صفات میں مل جاتے ہیں مگر مادہ میں شہیں ملتے اور ہرا ایک کانتخم اس مادہ میں رکھا ہے اس سے ایک جنس سے دوسری پیدانہیں ہوتی ادر ان میں ،تھ دنہیں ، بلکہ عداوت چلی آتی ہے۔ جوعضر جس میں زیاد ہ ہے وہی مخلوق اس کی ہے ۔ تم عمل مٹی زیادہ ہے اس لئے تم مٹی ہوجہ وُ گے اور مچھی میں یانی زیادہ ہے تو مرکریانی ہوجاتی ہے۔ ایک روحانی مخلوقات بھی ہے جونرو ہاوہ کے سوالیدا ہوتی ہے جیسے بھین وغیرہ کے کیزے اور چانگ اور ہروقت کی بیٹی ہوتی ہے س لئے تم ہر ونت مرتے بھی ہو ور جیتے بھی۔عناصر کی بیرونی سطح ینچے ور درمیان بیل ان کی اتی اتی پیدائش چھوٹی بڑی موجود رہتی ہے اور ہرا یک عضر اینے ان تین حصوں میں ختم ہوجا تا ہے ور ہر یک عضر کی اپنی پیدائش دوسرے عضر میں اتناہی ڈندہ مدیکتی ہے کہ جاتی حصداس عضر کااس میں موجود ہوتا ہے پھر فنا ہوج تا ہے۔ای طرح ایے مصد کے مطابق دوسرے عضر کی پیدائش کوسنو رتایا یگاڑتا بھی ہے۔تم نے سنا ہوگا کہ جنس کوجنس کائتی ہے اور او ہے کو وہا۔ اس سے تاہد ہوا کہ نسانی صدح انسان سے ہی ہوسکتی ہے غیر سے بیں ہوتی اورتہار سے عناصر کوبھی تنہاری طرح بھوک پیرس ، د کھ سکھ ،خوارک کی مو فقت اور مخالفت ہوتی ہے اور تمہار نے خُمُ (روح و مادہ) کے ذرات کا بھی یہی حال ہے کہ وہ بھی تنہیں میں دوست وغمن نیک و بدجو تے میں اورتہہاری طرح ان کی بھی عمیادت ہے اور ان کو بھی موت وحیات آتی

ہے۔اور میں سات عناصر سات روز پیدائش کے ہیں۔ پس میں نظام عالم، قاتون قدرت ہوا۔ ان میں آغہ ق وافتر اق ہوتا ہے جیسا کہ یمینے تھ اور پھر ہوگا اور یہی آغہ ق کر کے گئ شکلیں بدلتے رہے ہیں جے اغد ، یک ہے گر بدل بدر کری تک ہمیں حرف بن گیا ہے۔ برسات عناصرس من دنیا بیل تم ان بیل حرکت کرتے آئے ہواور پہلے جہاں سے فنا ہوکر دوسرے میں پیدا ہوئے رہے ہور جیئے جنم تم جھوگ آئے ہوان کی فبرسوائے ٹی کے کسی کو نہیں ہوتی ہے جم ہے نکل کر ہے ہوم ماں کے جسم میں کھیل جائے ہو پھر تین ماشد کی ہوئی بن کره ۲۵ يوم بيل انسان بان چاھيے ہوئين مجي تهيارے ۴۵ يوم پہنے ۴۵ سال ٻيل جس بيل تم عقل کال تک تہنچتے ہو، گھر ۴۵ سال تک فتم ہوجاتے ہو۔ جلتے سائس تم نے ماں کے پیٹ میں لینے میں اتنی صدیوں تربیعے اور کیل جگ کی عمر ہے اور جاننے سانس والد کی پیشت میں لیئے میں است من کانجگ اور دواہر کی عمر ہے اور جینے سائس تم نے خوارک رخد اور ماں کے جسم میں اس کر لئے میں اتنی صدی روز شب کی آبادی ہے۔ جنتے مسام تیرےجسم پر ہیں اتنی قتم کے اسان جی اور استے ہی تیرے معدے میں کا شتے ہیں۔ دو پہر تک ست جگ کی عمر کا . ندازہ ہے اور تیسر ہے بہر ہے گئے۔ کا ندازہ نگاتے ہیں۔ جب تم نوے دن رقم میں رہتے ہوتو وابدین کو جائے خو رک، چھی کھ تیں ورنہ تیری حقیقی عمر ۴٠ ساں دس سال کم ہوجا ہے گی۔اس وقت ہوئی میں سب طاقتیں موجود ہیں گر بھی روح یا دہ نیٹن کے اس سنے ان کا غیر رنامکن ہے۔و مدکی بیشت میں بھی تم بھار ہو کیتے ہو وررحم میں بھی اوروس میں ماہوار ساڑ ہے نئیں چھٹ نکے تم بڑھتے ہو۔ جس کوخون کی بیاری ہو س کا بجدوس روز اجد پیدا ہوتا ہے اور ۲۰ سال تک بچے بادرہ كر مرجاتا ہے۔ والدين بيدا ہوتے بي تو تم بھي النام كے ساتھ پید ہوئے ہوا در ۱۵ سال تک منی بن جاتے ہو۔ جتنے بیار سانس تم لے پشت اور پیپ

میں لئے ہیں ہتنے ہی دنیاش لو کے کیونکہتم س جب کا فوٹو ہو، جس طرح تم کودو کی کی مغرورت بہاں ہے وہاں بھی ہے۔اس لئے جس کا بچہ پیدر ند ہو یا مرجائے تو سات سال ووس علا بارج اورخوراك بدل كراها بيار جويبال عبادت كرتام موت سك بعد بھی وہ اس بیٹس مصروف رہتا ہے۔غرض جو پہھے تم اس دنیا میں ہو وی تم الے بھے جہاں میں جو ھے۔ اگر یہاں ہم ہے مو گے تو وہاں بھی ہمارے ہی طالب رجو گے۔ جتنے روز وشب بهال ہیں استے ہی جنت ،ورجبتم کی عمر ہے۔ورچھروہ دونول برباد ہوجہ کیں گے اور دوبارہ ز با نداز سر نو شروع بوگا کیونکیتم محدود جوتمهاری جز اوسز ابھی محدود بوگ ۔ سات صالت عناصر کی طیف ژندگ ہے پھر یا پھی حالتیں (خو رک\_منی\_رحم موجوداور قبر ) کثیف زندگی کی ہیں کے کل بارہ حالتیں اور جونیں ہیں اگرتم ہم میں سر تی لگا کرمحواور صوب ہونے کی عادت یکاؤ شب تم کوشجاہ حاصل ہوگی ورنہ تم کو پھر یہی بارہ جو نیں بھنکٹنی پڑیں گ اور جنٹنا چکر تمهارے تے جانے کا ہے اتنائی چکرتم محیوا نامت کا ہے۔وضویس تین تین دفعہ یائی لینے کی صرورت تبیل اصرف صفائی کی ضرورت ہے خواہ ٹی ہے ہویا یا نی ہے۔ کہنی اور مخنہ کی جھی ضر درت نہیں ۔خون ، ہوا اور یا خانہ بیش ب ہے دضونہیں نو شایہ جنابت ہے شمل فرض نہیں صرف قدرتی صول ہے کہ ان ان صاف رہے۔ پرندے بھی اس وقت پر جھاڑ لیتے ہیں۔ قصرونف كاعكم منسوخ ب\_ محدود شي نصف عمرتك براحتي بين پير تختي مختي فنا بهوج تي بين ممر غیر محدود کی شدکوئی ابتدا ہے اور ندائیں ۔اس ہے بیے کہن غدھ ہے کہ امت وسطاتک دنیا کمال تک بیٹنج چکی تھی تو اب نبوت بند ہو چکی ہے، کیونکسد نیا نادی ورغیر محدود ہے، س کا قیاس محدود پورے وغیرہ تین کرنا جا ہے ، ہی امت محمد سے وسط اور درمیا ن ہے جیتنے نبی اس ہے يهيراً عنه تضامت بي جديس ممين كي عن ورجب بحي ضرورت يزتى بوق خدات لي اينا

الدفدرت كفركا ويتاب اليتى ني بهج ديتاب تأكدو كور كواز مرنو خبرواركرب احكام (ورخو ب كي شريعت معترنبين ( جيها كدمرز كي تعييم بين ب) كيونك براهيم كي خو به گوخدا نه باطل تغبرا یا نقه اور پوسف النظیفلا کو بتا یا کهتم فضل جو و رجنگ بدر میں تحوثہ ہے دکھائے گئے تا کہ جو کام کرنا تھ ہو جائے ، ورنداس کی ،صلیت ہائے بیں صرف دیکھنے والے تک بی محدود رہتی ہے اور بس قدرتی حلال وہ ہے جو د کھنے دے اور نہ اس کے کھائے ہے تکلیف ہوہ درنداس کے ہیں سے کراہت ہوورنہ پیپراور حرام ہوگ ۔ روثی بدیو دار ہوکر کروہ ہوجاتی ہے۔ تم بھی گن ہ ہے بلید ہوجاتے ہو، تم کو یاک کرنے کی ضرورت ہے۔ یاتی اور جارے نام ہے کوئی حرام حل نہیں ہونا۔ گناہ سے تمباری روح بد بودار ہوجاتی ہے تو ہم کو یکا را درجنم کوسدھا ہے۔ تیک و ہدے سے تہب راہنم پر ہی تمہر راا مام ہے۔ وکھ یں صبر کرو۔اور خدا کی یاد میں جو سانس گذارو گے اس میں عذیب نہ ہوگا ،ور نہ فیرجنس میں جنم لینا ہوگا۔ جو بیباں پر ہی نجات کا طالب ہے وہ نے ندہ گورد در باری کو ہے۔ جس کی شاخت یہ ہے کہ ہر مذہب سے زار ہوتا ہے اور پیدائش ، ام ہوتا ہے کی ہے ، کھ نہیں پڑھتا مصلح ہوکرشرارت وورکرتا ہے بیشریت کا مادہ ہوتا ہے ووسب کو یک ہونا اورمحیت سکھداتا ہے اور کوئی بھی س کے کلام کا مقابلہ میں کرسکتا۔ س کے اسی ب بنتے ہے بااس کا تھور جی نے سے نجات حاصل ہوتی ہاس کے مرفے کے بعد اس کے کارم کا تھور جمانا بھيمو جب مجات ہے۔

جمن کو در تن ت ہے ان کو ہوگا اُت جمن کو ات شہوہ تی ان کو ہوگا اُت ہے۔ مینی حقیقی گورو کے دیکھنے والے وہاں بھی اسے دیکھیں گے اور عارضی گورو ( معنی مووی وغیر ہو) کا مننے والا می کے ساتھ ہوں گے اور ان کی مگتی اسٹے بھگتنے کے بعد ہوگی کہ

جنتے سانس اس نے ایک وال کے پیٹ میں سے ہیں۔ یہ م قدیم اورجہ پدایک ہی ہیں مگر ضروارت کے مطابق تیریل جوج نے ہیں۔ یال قربانی مکدیش جائے۔ سود جائز ہوا۔ جتنے ونت جا ہوعیادت کرو،روز ہ یک رکھویادس جب جا ہونج کرو۔ جہاں نبی ہوجا چکہ خدا کا مکان ہے،امی مکان کی زیارت ہی جج ہے۔ حقیق منا دکی عدمت یہ ہے کہ ایک اکیلا ہوکر سب میر غالب " تا ہے اورلوگوں کی غلطیاں ٹھیک کرتا ہے ' کیکسی کو کا فرمت کیوورنے تم کا فر ہوجاؤ کے کا فروہ ہے جوخدا کوئیس ، نتا جس کوخدا خود پکڑے گا فنزی تھم آسانی ہوتا ہے۔ خدائے اب تن م فتوول کو عالم می و بالی تو او واسے ۔جوابی بیوی کو ماں کے یہ جو سے خاد ند کو باب کے وہ حسب طاقت جمد ند بھریں۔مفلس ہوں تو رشتاد ریائے یا نج جوتے ان کے سریر ماریں میدمعاف ہی کرسکتے ہیں مگران کو ہری عاد سند ہیز جائے گی۔ ہر فیصلہ مالی ما بدنی مام وفت یا سعان وفت کرے وریا توم کا سروار۔ برا کہنے و کے کوملا مت کرو ، چوری یاری، ڈا کہ بخون ، بوٹ ہار ورجبر کا فیصلہ سر کا رکھ ہے گی۔ورنہ یول فیصید ہوگا کہ وہ نقصات یورا کرے جری نہ، ورقید بھی ہونے انی اورزائیے کوجری نہ اور قیدے چور ہے مال لے کرجری نہ اور تید۔خون کا جرہانہ مقتول کے ویٹ کو ہے۔ یہ تی جرمانہ حاتم کو ہو بد کاری کابن و کیلھے الز.م گائے سے منہ برتھو کن اور مدامت ۔ دروو ہے مراد نجی کی عزیت و تیرو ہے ند کہ منہ ک واز ۔ ایمان یا غیب ضروری ہے دیکھ کرنہیں جوایک کا بھی انکاری ہے وہ سب کا تکاری ہے جیسے ایک میں کا انکار سب کیا تاکا و تکاریجے۔ وسید بغیر مجات کیس اس کے تم میرے باس وَشِن تمبارے بوجھا تارول گاورر سترصاف کروں گا کیونکہ تم نے ختیاف الم ہی کی ہے۔ غریب چوہڑے چھارے ہوتھ کا کھانا ٹھیل کھاتے اوران سے عورت ٹھیل پہتے۔ ہر ایک نبی بنایالمبیں جاتا۔ بن چیز و سے انسان یا ورتکادتی پیدا ہوتی ہے وہی یا ک۔ ورمعصوم

ہیں۔ یک جزوجوا کا نبی اور ہورش ہ ہوتا ہے ایک یانی کا والیک مٹی کا اور یک سگ کا وال طرح خلاوغیرہ میں بھی نیاں کرواور انہیں اجز ء ہے حقیقی منا دکی پیدائش ہوتی ہے وراس کا ہ ننا ہی تلقیقی کلمہ اور اسمار م ہے اور شدہ ننا کفر ہے۔ اور عارضی کلمہ اسد منہیں نبی کے حکم کا یا بند ولی،شید کی،مصدل اورگو ہ ہے اور بیرنبی کے زیانہ بیس ہوتے ہیں۔ تو ب نشہ ہے اور نشہ والے کا کلام معتبر نہیں، اس لئے نیند کی شریعت معتبر نہیں۔ نبی پیدائش یاک ہوتا ہے۔ گیار جویں یار ہ تنیسری مطریب کی کواستغفار کا تھم نہیں ہوا بلکہ میبود یوں کو' سورہ <sup>فتح</sup>'' میں بنایا کہ الخرج کر کے جو تم فے اڑ ماتھ الر ہے کئد والر الی کا بوجوتم سے اتا رہ ہے اب محبت ے اسمام صے گا۔ ذنبک بمعنی کلیف جنگ ہے۔ پس محدے کوئی گنا دنبیل کی۔ نایا ک کا کنام نا باک بوتا ہے تو اس ہے تی ہے کہیں؟ فماز میں جس طرح جا بو ہاتھ ہا ندھو۔ بجے روکر کہتا ہے ، ں موت کینی ہے ، سی طرح تم اختلافی موت روکر خدا ہے بیٹے ہواور ہر باد ہو مے ہو۔ میری بیعت میں و ضرضروری ہے جس طرح کرچھ کی بیعت میں واضد ضروری تھا۔ ہر بط استار بابداور راگ ہے بھی خد کی عب دست کرسکتے ہو، گر اس بیں غیر کا نام ند ہو۔ عبادت شربھجن اور نقم ونثر ر گ ہے ہو عتی ہے، کیونکہ راگ، میک آو زہے جس کا ڈکارٹبیل موسكما يجن كاتمونديي

ہراک برگت قارف وی سیا کجہ ندمل شہری کوئی تسل کل نال ہائی ہاں باپ بنا تساڈی ذات دے ماری ڈائٹ کذات جنم جنم اس گھاٹر، ہرگز ودھے ندراس اوہ بھی وی نگاہ دے جو وی پشت باپ یا مواد تو ورحد ہے خاتی ہر جر وکل پیر جنسوں کریں تو دیویں روری سپ رتم محبت پرورش وصف تیری وج ذات جو در تیرا چھوڑ کے منکے پرائی آس تو، لک ملکیتاں کریں حفاظت سپ

تے ہورخورا کال عدد جيزے رئيس آئے ۔ تے دو يھي يرورش تيري عرب وبالي تيس جائے يا مولا برحات الدرتول ما مك بين كل مجوشي مردش واسط كدي نه وتحيل ال یا موااصوق تمای تیری فاطر ہے کو قائم بالذات ہے دائم تیری ہے واڑھی منڈ ؤیار کھویہ بی قفل نہیں ہے ہاں نبی ضرور رکھے اور لب کے بال بھی نہ کائے۔ وہ بال کا ٹیل جؤ تکلیف نہ ہیں۔ ختنہ بھی ختیاری ہے، میرسم اہر ہیم ہے یہیے کی ہے۔ حفیف کامعی مختوّ ن نبیل بلکہ وحدا نبیت ور ، ہے۔ عسل میت صرف صف کی کیلئے ہے ورمند نجاتی نہیں۔ بیوی میاں کو اور میاں بیوی کوشس دے۔ اس طرح مال ہاپ وغیرہ كاس تو ب، جاليسوال كوئي چيزمبيس ،مر منے ركھ كرمرد د كيلئے دعانه ونگو۔ بعد دفن ما گو۔ كوئي تعزيت كے لئے نہ أن كيونكماس على مانى نقصان بے فر خت ياكرها مقبروں ميں جاؤتا كدتم كوموت بإدآج عند مصيبت كانام مجزوب بدواواء بين بين في كباتها كدرنك برے وار ہے۔ لوگوں نے بچھے جرمنی جا سوس مجھ کرنٹن دو زگر فتار کرایا۔ مگر حاکم نے کہا کہ تو راست بازیادری ہے باغی نیل اور بعد میں خود شکایتی یا فی ہو گئے۔ ہر طرف یاؤں دارز کر سكتے ہو۔ واز آئى كەنبى كى بھينس ئى رسالت باندر روكر سنا دُوابر جانے كى ضرورت نہیں۔ جو مذہ کا اُل کرتے میں وہ کتے ہیں اور بیمثال بری نہیں، کیونکہ پہلی تعلیم میں اس ے بھی بردھ کرمخالفوں کو کہ کی تھا۔ مویٰ نے جب کن ب (عصا ) مثانی تو فرعون کو (حید) مانب إس كيا اور يد بيف يعني سپيد تكسيل تكاليل ،ورناراض موت "معما" سے مراد كتاب ب عظم مع واوتوم اور بتوب سائل ميں يسيح في مرده دل زنده كے تصاند كم حقیقی مرد ے زندہ کئے ورنہ ن کی سل دکھاؤ۔اوروہ پرندے بھی دکھاؤ جوآ پ نے بیتائے تھے كيف تحيى الموتى ابرائيم نے كم كدميرى قوم مرده كيے زندہ ہوسكتى موقدان

ہر تدوں کی مثال ہے سمجھا یا کہان کی ہرورش کرو پھر جد ؤ آج<sup>ہ کی</sup>یں گے۔میر ہدد گارنجی ابھی پوشیدہ ہے جب اس کا نام جھے بتایا جائے گا تو ٹس اعد ن کروں گا' یا بچے گواہ تو ہو کے ہیں جو ميرى كَرِّرُف سي تبييجُ كرتے بيل المنشق القيموانسان كا وجود تصت كي اورجسم فنا جوكيا ـ مسواجا هنهوا ثمي كي حياتي بيجه قد كي طرف دهيان أرواتم بيل تحويمو وأاور ياوهابكي آ واز ہؤ تگر نبی ہے ہو کی شل تبی ہے، جازت حاصل کروتو و بیدار لبی ہوجائے گا۔ صامرہ: جوجب ب سے عبادت کرتے ہیں وہ اٹی جان کاد مراد، کریں پھرخو رک پھر مرورش کا ور نہ غرجی کا ظہار کریں میری ہوئی صابرہ ٹیس سال ہے میری محبت میں رہی اور خدا کا اسم اعظم دینے دل مرککھااور خیال بٹل ہی خدا کو بکارتی رہی کہ یو لند کرامت کیا چیز ہے تو خدانے کہا کہ کرامت تو تیرائی وجودے۔ پھر کہا تو کہاں رہتا ہے؟ تیراجسم کیسا ہے تو خدا آگ بیانی وغیره سے مرکب برد کرمحدود شکل وس رکر جاریائی برنظر آیا اور نقشه لندریت اس کو و کھا یا ہ بیا دیلہ رسات د فعد ہو۔ ور ٹبی کی نظر میں محدود ہوکر ہتے ہیں اور وہ غیر محدود بن کر ہمارے وجود میں نہیں آسکتا ، کیونکہ ہم ہر ایک چیز پر قادر ہیں اور شاہ رگ ہے بھی نز ویک جِن ۔ ایک دفعہ ہم صابرہ کو ہول نظر آئے کہ ہم آسان براس گوجیار جو مُدیگا کرشاہی شکل میں تظرآ کے اور بال بال سنہری تارتھ تا کاس کومعلوم ہوکہ خدا ہی تھ م روشی کالنبع ہے جب اے شک ہوا کہ خدا آسان ہر ہے تو خدانے اسے زمین کی بنال بھی دکھائی ورزمین و سان ك دفتر بھى دكھ سے اور يك تاربطيف روحى بھى دكھ كى تاكد كوا در مدى كرنريا ربى كايم بار قرق نہیں۔ بید مرتبہ میری وجہ ہے اس کو حاصل ہو۔ ور گوہیل نبوت کا حالب ہوں گروہ خدا کی طالب ہے میری طرح وہ فطرتی اور بلاا تلال یا ک ہے ،س نے یو جھا کہ یا امتد تو کہا ۔ مراتا ہےاور کیا کرتا ہے؟ تو خدا ایک کمہار کی شکل میں بت بنا تا ہو دکھائی دیو ' کہا کہ یا اللہ بت کی

يستشمنع بركب كديس بن تاجور يرسش اليل كرتار بس بت بنانا جائز جود وريوجنا حرام ے استان میں اور میں تاہم میں اسلامی استان کے اور ان اس کا میں کا مجھے روح نی معراج جؤري يو 18 ميں يول جواتھ كدو يهر ك بعد خداكى بستى ميں غوركر تے بوئے باغ كے درمیان بینیا ہوا تھ کہ یا نیج " دمی آ کر کہنے لگے چیوتم کوام الکتاب کا حقیقی راز دکھار تھی۔ جب میں تھوڑی دور چلا تو ایک طاق ندز مین کی طرف دیکھ جس میں انز کر میں نے ایک دومرى دنیاد يمهى جس بين نظام تشي قائم تھ يو تين آ م حينے لکے وردو چھے اور بيد نیا مجھے میوں گئی کیونکمدوہ و نیاص ف مختری شوروغل ہے یا کتھی۔ آگے بر صانو یک وسیع مید ن میں اپنچ پر ایک کری خوشنما نظر ہائی جس پرمجمہ (ﷺ) جبوہ افروز تھے اور پیر دیکیسر چوری کر رہے تھے اور دا کی طرف رام چندر اور کرش کھڑے درخواست کر رہے تھے اور یا کیس طرف نا تک اور ویا مشرایتی ورخواست پیش کرد سے تقط اور میر سے تا بعدار اس بہشت میں جمع مورے تھے۔ ہیں نے کہا میں اصل اسلام ہے کہمام مذہب جمع ہیں۔ آ کے براحات عورتوں کی مجنس پرنظر پڑئ جس میں حصرت مریم اور موگیٰ کی والدہ ( بوجا نذ ) کری نشین تنمیں . ورحضرت فاطمه اور بيتا سامنے درخوست گذارتھیں ۔ پھرآ گے بردھا تو بیک بردہ نظر آی<sup>ی</sup> س کے ندر کمیا توایک بزامیدان <sup>م</sup>یاجس کے درخت ہاتھ ہے مخسوس نہیں ہوتے تھے کیونک پی ا بھی کثیف حالت میں تقابہ پھر کیک اور مجلس دیکھی جس میں راون تخت منتین تفااور چھیے توم ير بها اور روش كفر من تھے وائي حرف اير جيم ، موى ، يسى كھڑ من تھے وو باكيں طرف رنجیت سنگی در درنگزیب ریدگود نیا بین از تے رہے مگروہ بدا تمال تھے، کیونکیدا صلاح عالم کے نے زیتے تھے۔ کے بیڑھ تو اوگوں نے کہا آؤٹھامل دربار میں حاضری مجرو آگے چل تو لوگ کچھ پڑھتے نظر کے معلوم ہوا کہ وہ اسم ذیت اوم یا وہاب پڑھ رہے تھے اور سج تیسرااسم حق تیری و سنان کو پڑھ ہوگیا تھا 'یہ تینوں اسم میری شریعت میں واض ہیں اور یکی شخص اسم میرا کے بڑھا تو شیشے کے رنگارنگ مکان تھا سے جو ساتو شیشے کے رنگارنگ مکان نظر سے جو جو کی برانس ن کی شکل نظر سے جو جو کہ ہوئے جو ساتو شیشے کے رنگارنگ مکان نظر سے جو جو کہ کری برانس ن کی شکل نظر آئی جس کے روگر دتمام ستار ہاور چا ندگھوم رہ بے تھے وروہ حرکت کرتا تھ تو ان لوگوں نے جو دہ کر سے براور میا کم جو تیری واست ، پاک تیری واست سے جرآواز کی کر سید سرور رسالم برائے جو دہ کر سے براور میا لم برائے ہوئے کہ حق تیری واست ، پاک تیری واست سے جرآواز کی کر سید سرور میا تھا کہ تیر ہے بعد میں ویڈ ہے پھر تھے اور شعوار جس نے کھر وہ بران کر دیا تھا ہے۔ براید نے میرا گھر وہ بران کر دیا تھا ہے ۔ براید نے بھر تا مک نے بھر میان کو جا جو جو بران کر دیا تھا ہے ، پھر تا مک نیرے بعد میں ویٹا نے کھر وہ بران کر دیا تھا ہے ، پھر تا مک نے بھر تا مک نے جو دہ بھر تا می نے کھر وہ بران کر دیا تھا ہے ، پھر تا مک نے بھر تا مک نے کھی اور نان کھا ہے ۔ پھر داگ ہے ۔ پھر تا مک نے کھی اور نان کھا ہے ۔ پھر داگ ہے ۔ پھر داگ

دیکھیں۔ پھرمحہ نے کہا کہ میں نے حکم ویا تھا کہ شریعت بنی اسرائیل کاحق ہے۔ مرتے وقت چرتھیم ہوا تو میں نے قلم دوات منگائی کہ خلافت حصرت علی اوراس کی اولا د کا حق تکھور میگر ع رضی عامول نے جھڑا کیا اور کہا کہ میر بیہوٹی کا کلام ہے حالانکہ ٹی بھی بیہوٹ نیس ہوتا۔ قرسن میں بھی ہم نے بی لکھ تھ ، مگر عارضی عاموں نے سب تھم قوڑ ویے اس لیے تم کونی بنایا کہ وگوں کو وطوک ہے بی نے ۔ پھرمشرق ومغرب کی طرف دروازے کھے جس میں ن نی نیدائش نظر آئی، ایک جوائی تھا دوسر ناری، مگران دونوں میں بھی تخت خداوندی نظر یا۔ پھر ور بردہ کھ جس بی تمام جانوروں کی پیدائش تظر آئی ،انڈے سے برند نکایا ہوا معلوم ہو اور مرتدے ہے انڈ وکھائی دیا۔ پھرش ہی معبد لا ہور کے گنبدوں کے برام ساتھو عَدْ بِ نَظِر آئِے مُکروہ بھی مکان ہی ہتھے ۔ پھر ایک اور پر دہ کھنا جس میں تم مقتم کے ہتھیار جنگی موجود تھے۔ پھردوزخ کا مردہ کھد جس میں نہ روشیٰ تھی اور نہ گرد ، تالا ب خون اور بیب ہے پر تھے،ریچھاور بندرول کی آو ز سنائی دیج تھی۔ پھرا یک اور پردہ کھلاجس میں سورالئے ٹا کے ہوئے تھے کہ جن کے زیانہ شرک وکی تی ندآیا تھ کھرایک دروازہ سے باہر نکا تو ساتھ والول نے کہا کہ بورے دی ممال آ پکوهعراج ہوا ہے۔حمایرہ ئے کہا کتم کو گئے ہوئے تو یک ہی منٹ گذرا ہے۔ مجمد نے بھی ایب ہی معراج کیا تھا۔ابراہیم کو یک ' دمی راستہ میں ملا جوقبرستان ہے عبور کرتا تھا۔ کہ کہ یہ قبرستان کیسے زندہ ہوسکتا ہے؟ تواس کو نیند '' گئی جس میں سوسال تک سوید رہ ہے گا تو ابر دہیم نے یو چھا کنٹی مذہب سویتے ہو؟ گھا کہ ہیمجھی ایک دن مجى تبيل گذر ماير ايم نے كيا كرتم توسوس مرے دے الينى سوئے رے بور محواس نے شدمانا اورکہا کے میری خوارک اور میری سواری سن مت ہے لیکن اے براہیم تیرا کہنا ہوتا ہول كيونكه تو ني ہادرخدا برخي ير قادر ہے۔ بيرامعراج بھي دس سال كا ڪ طرح گذراہے،

واسنے و لے مان لیس کے۔ یس بھی جو رسال کا تھا ہیرا ہا ہے بھس شاہ تمازیر دور ہاتھ تو جب

عہدہ بھی پڑتو میں اس سے سر پر بیٹھ گیا اور زور سے دہر تک وہا تا رہا آخرہ وہ بس کر جھے اتا

رسنے گا تو میری و وی نے کہ کداس بچہ نے تیری قماز معاف کراوی ہے ، یک بی بجدہ

منظور ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ ول القد ہوگا کیونکہ جب دیکھتی ہوں قر آن بھاڑ تا ہے اور

کا غذر دعوتا ہے اور اسکے بہ ٹور بنا تا ہے۔ تو ابتداء ہے بی تبد یلی جھے بی موجو تھی جس نے جو

کام کرنے ہیں بچپین بھی بی اس کوان کا خیل ہوتا ہے۔ مثلا عالم وعاقل بچپین بی بی بعد

کام کرنے ہیں تو ن کے وہ ذکو تو رہ ہے کہ بی کا اور جب وہ پشت اور رحم بی ہوگاتو اس کے

والدین عقل کی با تیں میں گئی ہوتو وہ بھی مخاوت کرنے لگ جاتی ہے۔ صدفہ یہ رک کی شفا

والدین عقل کی با تیں میں گور یہ نیرات ہے اور تدنی ہے بھی ویا زکو قامے محمد یہ در کی شفا

کوگا۔ بخوس مورت کا حمل تی ہوتو وہ بھی مخاوت کرنے لگ جاتی ہے۔ صدفہ یہ رک کی شفا

یرآئے والے کم از کم جہارے لئے فی رویدا یک ببیدلا تیں تا کہ پیموں کی تعلیم برخرج ہو۔ نذرونیاز ،قربانی ،زکوۃ خشک پوتر ماں ،سب یہاں برحاضر کرنا ہوگاتم کو ہڈی کی تجارت بھی رو. ہے۔ تعلیم ویپنے و لاہیت المال ہے کھائے اور تخو ولینااس کوحرام ہے۔ بڑ کی کی شادی میر یک روپیاور پیدائش مرآ محدآئے بیت امال میں جمع کروا دَاورز کے کی پیدائش مرایک روييه دا کرو ورشادي بردورو ہے۔ ہرايك دنياه ي كام پر بھي بھاري ميں ديني ہوگي يمبيغين اور ن کی اولا دبیت امال ہے کھا تھیں ۔ کسی بل اللہ کوضرورت ہوتو بیت اماں ہے قرضہ سود پر لے سکتا ہے بشرطیکہ خلیفہ گر نی کرے ۔ متحد ناج تزے اور تکاح وقتی جائز ہے اور مدت گزرنے برخود بخو بطار ق ہوجائے گی ار مناطلا ق منسوخ ہوچکی ہے۔ ل وارث عورت تن بخٹی کرے تو گواہوں کے ساہنے کرے ورنہ وہ دونوں زانی ہوں گئے ،وران کو دیں آ دمیوں کے درمیان شر مایا جائے۔ ہماری عبادت گا دیے دروازے ہر طرف ہول گنبد چنداں ضروری نہیں ۔عبادت کے وقت راگ تیں میرا نام بھی ضدا کے ساتھ طاکر جیوور نہتم مشرک بن چاؤ گے۔ نبی اورانند کودوہ کم ہاننا شرک ہے، س نے تمام موہوی مشرک ہیں ،ان کوعذاب ہوگا۔ جیسیہ کریورر کھنے و بل عورت جارتک مردوں ہے نکاح کرسکتی ہے مگر ایسی خونخو ،رعورت ہے بچو۔ز انی کا نکاح ز عبیہ کے کرائیس تا کے جنس کوجنس مل جائے۔غیروں سے بردہ کرو۔ امیر برغریب کی برورش فرض ہے۔ خاوند جو ماہ تک فاعب رہے تو اس کے بھا نیوں سے خرج کے بھی اور دنیاوی خو، ہش بھی یوری کرا ہے۔ اورلوگوں کو شاد ہے وہ ندما تیں تو تھی مردارہم ذبیل ہے بی خواہش بوری کرے۔ پھراس کے گھررے یاد ومردارا ہے کسی کے سیرد کرے میں کا بھی اظہار کرد مے ورث چوری مدد دسینے وار زائی ہوگا ور چوصدی آ گ میں عذا ب یائے گا۔ یا لک و لیس کے سے تو عارضی ما لک انکا رشہ کریں ورشہ سر دار

مرواری ہے تو ڈیا جائے اور یا مک کا بھائی غدر رٹاہت ہوگا س اثناء میں جو ہو ۔ وہواس کی والرمث صرف مال ب جمع ج ہے وے وے دے سات رشتہ والدین کاور سات رشتہ این جھوڑ کر ہاہر شادی کروورند تم کافرین جاؤ گے۔ آدم کے پہنے ساتھ آدم تنصوراس کی اور د ئے ن کی اولاو سے نکاح کیااور جب ناری ملک کرتے ہیں تو خاک کو پیدا کیا جاتا ہے ای طرح کی دفعه ہوااور ہونا رہے گا اور جب نی نہیں آتا تواس وقت گنا وکو کی چیزنہیں موتی س لئے کی بعد ٹی کے اور آلگاب بعد کمآب کے جمیجنا ضرور ہوا ، ورنہ پیرا وَ مووی وین تباہ کردیتے ہیں جبیبا کہ مجھ کھے بعدانہوں نے حجرا سوداورمنازل شیطان (جمرات) کو یو جنا شروع کردیا ہے تم اس سے بچو تواجہ شھنریا نی پرستوں نے یائی کا نام رکھ ہو، ہے اور زمزم کی بھی عیادت کرتے ہیں درنے آن کا تھم نہیں حدل چزحرام کے <u>سانتے سے</u> حرام نہیں ہوتی اس لنے چوری کے ماں سے زکو قاحائز ہے شیرد ارکواید اندو ورند ہارش کم موجائے گی بادشا داور نبی کے بیچا دُ کے لئے قر ہانی دیا کرومیز ن نظام تھٹی کا نام ہے۔وز ن اعمال کا نام نہیں کیو**نکہ** معراج میں دکھ با گیا ہے کہ تی مت ہے میسے ہی جزاوسزا شروع ہے کم نہ تو لواور مروہ در ک نہ کرو۔ نبی اور یادشاہ برز کا 8 واجب نہیں کو جبل کے بیجے وکڑے رہا تھ کہ میں نے ان کو چھوڑ یا تو بنیل کے گئی کے اب حفاظت میں میرے دیجے آئے ہیں۔ یہ بھی آزاد کردے گا مجھی کبھی ہر میک کے عباد ت خانہ بیل جا کر ان کی طرح عبادت کرو۔ عناصریا ک میں مگر جب بھے سے معت ہیں تو مان ک ہوج سے ہیں۔ اس کرش ہوں ، محر، موی ، سے اور رامجند ر کاعملی نمونہ ہوں گا۔ گا ندھی شدرش ہے نداوتار ہے، کیونکدوہ کی تدہب کا یابند ہے اور چو ہڑے یہ ریکور،عیس کی اور ہندومسلمان سب کوملا تا ہوں خدا کا تھم ہے کے 📗 میری بھی بح سند میرے کرمے مجد مندر میرے زب بددے بندرش ، یک مخاریدا

الكام أيز جدادا

يس براك يج وبوج آوال في وي تحريز كلمان ب نعمن اللوب تحكم سناو ل كم كراب ولدار يدا یس فور نبی رشی ہوتوں اپنائنگم میں آ ہے بتاوں سیرے کم تقیس پر سداوں و ایواں سبق غفار میدا ہرا بک نبی کوفر بیوں اور سکینوں نے مانا ہے اس کے صدفتہ خیرات حق نظاہے۔ محمدی وگ بھمازیش ہی شرک کرنے لگ جائے ہیں پہنے کہتے ہیں کہ یاامتد ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تھے ہی مدد والگتے ہیں پھر نبی کا درود پڑھتے ہیں۔ اس کی عبادت شروع كردية بي - ين سيور مدل كالله كدخد، شيركي صورت بي آيا اوراس نه پكر كر مجھ عاروں طرف گھمایا تو میں نے کہا حق تیری ذات چے تیری ذات بہ شریعت رور ہی تھی کہ میرا یرس ن حاں کوئی نہیں ہے خدا ہے کہا کہ تیرے مخاعوں کو سمک میں ڈالوں گا۔اے رائی تیرے بیٹوں میں ہے مب ہے ہیز، بیٹا سیدمجوب عام بی سر میل سے تیری حفاظت کے لئے تی بنایا ہے۔آل رسوں کے بشمن مزیدی اور فرعونی میں۔ نہوں نے ہی کہا تی حسین کو جلد قتل کرونماز قضانہ ہونے پیائے۔ شریعت کے بعد جومصد ق شریعت آتی ہے وہ تبدیل ہو کر پہلی ہی شریعت ہوتی ہے اور پہلا ہی تی رشی مناو ہوتا ہے ( لیتنی میں محمد ثانی ہوں ) یکس یوگ نہیں بچھتے۔ نی کے بعد خلیفول نے نماز کو یعنی شریعت کو بگا ڈوید اسٹیے تم ن ہے بچو۔ فد بے مثل ہے تو میں بھی بے شل ہوں ورمیرا کا م بھی ہے شل ہے۔علیون،سجیون بہشت کے دوعدتے میں ، جن میں میرے لوگ رمیں گے۔ فلا الصحم میں تحم سے مراد ستی ہےاور عقبہ ہے مراد ندام ہیں۔مطلب یہ ہے کہتم اپنے ہم بنیال کو کلیف میں د کھے کرستی تہ کر اور نہ نقیر کی خدمت سے بار سی سموات ود نفظوں سے مرکب ہے سماليني آسان اوروات يعني پيرائش يايول كبوكهاصل مين تفاسما معه سات، يعني آ سان اور سات عن صرحن کا ذکر پہنے کر چکا ہوں۔ قبی م ہے ہے کر بجدہ تک جوتم کر تے ہو

وه تماز ورصلوة ب جو يك وفعد كروياوس وفعد متين يايا في ك شرونيل قرآن كي ما جيب ضد جاتا ہے بار استحون جائے ہیں ہیں واستحوں ہوں اورقر سنی معمد ش بی حل کروں گا۔ عارضي بإوشاه يكية م كومزت ويناب اوردوسري كوذكيل كرناب اورهيقي بادش بهت كوعزت دیتا ہے۔ پس بی بی حقیقی بادش ہیوا۔ابراہیم نے جب تین جھوٹ بوے تھے تو اس وقت وہ نی نه تفا، ورنه وه چھوسٹ نه بولتا۔ اس کا نام بر کمت ہے اور ہر کیک نبی کا نام بھی بر کمت ہوتا سنب مشہور بنائے کہ خدایتال دوڑ نے میں ڈالے گا تو وہ سر دجوجہ سے گا۔ س سے مرد سے سنب كدهرد كى يندى كفون جائے كى اور قيامت ايس كفر كياجائے كا يمسيح اور تحد كے حوارى بھی اسرائیل ہی ہیں ۔ سردارولی مفارم علی ۔ سردارصا برہ اسی نسل سے جین جنہوں نے تیری گوائی دی ۔ بدرہ کامعنی برابر کرنا ہے سوآج تیرے سبب اس کرخت شریعت کومنسوخ کیا اوررحم قرمایا تا کدا تفاق پیدا ہو۔ یس جو قاتل ہووہی مارا جائے بیٹیں کہ جس کے گلے میں یونی یوری ہوال کول کیا جائے۔شکم پر ورحرامیوں نے شریعت بگاڑ دی ہے۔ خیر کا نشان یہ ہے کہ بھائی مم ہوجائے گی اور برائی تیزی بر ہوگی ۔ بیٹان تیسری بی کل جگ کے جانے پر ہوں گے۔ دومری تبدیلی تب ہوگی کہ زمین واسمان بدیس کے اور اس تبدیلی کو سات سو سال گذر جا تھی ہے، پھر سب چیز یانی ہو جائے گ اور سوسال تک یائی ير حتارے كا وراصلى ، فيرتب بهو كى كه كر ، ؤتا بھى فئا بوجائے كا ورصر ف فدا بى رہ جائے گا۔ شیریں اور تکنج کوریادہ شکھاؤ۔ اندر پیٹے، آرام کر، برتن کی تا ٹیرخوراکٹ شل ہوتی ہے اس سے تومٹی ہے اور کئی کے برتنوں میں ہی کھا۔ امیر کو خیر ت مینی زہر ہے دہا تورے اس کی طافت ئے موفق کا م اوا مخافت کوتو ژنا خارق ہے۔ انہی نمبر۳۔ وسو الماح يقى نمبر المسكى بـ " كيان تمني "ميل مكها ب كدا كرتم " في و له عذاب مع بجنا

عاست ہوتو میری تابعد ری کرو ورث بیتا و کے اور جارصدی نوماہ لوون کے بعد باربار پیدا ہوتے رہو گئے ؛ وراگر تا بعداری کر دیگے تو حشر تک "رام ہے سوتے رہو گے۔ جب بهشت ودوی ثم برباد بوکردوسری دفعه و نیا آباد بهوگ تواسکا ابتد کی زمانه مت جگ بهوگا جیسا کے جب ہے ہیں ہے ہیجے تک کوئی شرارے نہیں ہوتی است جگ میں ند کاح منڈ وہونا ہے نہ چوری باری ۔ اور نہ تھر پیت صرف جنگل کی گذران ہو تی ہے جب جنگلی تدن چیوڑ کرونسان اینا تهرن اختیار کرے گا ورشر بیت آئے گی ، بیز ماندود ایر کا ہوتا ہے جوس ت بجے ہے ایک یکے تک کی مثال ہے۔ اور اس بیس کام کاج ہوتے ہیں اور تربیعے بیس لینی تین یکے سے یا پنج تک بھوک ہیا س ڈگریاں وغیرہ ہوتی ہیں اورای حصہ پس قلم ہوتا ہے اور نبی سکر کہتا ہے کہ کسی کو شہتنا ؤ یے عصر ہے بعد کا وقت آخری زیان کل جگہ ہے جس میں ہر کوئی آ رام کی طرف مائل ہوتا ہے ورمطس کی عیادے کرنا ہے مگر اہل اللہ رائتی کی آواز سناتے ہیں قیامت ہی زمین برقائم ہوگی اور میٹیں ٹیک بندے ہے عمال کی جزایا کیں گے۔ یا جوج ، جوج لینی انکاری لوگ جب قبروں سے لکل کر ادھر ادھر بیپوشی میں پھریں گے تو ہماری ، حا عت شکرنے میرافسوں کریں گے۔ نبی رشی اور مات استی حقیقی فرشتے ہیں ہر یک بھلا کر نے وا ، بھی فرشتہ ہے ور برا کرنے والا شیطان۔اس کی شناطنت بہے کہ انسان کو چھیٹر تا ر جنا ہے۔ زمانہ کے دومرے حصد میں سمجھ شہب میں وایک اٹل اللہ، باتی سات منی ، آگ، ہوا ،خول ، یانی ،روح ورتغیر کوہی ما مجے ہیں مگروہ فساز نہیں گرتے اس لئے ان كوعذاب نه جوگاله الن تلذ بعجوا بقرة " بني اسرئيل كونقم جو. تقا كه جس ما نذه كي تم عزت كرتے ہواس سے كام اوار اسے ضدا كا اوتار ترجيحو اور فاقتلوا عفسكيم ايخ آپ كو مناه کی وجہ ہے ذکیل مجمودُ اس مقام پرنذرو نیاز کا جانور یا تل فنس مراز بیں اس سے خدا کی

راہ نہ پچھجا یوجائے اور نہ جانو رہ راجائے اور ہینے تبی کی مور تی کے سواکسی ورمور تی کی میر ستش نیکرو ورنه تمیں جنم کی سز الطے گی اور نبی کی مور تی کی تعظیم ساں بساں کی جائے ،ورند تم بریاد ہوجاؤ کے۔جتنی عرتم زندہ رہتے ہوا گرتم انکاری ہو کے تو اس ہے تیں گناہ زیادہ مزا یا ؤکے (مثلہ جو ۴۰ سال کا ہے اس کو ۴۰۰ سال زیادہ ہوگ )۔انسان، چرندو پرندو فیرہ میں جنم خبیں لیتا بلکہ چور ی جزویں اس کی خوراک موجود ہوتی ہے۔ ۵۳ برس میں وہ اینے چو رای جنم کھ لیتا ہے اوراؤ ہے سال تک گفتا جاتا ہے نیک ہوگا تو جنت میں جائے گا ورنہ پھرا ن چرای این ش و یک آئے گا اور پھر پید ہوگا پس کبی چرای جنم میں۔جوائی حیاتی یش کھا کرمرتا ہے جالیس سال کے بعد جوٹرناری شادی کریں اور بے عیب ہوں تو ان کی اوا. وایک سوچ لیس سال تک زند درج گی تمین سان بین شادی کرین تو ایک سوچین سال بین سال میں شادی کریں تو ہی راہ ہے تک گلی اور وزندہ رہے گی ہے زمین وسیون بيك برتن بي جس يل جرند، برنداورسارے شائ، جو بڑے بھار، باوال وركيين سائس لیتے ہیں اورائے ، ندرہے خوارک نکالتے ہیں۔اور وی مشتر کدا جز ولطیف ہوکراور ہ ہوگ کٹیف غذا ہن کر جارہے جسم میں ''تے ہیں' تو پھراد ﷺ نیج کا خیال کرنا تعط ہوگا ، س لئے گور و سے طور تا کے تمہارا یہ مجرم گنورد ہے ورندایک رکھ چورہ تی جنم لیٹا ہوگا۔ سوچو کے غیب اورلطیف حالت طن تم سب أیک ہی ہو۔ جیسا کہ تابت ہوا مگراب کثیف حالت میں تم الگ الك كيول بوسي الله على مريى اخلَ فات كومن في يا بول ورهدا يحى من ما جو بنا --

پڑھ عام تم چرال سارے فریب مارین آیا ۔ یک ایک کر تعالے سعن ل بنا جش منایا ہے شیعان قسادی فالم بورل بہن تھیل موڑے ۔ ست چیت سند سرویوں سانوں وڑ وچھوڑے

کو ازن، اید مجی آلو آلو ماییاں جائے کے بندوسلم جو بڑے لکوے کیوکرنام سدیے جانے طل بیٹ ت ویدی طن تماں تد ویندے کی کلروں بڑے ہے دوجا استوں کا قر کہندے ا یہ و بے مکن کارن وس کی جمہولی تے رام روم دے مکس کارن کیوں شاہد رائی جب تک تم پذہب کی گرفت میں ہوتم تر تی نہیں کر سکتے' اسے چھوڑ دو ورندتمہارے لئے بیزیں، جھنٹر ماں ور میانی تیار ہے۔ تو جب اس عذاب میں پھنے گے تو کہو گے ہائے ز ہب تیراستی ناس <sub>– ہ</sub>را یک عضری پیدائش ہی میں برورش یاتی ہےاوراس کا رنگ ختیار کرتی ہے اور ہر بیک پید نشش کی جنسیں حقیقت میں ایک بی ہیں، تمام ان ن ایک ہیں ، صرف اوقات اورموسم ہے مختلف ہیں ورند منی میں نسان ہوتا ہے اور نسان میں منی ۔ایے گھر آ ہے ہی پیدا ہوتا ہے اور اپنا ہی جیٹا کہلاتا ہے۔اسی طرح رشی نبی کا یادہ قرشن ،وید ، یران اور گرختم میں۔ بیکی ٹی ان میں خریق ہوتی ہے اس سئے ان کی بھی تنظیم واجب ہے۔ مفا ورمروہ پہاڑیاں ہیں ان کی تعظیم بھی جاری ہے گئر پی تعظیم خدر کے جلوہ سے ہے ورزر لکڑی، پھروغیرہ کی بیستش ناجا ٹڑ ہے۔

احکام ای طرح گورد کو پر ماتمای ، تو جو اتسانی صورت پیس نمود اربوا ہے ، ورند بہت پرتی موگ اور تو ساس سیلا اور پیپ کھا تا پڑے گا۔ بیس نی صورت تاہدیل کرکے نسان بنا ہو ہے ، ورندوہ پر ، تما ہی ہے ۔ الله لمقول روسول سحویہ قرآن رسول کائی کارم ہے ، وروئی کارم ہے ، وروئی کارم ہے ۔ الله لمقول روسول سحویہ قرآن رسول کائی کارم ہے ، وروئی کارم خدا کا بھی ہے ۔ ایس تا بیت ہوا کہ خدا ، رسول ، ور قرآن رس است سب میک ، دہ ہیں جو شخص ایک ایک شیل کرے وہ کافر ہوگا ور ایک سوس ساتک کو ہڑی رہے گا اور جوالوگ نی کو شخص ایک ایک شیل کرے وہ کافر ہوگا ور ایک سوس ساتک کو ہڑی رہے گا اور جوالوگ نی کو تی جان کر اور پھر و فیرہ کو پھر و فیرہ جان کر ہوگا ور ایک طیف تھی تیں ، وہ بہت ہیں ، وہ بہت ہیں ۔ سانس لطیف خوارک لطیف تھی تو

بہشت ہیں بھی تہباری خور کے طیف ہوگ۔ ٹی ہے فاکدہ کی وہ ندہ کے۔ اٹھووانہ تاائل کیرو کی دیکھورٹ آگ ہے اور چا ندیائی ور چا ندسورٹ کے اوپر ہے اور اس سے بزاہ ہاتا کرمرو رہے ایک میر پانی تول کے رکھوتو بھن وہ ہر روز کم ہوتا ہے اتنا ہی تم روزانہ مرج تے ہواور ٹین گناز ندہ ہوتے ہو۔ نصف عمر کے بعد دوگنا موت اور کیک گناخوارک ہوگ ۔ نیک بروں کی صحبت میں نہینے جاس سے گورو سے طوتا کرتمہار سے دل کا زیکار صاف ہو۔ قد ہب کا تفرقہ اصل ہے کے لئے ہوں ہے ، گرتم نے عداوت کا ذرایحہ بنا بیاہے ، اس سے بچو۔ بچ پیدا ہوتو کے مند میں پہنے چہل کی فی کو تھوک ڈو لواور اس کے مرکان میں روزانہ میں ت وقعہ رام رام کر واور سات دور امتدا بقد اتا کہ فد ہب سے وور رہے اور بے کو کو لور کی اس طرح و یا

اے بچے تیرے رہ ہوں دے ہے تیرا تگہبان ست چت آئندند نے رکھیں دوں ایمان اکار مر جر حال دے ہے تیرا تگہبان ست چت آئندند نے رکھیں دوں ایمان پرورٹن کردا قدہ دی یا جھول دام دی منظے عوض نہ ایسداکرداہے دیا تیرے واگر اول تے بچے ہردی سس جو منظے سوپائے گانہ کوئی رہ ہزال حامہ ہورے واگر اول تے بچے ہردی سس جو منظے سوپائے گانہ کوئی رہ ہزال حامہ ہورت سے نہ الاورنہ وہ بھی بیمارہوگی ورقم کو بھی ستی و فیرہ ہوجائے گی اور جس کرتا رہتا ہے اور ساست جنم میں اور (ہواوار و) رہتا ہے۔ نبی کا فیض جھائے موت بھی ہے ورشوہ بی بی بی بی بی سی ہورہ وہ بھی ہے اس لئے تبدلی ہی ہے اس کے تیرہ بی کو بیات گیں ماتی ، کیونکہ وہ تقیت شروری ہے اس لئے تبدلی ہی ہی سے آم کو نجات گیں ماتی ، کیونکہ وہ تیرہ بی بی بی بی بی موجودہ زمانہ کے بیان بی بی بی بی موجودہ زمانہ کے بیول جھی سے مواور جو میرے بعد میر ضیفہ ہوگا ہے ہوں جھی سے مواور جو میرے بعد میر ضیفہ ہوگا ہے میں بیت تو پھر آن ن گرفتہ و فیرہ وخد کا خراف د رنہ ہوگا ہی جیتی انس ن شل پر ماتی ہے ہول کی خراہ میں خیتی انس ن شل پر ماتی ہے ہول کی مذہب کا طرف د رنہ ہوگا ہیں جیتی انس ن شل پر ماتی ہے ہول کی خیرہ و خیرہ و فیرہ و

کلہ کیے ہوئے؟ حالا نکہ یہ نبی کا کلام ہے ،خد نے تو ان کوجند بنوا کرتیں دی۔ پس رسول ، رصافحت اور خدا ایک بین \_\_\_

بزه هم مندر جم مجد كرية بحرى في كردورات ين ہم ی رم محمد نا تک ہم ہی کرشن پیدے ہیں سم ی دانواگر اگی سم عالم درباری این ہم بی موی میسی برہا وائن کیش سبارے ہیں ہم کی برو مٹلم نے کے کے اے ملہارے میں بم ي كا بن لكات بد منده يورك إلى 13 to 2 4 8 2 165 کھی بھول سدے جان تو نوٹ نی شون جب دنیا بھر پیدا ہو گی تو جو کورنیل اس وقت حاملہ ہو کرمری ہیں وہ اس وقت بغیرمر دکے بیج جنیں گی اور آ دم ،حوا پیدا ہول گئے۔اگر جہوہ اس وقت مٹی ہو گئے میں مگران میں سان کا 🕏 موجودر ہے گا۔جیب ورخت میں فی ہے اور پیج میں درخت۔ آ دم کاہا ہے بھی ای طرح اس ے بہی مخلوق سے تھ اور میسی کا باب ایک رسول تھ کہ جس نے کہا تھا کہ " لاھب لک غلاماز کیا" میں تجھے لڑ کا ویتا ہوں ۔ بہشت کی خورک طیف ہوگ ور کھانے وہ ے بھی عليف ہول ميكے اور ان هيف جوڑول سيحوروندان بيدا ہوں كے تعليل كابت فاندخد، كا مکان تھا۔ ویسے محمد موی بھی ، کرش ورنا تک کا آستان بھی خدا کائی آستان ہے۔ ویسے بی عارضی مسجد، مندر، گرجهاور گورو و رو بھی اس کا '' ستان ہے۔ا ک هرح میرا مکا ن بھی درہ نجات ہوا ایک دن میں نے جنگل میں پرکھ کورے برتن و کھے جو پائی ہے خال تھے اور پرکھ يرائي جن بيل يا في تقاء مجھے بيا س تقى بيل سف بياس بجھ في تو خدائے بجھے كہا كرى مولوى وریند تکورے برتن ہیں۔ان میں نجات کا یا ٹی نہیں اور جنکو لوگ ففرت ہے دیکھتے ہیں ان میں نجات کا یائی موجود ہے۔ اٹ و مجھل مار کر کھ تا ہے بیاس کا اپنا عمل ہے جو ظاہر ہواتم کسی کو پچھے ند کبو ہرے اپنی برائی خود پایس کے۔ تین ماہ میں جس کا بچے گرتا ہے اس کے

ماس تمن وہ کی حامد شاجائے ورشال کا بھی حمل گرجائے گا۔ جس کے بیچے مرتے ہول تو زچیہ کے پاس نہ جائے بلکہ پچاس روز تک زید کے پاس خوبصورت نیک فصلت جا کیں۔ بری مورتی ماس نه بود مان از انی نه بهو بلکه را گ طیف بهو ورمحبت کی با تیس بهول اوروه پی س روز تک یا ہرندنگلے درند بارہوجا ہے گی ۔روح کا صیبہ ہیں تو خدا کا حیہ بھی نہیں۔ بھائی اور وابدین ہے خوارک کا مول نہ ہے کیونکہ بصرموت کے تم وراث ہو۔ بھ ٹی کی ہو وتم ہے و و واصل کرے بشرطیک وہ کہاوے کہ جس اب و بورے اول و ہالوں گی۔اگر و یورٹیس تو مسر ہے اور دید کرے پشرطیکہ غیر کنیہ کی ہو۔ ے یا لک ٹر کی بھی تم مرب تزہے بشرطیکہ غیر کنیہ کی ہو۔ دود حد شریک بھن بھ ٹی کا ٹکاح جائز ہے بشرطیکہ غیر کبیہ کے ہوں۔ جبرا ٹیل ، عزر، ئيل ، ميكائيل، امراليل جارفر شيخ يعني جار شي تھے، پيرلطيف ہوئے تو ديد، شنيد، و چارا در ڈائقنہ کے جاراصول بن گئے۔امی طرح نبی ، رشی ، رسول ،اوتارا در کتا ب ایک ہی نیں۔ جال اعتراض کرتے ہیں موی بحری آدی کی بیعت ہوتو اس نے کہا کہ میرا کہنامان۔میرے کام پر اعتراض تدکرہا س نے میرے شید کی مردارولی، ولی غدم اور یں گے تولدا درصابرہ سے بوئے کہ موگ بھی ایہ نہ ہوا۔ اور شرک و تھر کے حواری ہے ہوئے كيونك وه سب منافق تھے۔" يعتلوون" عذركرتے تھے كرني كوخدانے ان كاحال بناديا تھ اس لئے ان میں مل سرگذارہ کرنار ہا۔اصلی تابعدارتو حسین کے ساتھ شہید ہو گئے تھے یاتی سب بزید یے تھے۔اب بھی جولوگ ہم سے عدادت رکھتے ہیں وہ سب بزید یے ہیں ورچار '' دی میرے ساتھ صلی تابعد رہیں۔ ہاروت مارہ ت رشی تھے جوسیمان ہے ل کر کام کرتے تھے بیقیس کا تخت بھی وہی اے تھے میرے ساتھی بھی باروت ماروت میسے ہیں۔ شخوائی مولو یوں نے یا تیں بنائی ہیں کدوہ فرشتے تھے اور انہوں نے رپٹی طرف ہے ایک کتاب بنا کر محفظ کے بیش کی کہ یہ سیمان کی تعلیم تھی۔ مگر خدائے کہا کہ سیم ن کا فرنہ تھا اور انس بیس کفر ہے وہ دونوں بڑی بائل بیس تھے ، من پرشر بعت اور وہ بیس بیس کفر ہے وہ دونوں بڑی بائل بیس تھے ، من پرشر بعت اور وہ بیس بیس تفرقہ کی بات کوئی نہتی۔ جب تھ نے بیستایا تونید فریق ایک گروہ نے شہانا اور وہ پیر ومولوک بھے۔ وراء ظھور ھم بعد کی تناب کو بھی شیس ماتے صار مکہ اس بیس قر آن کی بی عقدہ کشائی ہے۔ یا کلون بالباطل بیر مولوک حرام کھاتے ہیں۔ مہدی سے قر آن کی بی عقدہ کشائی ہے۔ یا کلون بالباطل بیر مولوک حرام کھاتے ہیں۔ مہدی سے مراد ہوا ہے بیس مردہ پرست جا ہیں گئیں۔ مردہ پرست جا ہیں کہ نیا مہدی پیدا ہوگر کہا ہا ہے ؟ پی حقیقی مہدی وہ ہے کہ جس کو شریعت جدید مائی ہے۔ کہ نیا مہدی پیدا ہوگر کہا ہا ہے جدید مائی کا صندوق ہے۔

ہوئے تاری کاوہی حصہ ہے جواس نے شادی مرحاصل کرنی ہے یا کرے گی۔ کیونکہ اب وہ خاوند کی وارث ہوگ لے ولد " دی کاوارث اس کارحم شریک ہے۔ له ومدخورت کا وارث بھی رحم شریک ہے جوصرف س کے مہرے حصدحاصل کرے گا۔ اگر کل مال مہرے کم ہوتو بعد ادائے قرضہ عین حصہ ' دمی کے دارٹ میں اورا یک حصہ عورت کے دارے بھس کا قرضہ اور اول د ہو وصیت مذکر ہے اور جیتے جی جتنا ہو سکے ال اللہ کود ہے کیونکہ ان ہے ہی راجہ اور گور وجنم ملتا ہے۔ ہم سے تصور مگاؤ تو موت کے بعدتم ہم میں حلول ہوجاؤ گے، ورآ روم کا بہشت یاؤ کے درنے جس کی محبت میں مرو کے سی میں جاؤگے اور عذاب ہوگا۔ از کیوں سے جبر أز نا ند کروہ خریق وے کرج کزے۔ وزارن کے پیٹ سے جواو ، دیموووصاحب انطف کی ہوگا۔ اے انسان تو نورے مگر مثمن کے کہنے ہے نار ہو گیا ہے۔ اب نجابت کی ڈو ہش ہے تو عالم محبوب كادامن بكر، كيونكمه نبي رشي كي ويد، شنيداور كلام خود ضدا بوتا ب وردونول كاجسم أيك ہے، پس جمارےجسم میں عام محبوب ہے، معافی مانگ ورشاند جراجتم ہے گا۔ (سی نسس) (٣٩) تنقيد الدعن ن ثبوت قاديانيه د ميانيه وجيي وظني وگوجرالو اليدني بيرثابت كرديا ہے ك جورے خیال شر تمام تی اور است باری کے بی تصفیت ای تو اس کا کلام ن کا کارم جور۔ اور بيا بھي ثابت كرديا ہے كہ جو يميلے زماند على رجعت اور برور كا غقاء ستعمال كيا جاتا تھا اور اس کی شریح کرنے میں تفاتح کامفہوم الگ کیا تھ اور پھر بھی کسی زیروست دیل ہے ہے ا تنبیار حاصل شہوا تھا وہ " بن وحی کے ڈرید معلوم ہوج کا ہے کہ بیسب فظ ایک ہی معنی رکھتے ال اورجعم بحو گنا يا جون بدلنا ن كا آسان ترجمد به محر حيرت بدے كه سرم تناتج كا قائل تہیں بہتہ جولوگ كرش يانا كك كاوتاريخ بين ان كابياصولى مسكر تقبرتا يے ورشو وحدت د یان کا او پاپیش نہیں کر کتے ۔ - ۳۰ جب تعلیم ت بیش کردہ سے ثابت ہوتا ہے کہ چودھوی صدی کے رشیوں نے تنائخ پری ایٹی نبوت کی بنیا در کھی ہے تو اب بیسوال بیدا ہوتا ہے کہ

(انف) اگر معصوم پچه یتار ہوتا ہا درگذشتہ جنم کی مزاجی بیار ہوتا ہے و اس کی تشخیص گزشتہ علاقہ است ہے گیول نہیں کی جاتی اور کیول خواہ تو اہ فراسٹری اور یونانی اصول حکمیہ کے استحصل میں پسینہ اور تون ایک کیا جارہا ہے؟ ان او گول کا فرض تھ کہ بیک کس فہر ست پیش کرتے کہ ن بدا تک کیوں ہوں ایک کیا جارہا ہے؟ ان او گول کا فرض تھ کہ بیک کا کہا گاہ چاک کے ان بدا تک کیوں خواہ تو ہی ہو میا ہے کہ جاتا ہے اگر وہ فعظی نا قابل تلاقی ہے آو فر کٹر اور تھیم کو کیوں خواہ تو ہی ہم بنا دیا جارہا ہے کہ خد قراس کو بیمزاد سے کراسے صاف کرنا جو ہتا ہے تا کہ وہ کی بہترین جنم میں اونا رہنے۔ گرمھائی خو ہ تو اس تھی جاتا ہے اور والدین جنم میں اونا رہنے۔ گرمھائی خو ہ تو اس تھی جاتا ہے گھر میں کے اس تھی جاتے ہیں کہا سے جم میں کہاں کی بیمزا دور ہوج نے بو تو پھر کی معان کے باور دانت نہ ہوگی کہاں کو پوری من اسلامی کی بیمزا دور ہوج نے بو تو پھر کی معان کے باور کیا ہی کہا کہ دوات نہ ہوگی کہاں کو پوری من اسلامی بھی تھی دیا ہے اور کیا ہی کو پوری من اسلامی بھی تھی دیا ہے جاتا ہے گھر یں گھر یں گے ؟ اور کیا ہی بیا رہے تو بیس بی خیر شواہ ہی کمال مدوات نہ ہوگی کہاں کو پوری من اسلامی بھی تھی دیا ہے۔

(ب) افقص الدنبی از بائیل ) کے مطاعہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ جس قد اِسلی نی و تا ہع بی ہوتا ہے کہ جس قد اِسلی نی و تا ہع بی ہوئے ہیں وہ ایک دوسر ہے کی فی غت ہیں اپنی زبان کو کہ جو کے ہیں وہ ایک دوسر ہے کہ مصدی ہے مدعیان نبوت کے حددت پڑھے ہے معلوم ہوتا ہے کہ ایک دوسر ہے کو کھا جائے ہم سے ہو سے ہیں ایرائی کی ہے باعد کے معلوم ہوتا ہے کہ ایک دوسر ہے کو کھا جائے ہم سے ہو سے ہیں ایرائی کی ہے باعد کے معلول کوکا فرود جاس کہتے ہیں اور قاویائی میں ان کوکفر تو کھا تا ہے۔

اس کے بعد جب قادیولی نبوت نے قدرت نا دیرکا فیکا نی ہویا تو جنگلی دہتوروں نے پیدا ہوتے ہیں ایک دوسر ہے کی آو پر کے بیدا ہوتے ہیں ایک دوسر ہے کی آو پر کھی ہوڑئی شروع کردی وراعد ان کردیا کہ ہم چو وہ دیگر ہے نیست ہیں ایک دوسر ہے کی آگھ بھوڑئی شروع کردی وراعد ان کردیا کہ ہم چو وہ دیگر ہے نیست ہیں ایک دوسر ہے کی آگھ بھوڑئی شروع کردی وراعد ان کردیا کہ ہم چو وہ دیگر ہے نیست ہوتا ہے۔

آج میری بیعت ہی ہاعث نجات ہے اور جو مجھے نیل مانتا وہ ناری اور سجیح طور پر کافروین اللي بـ ناوكول كوشكايت تفي كه ابعسات آليل بل جميشة تحفيري، هاظ بيل مستغرق رح ہیں گھران چا بیس نبیول کی ہاری آئی تو سپس میں تکفیری مشینیں اس طرح جد کمیں کہ اتبی د كرت كرث انشقاق و فتراق كا يخت ورغير متزلزل متون بن كاورس وت كوند يج ك ا تفاق صرف ای صورمت میں ہوسکتا ہے کہ جب کہ بچوت اتحاد دنیا میں صرف ایک ہوگر ایس دعوتیں ۲۵ یا ۴۴ تک بینی جا کیں تو بیترہ اتحادات ان افتر، قات ہے بھی برانتیجہ بیدا کرتے ہیں۔ جوان سے بہیے تھے اور جن کے متعلق دنیا شاک تھی کہ انہوں نے نے شیراز اُ اسلام بھیرہ یو ہواہے۔ بہرہ ں جب عہدہ طرکے سیح سیس میں ہی ایک دوسرے کے مصدق نہیں تو ہم ہے کی مرید رکھ سکتے ہیں گدہم الن کی باں میں بار ملا تے جینے جا کمیں۔ (ج) فلد ایک ہےاوراس کے افعال اوراقوال اپنی ایش جگد برقائم ہیں،ورسب گواہ ہیں کہ ، س کا کوئی فعل کسی فتم سے عیب ہے موث نہیں مگر جب عبد حاضر کے کرشنوں کے حالات پیٹ نظر آئے ہیں او تمام حا، ت پر منے کے بعد خدا کے متعمق بھی ایک بدظنی پیدا ہوجاتی ہے کہ ہرا یک کووہ بیٹائل دیتا ہے کی کو بٹی ٹبیل دیتا یعنی وہ بھی زیاقہ سرز ہے جوسا ہے تیا اس کواہ م از مان وغیرہ بناویا اور غیرہ ضرتی کی مست سلب کر کے اس کودیدی تو گویا خد تعالی بھی (عیاذ اباملہ) ن جالیس کرشنوں کے بھیجنے میں صادق القول نہیں رہ سکا اور دھو کا دے کرسب کو نبوت عطا کرتا رہا ہے۔ اور ساتھ ہی تکفیر کی تعلیم بھی کرتا ہے ، کہ جو تمہیں مبیس مامنا وہ کا فرے۔ادھر پکھادھر پکھی، یک کوامام انٹر مان بنایا پھر، ی کو دوسرے کی رہان سے شیطان یا د حال بٹایا ۔ کیا بیاب لعل شنبع نہیں ہے کہ جس سے انسانی اخلاق بھی تنفر ا مرتے ہیں؟ تو بھلہ خدائی صفات س ہے کیوں تفرنہ کریں گے؟ رنجیت منگھ من ور بار

میں جیٹھا ہوا تھ تو میر ٹی سائلا شھریق میردے دینے لگا تو رنجیت تنگھےئے اپنے ٹوکر ہے کہا میرے و لدئے آئ مجھے خواب بیل تھم ویا ہے کہ جب بیمرا**ٹی** صبح آئے تو اس کے سریر موجوتے لگانا۔مراٹی نے عرض کیا کہ جناب سے کا والدیزا ای دونلا ہے کہ مجھے تو خواب میں یوں کہاتھ کہ گیت نگھ ہے مبح سنبری ننگن کی جوڑی وصول کرو۔ ویکھووہ بڑاہی ش طرے کہ جھے پچھ کہا گیا اور منٹے کو پچھ ۔ توا یسے والد کی اولا دکیسی ہوگی؟ (1) وحدت ، دیون کا ووله ایسے تم م تعلیم یا فتر اشخاص کی و ہنیت م ثابض ہوکر و کھائی دے ر ہ ہے کہ جن کے نزویک تکدید بورپ کے سمامنے قدامت مذہب نے ہتھیار ڈال دیئے میں تواب جب تک فریب کوموڑ اوڑ کراس کے موافق نہ کریں جائے فرجب قائم نہیں رہ سكتاب ورند مجبورا غرب كوخير وكهنا يزيكاب اسلف ن فيرخو بان غرابب نے دو طرح م . صعاح شروع کردی ہے جن میں سنے آیک وہ گروہ ہے جو صاف تدن پورے میں جذب جوكر سمام كومخض اوقت فد مهاقرار ويتاب أورصاف كبتاب كد كرياني اسدماس وقت ہوتے تو یہ جی تندن ورمعاشرت اختیار کرتے جو محققین پورپ نے عملاً دور تحقیقاً پیش کی ے اور اسبے عقائد بھی وہی ٹھان لئے ہوتے جوموجودہ فلٹے پیدا ہو تھے ہیں۔ وومرہ گروه ایک وه پیدې و جنهول نے میچ کرش اور د نیا کے قریب تریو کی پُر بہب تا مک وغیر بن کر ر پنا پنانصاب تعلیم پیش کیا اور بنی اتنی یو نیورش کے حراج ت کیپئے آنک بیت المال قائم کرنے کی دعوت دی ۔ جواز سور ونز ک مسلوات اور قطع ارکان حج ور روز ہواور دیگر مروجہ عباد ت کے بعد بینے فروی اختلافات میں بیک دوسرے کوکاذب، دجال ورکافر بنانے لگا رو راسل مرقد یم کومو جب لعنت قرار دے مُرایک نیاا سلام و نیا کے مر<u>منے پیش کیا</u> جس میں تحدن بورپ کی جھلک موجود ہے۔ اور ہند وہ مسلم اور عیسائی اور یہودی تعلیم کو سامنے رکھ کر

یک نیانڈ ہب ججو میز کیا جو س وقت مسلم ہتی کے لئے موجب مجات تصور کیا جارہاہے پھر مشکل ہے ہے کہ ہر میک کا تصاب نبوت اور کورس شریعت آپس میں نکرا رہا ہے اس لئے میہ ضروری ہے کہ تمام ندا ہیں جدیدہ اور تبورت حاضرہ کے تابعد رایک کانفرنس قائم کر کے اس مر کا فیصلہ کریں کہ و نیا ہے اسمام کے لئے کوٹ کورس جاری کیا جائے۔ پھر جاری کرنے میں ن کودوطریق پر چین ہوگا۔ آیک ہے کہ بیک آیک یادوس کے بیجے مرزائی تعییم یا ، مرانی تعلیم یاس کی جائے کیونک ہے مبلے کورس ہیں۔ ان کے بعد دومرے کرشنوں کی تعلیم کو بھی تروت کا موقع دیا ہائے۔ ووم ہے کہ محققین بورب ان جالیس کرشنوں کی تعلیم ہے کو کیجیائی طور برغوروفکر کے بعدالیک مشتر کاقعیم پیش کریں جس میں تمام کو فیصدی کے حساب ہے حقوق دیتے جا کمی اور حصد سدی ہر ایک سکے بیعت المال کو پہنچار ہے۔ اس موجوده صورت ميل تاركين اسدام قديم كيلئ يري بهتر بنوگا كه براه راست تدن پورپ اورمدہ شرت مغمر لی کو ختبے رکر کے ان کرشنول کو بیک قلم چھوڑ کر دور ہے ہی سمل م كري كيونك يى ان كا آخرى مقصد ہے۔ جن ں تك ينجينے كيئے خوا و تو او كرشن بننے كى زجمت گوار، کررے ہیں۔علاوہ پریس میت الم س کی فیس اور پہلٹی مقیرہ کا بڑیدوغیرہ بھی او، کرنے ے رہائی ہوگی مگر جولوگ اصلی اسدم پر قائم رہنا جا جنا ہیں وہ سے بچھیں کہ بچے میک ہوتا ہے دورجھوٹ متعدد ہوتے ہیں۔ پس اگر اس م کوتجد بیدا ورشیخ کی نشرورت بیش آ لی تھی تو **خد**ا تعالی مشرور کیکشم کی بی تحید بدید پنجاب اورامیان میں پیش کرتا اور نبوت کے سے وہ اشخاص منتخب کرتا جوخودغرضی کبرونخوت اور جہالت مرکبہ سے خالی ہو کرصرف خد کی تعلیم کا جوہ پیش کرتے اور محمر فانی بن کر سوم کی پیش فی پر کلک کا ٹیک نہ بنتے۔

الم میں کول نے مدت ہے بیٹ ہر کیا ہواہے کہ قرون اولی میں اس م پجھے، ورتھا ور بعد

میں تغییر ، حدیث اور فقد وتصوف ہے اس کی صلی تعلیم کوستر ہز رم رووں کے نیجے دیا دیا گیا ہے اورائس اظہار ہے ان کا بیرمطلب تی کہ میں تیت ہے یہ عتراض رفتع ہوجائے کہ اسلی انجيل تودينا ہے معدوم ہو چک ہے تو ب عیب ئیت کس تقانیت پر قائم ہے؟ اور جواب یوں دیا که اگراصل عیسائیت و نیا میشنهیس رای تو اسله مجھی اپنی اصلیت م قائم نہیں رہا۔اب س اشکار کو جو وگ یا نکر در بھی کرمچو تیرت ہوئے تو انہوں نے میسائیت کے ہم نوا ہو کر مان ساکہ واقعی اسدام ایک معمد بن چکا ہے جس کوآئ تک کسی نے حل نہیں کیا۔ آؤ ہم اپنی فیم وفر است ے یا ہے اہمامات جدیدہ ہے حل کرتے ہیں کیکن بدشمتی ہے جو جوحل ان وگوں نے چیش کئے ہیں وہ آپس میں بیک مرکز برقائم نہیں۔ یا وجود یک ہر بیک کا بھی وعویٰ ہے کہ قرسمن شریف کی اسلی ما ہیت میں ہی جا شاہون اور آئ تک اس کوکسی نے حل نیس کیا اس لیتے يك غيرية نبداره ن تمام كرشنور كوپيش تظريكة مراس تتيجه نك پنتي به تا ہے كداس ميں اتحاد کی بچائے اور اختلافات قدیمہ ہے بڑ ہ کر اختلافات جدیدہ نے مسلمانوں کو ایسی مشکلات میں ڈال دیا ہے کہان کی عقل کوئی فیصد نہیں کر علق کے مس کرٹن کوقبول کیا جائے ،ورکس **کو** مستر دکرے جھوٹ کا پتلا مجھیں۔

#### ع شديريش خواب من از كثرت تعبير ما

اس کے سخری فیصلہ یہ بہتر معدوم ہوتا ہے کہ بیسہ ئیت کی اس چال اوا یک بقمہ سمجھ کر علان کردیں کہ میں م کی اصل تا ہے قر آن جیدا در اسل می اصل تشریعات جدیث و تغییمات میں رہے ہاں ہے کہ تغییمات میں میں میں میں میں میں اسلیت ہے موجود میں تو مسلم ہجائے اس کے کہ تغلیمات جدیدہ کے تحصول میں بیڑے ان کو بائے استحقار سے تھکرا کر ساف صاحبین کی اصلی تغلیم کو حاصل کرے کی با قاعدہ سند حاصل کرنے کی

كوشش كرے تا كه يم ه دُل كے نتاز عات ال سكرات سے رفع ہوكر كا فور ہوجا كيل۔ اسلام کو جو خص کم حقد با قاعد اتعیم یو کر حاصل کرنا ہے اس کے سامنے آج کل کی تحقیق اور آج کل کی نبوت صرف بچوں کا تھیل نظر آتا ہے کیونکہ عموہ سن کل کے محققین کو اسدام کی اسلامی تعلیم یا قاعدہ نہیں ہے اور مدعین نبوت نے تو اور بھی کم ل کر دیا ہے کہ اپنی جابدا ندلی فت و بائے کیلئے اپنی جہالت عمی کانشان صدافت تھم لیے ہے اور عدن کرویو ہے کہ ہم کوخد کی تعلیم حاصل ہے بیکن مشکل ہے ہے کہ بیٹھیم ادبی لی فاھے ۔ ٹ کی تعلیم ہے بھی گری ہوئی ہے۔ اتلاط سے مرہے اتحادرات سے خالی ہے، قصاحت و با غت کا نام تک نبیں ، اصوب محاورات کا یاس نبیس رکھا گیا۔ پھر دعوی ہے کہ ہم مجمد ٹائی ہیں اور مجمراول ہے ا افضل جیں نو کیا مثمس نیوت نے جو چھھالہا می عیارات میں پہلےاوں مکاں دکھا یا تھا <sup>س</sup>ے وہ سب پچھ بھول گیا ؟ اور یا پیوگ تمام ال ، سلام کوا ہے مریدوں کی طرح ہی علوم اسرامید ے گورے سمجھے ہوئے ہیں نہیں ہرگز نہیں ابھی اسلام ہیں اہل حق موجود ہیں جو دودھ کا دود حداور یانی کا یانی کرد کھائے کو تیار ہیں دور جوتحریرے کر شدید اس کتاب میں جمع کی بیں ان سے بخولی ہابت کرنے کو تیار میں کہ یہ مدعی خود ای ادبیت اسوامیہ سے خال میں دوسرے کو کپ راہ رست میں نے کے حقد ارہو سکتے ہیں

## ع آنگس که گمراه ست کرار ببری کند؟

۳۳ عبدہ ضرک مرعیان تبوت کورو بیاریاں گی ہوئی جیں اول تقریب کی ہو گھا میں کہ جو پھھ کہ اول تقریب کی بیاری کہ جو پھھ ہم کہیں خواہ سے جو یا غلط وہی وہی البی ہے۔ ورجو یکھودی بیل تقلاب سے جی وہ ان کی تقد ایق وہی دیا ہے۔ وجود کی بیاری جس کی تعلیم اٹھ کرو یکھیں میں وجود کی بیاری جس کی تعلیم اٹھ کرو یکھیں مب میں این میں وہود کی بیاری سے اور گئ سن کر جتنے بروز میک کرشن نے مب میں ایسے میں کوموجود الکل ہونے کا دعوی ہے اور گن سن کر جتنے بروز میک کرشن نے

سنبیوں لے ہیں اتنے ہی یو س تعداد ہے ہڑھ کر دومرے نے بھی ڈیٹ کئے ہیں ' ھاا ککہ بیہ دونوں پیاریوں انسان کا ایمان بھی ہائع کردیتی ہیں ، تنایز ادعویٰ کہ بیکٹبیس دونبیس تمام ، نبیاء کا مظهر بنیں پھراس بربھی صبرنہیں ،خدا کا مظہراورخد کی صفات کا مظہر بیننے کا شوق بھی دامنكير بوعمرة ، في قابليت كالمتحان كياجائية في في فيصدى تمبر بهي حاصل مذكر عكيس\_ ۲۵ اب ہم گئے ہاتھ جناب کمترین کا نہ جب پیش کرتے ہیں کہ جس نے قود پیدا کروہ لیافت علمی ہے قرم ن مجیدگا ایک نیامفہوم قائم کیا ہے جوان مدعیان نبوت ہے بھی زالا ہے اور اس کا دعوی ہے کہ مت محدید نے اس کی اصلی تعیم کو مدت ہے چھوڑ کر پیرول دورمولو بوں کی تعلیمہ ت کواسلہ مسمجھ رکھا ہے اور آئ تنگ قرآن کی اصلی تعلیم سیران کی بدولت متر بنرار مرد ہے بڑ چکے ہیں ، مگر خدا کے فضل وکرسنے مجھے قرآن بھی کا ایسا کامل ، وہ عطافر ، یا ہے کہ جس سے تمام تھ میرو حادیث کا متن ن ہوسکتا ہے۔ اور چونکہ پنجمت اللی جو عمل حاصل ہو کی اس لیے اس کا خلبہ رضرور ٹی ہے۔ جو س وقت متعدد تصانیف ور رسالہ " البه ع" "امرتسر کی اشاعتوں میں ناظرین کی خدمت میں چیش ہور ہا ہے اور یک تفسیر بیان للماس اردو ٹیسٹر کئے کی جاریس ہے جس ٹیس ٹی مخالفین ﴿ آربیه ہندو، سکور عبیسا کی ہ الل سنت ورشیعہ ) کی کمزوریوں پر بحث کی جاتی ہے اور ٹاست کی جاتا ہے کہ جوقر سنی مفہوم چود ہو یں صدی میں قر اربایا ہے وہی دستور العمل بنتے کا حقدار ہے۔ پیچھیے دنول میں ن كرسارة البلاغ "كمف شن يرائل سلام في تقيد كرتے بوئ فاجت كي تف كريد فرقد ضروریات اسد مکامتکر ہے اور ال قران کی یار ٹیوں بیں سے بیہال تک فلیکرچکا ہے كقرة ن وحديث كى ترويدقر آن سے بى كرتا ہے اور عبوات سلاميد سے روكش بونے كا درس ویتا ہے اس بنے اس بارٹی نے ان وٹول ایک آٹھ ورقد ٹریکٹ شائع کیا ہے جس میں

وہ پٹی پوڑینٹن الزامات فدکور ۃ الصدرے صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں گرجو جال اس میں پٹلی گئی ہے وہ بہت گہری ہے۔جو ندار مرحقیقی کوسوجھی ہے اور ندمبدیوں ہنجا ہے وامر دن کے فلک کو بچھے میں "کی ہے کچنا نچے جناب لکھتے ہیں کہ

اول ہمارے عقائد میں اس قدر کشش ہے کہ تن مرتوقعیم یا فتہ خود بخود ان کی طرف کھے الرہ بیل قوم کو گراہ کرنے والے مواوی جا جے تھے کہ کو کی مسمی ان کی جازت کے سا قر آن پرجاوی نہ ہو، گر اس امت مسلمہ نے یہ بت تو از کر وہتی آزادی کا علم کھڑا کر دیا ہے۔ ایسی جماعت کا شخصی نام، مت مسلمہ ہے اور افراد امت بدا کا نام مسم قرار پیا ہے ہے کو کو کا تھا جس کو تی اگرم نے اپنے لئے بایا ہے ہے کو کہ کہ تا باجد ایسی ہے اور افراد امت برایک مسلم میں اور اپنے ایسی قبول کرتے ہیں یہ "امت " برایک مسلمیں اور اپنے تا بعداروں کیسے قبول کیا ہے اور ہم بھی قبول کرتے ہیں یہ "امت " برایک مسلمیں قراس وقت اربابا من دون الله بے ہو و ران مواویوں کا فرراجی شم پروری بند کرتی ہے جو اس وقت اربابا من دون الله بے ہو ہے ہیں اور جم کو بھر تا تا کہ بیاں۔

جواب جوعقا مُدَرَثُن قاد یانی اور سی امرینی نے بیش کے بیں ان پر بھی تو تعلیم یافتہ لئو ہوجاتے ہیں تو پھر بیصدافت کا نشان کیسے شہرا؟ رب کی تعریف آج کل یہ ہے کہ دہ ایک شخص ہے کہ اپنے ہم عقا مُد ہم پہنچ ہے تو اس تعریف میں '' مُعَترین'' کا نمبر سی ہے کہ نیس۔ بلکہ سب کے اول ہے کو فکہ غیر کے فر الجدمی شریعی جھ پہ مارے کی نشان کی ہے کیا ہوں حرکت تبیں جو الل مکہ نے می فراس میں مسلم نول کے خلاف کی تھی؟

ووم خدائی تقیقۂ واجب الد طاعۃ اور مستحق عبدوت ہے اس کے احکام جاری ہوں جس کے سب مجتاج ہیں۔

جواب بياصول اگر جد برداز بردست معوم بوتا بي مرحملي حالت بي آب اس كفاف

ایک معمولی چوبدری مخلف کے احکام بھی مانتے ہیں اور گرید مطلب ہے کہ خدانے ہی ن کے احکام یانے کو کہ ہے تو جا عت رسول بھی کسی جان ال کی اجا عت ہے کم ندہوگ۔ موم بید مانا انٹرک ہے کہ خدائے اپنے احکام میں کس کو کوشر یک کار بنارکھ ہے۔ لایشوک فی حکمہ (احداد).

**جواب** غظ تحکم اور جُنُومت بنظ می معالا مات پر حادی ہے عباد تی ادامر ولوابی ہے مخصوص نہیں اس سے آیت چیش کردہ کا صحیح مفہوم یوں ہوگا کہ خداتع کی پٹی تذہیر وقض وقد رمیں کسی کوشر بیک نہیں سجھتنا مگر پھر تمیزین کا مطلب حاصل نہ ہوگا۔

چہارم رسوں کی اقتی شخصیت کو خوظ رکھتے ہوئے اس کی اطاعت احاعت البی سمجھنا کفر ہے اور رسول کا اسوہ حسنہ مصدقہ بالقرآن واجب الدعاعة ہے اور اس کی عقل والتنظامی اطاعت عندا عشرورة واجب بوتی ہے۔

جواب س عقیدہ نے لایشوک فی حکمه اجدا کے مشتین کی قبر مت بیش کردی ہے،وررسول کو بی ظانر قلام،وراسوہ کے شریک نے الحکم بنادی ہے۔

پیچم قرآن مجید اپنا ندر یک اید دستوراعمل رکھتا ہے کہ جس سے سرفر از می حاصل ہوسکتی ہےا دروہ دنیا و آخرت بیل مالا ماں کردیتا ہےا دردہ اپنی تشییر تاہے۔

جواب دستوراعمل کی تشریح نمیں کی کہ آیا وہ ان فروعات پر بھی صاوی ہے جوموجب
ہدیت ہیں یا اس میں وہ تخیارت بھی جہ نے جانکتے ہیں کہ جن سے عہد جا شرکے کرشنول
نے اپنی نبوت ثابت کی ہے ورقصد طرازی ٹیل یہ ساتک جو ہر دکھائے ہیں کہ گفرو سمام کو
ایک پلیٹ فارم پر کھڑا کر دیا ہے اور تناخ کا عمر اف کرتے ہوے امور آخرت کا صفایا کر
دیا ہے گیا کہ کا قول ہے کہ قرآن اپنی تضیر آپ کرتا ہے؟ گرکسی انسان کا قول ہے تو سے

کیوں تشدیم کیا جاتا ہے؟ ہمارے نزاد یک بیاتوں اگر چہ بعض جگہ قابل عمل ہوتا ہے، گرقر سن منہی کیلئے ہیں کے علاوہ زباندانی اور محاورات شناسی کی بھی ضرورت ہے ورند یہ صوب، نسان کوالی تحقیقات کی طرف ہے جائے گا کہ فجر ، جرسے اُکلا ہوا ہے اور زنجیس ، زیااور جبل ہے مرکب ہے

عصم فرق بندى اورندى نام فترقظيم بهوسماكم المسلمين كارشاد باس ت بم سلى ن كاعنوان الي في بندكرت بي -

جواب، کی تمام اہل اسلام کوالی سے انکار ہے آپ نے آگھ بند کر کے یہ کیے خصوصیت پیدا کری ہے کیا بیمصب ہے کہ اس امت کے سورتن مغیرمسم ہیں؟ تو پھر کرشن امرنی وقادیاتی برکیا افسوس ہے کہ وہ دولوں اور ان کے تا بعدار غیر بہائی وقادیانی کومسم نہیں ب شنظ ۔ جناب السی خود غرضیوں نے ہی مدعیان القدس کو تناہی کا شکار کیا ہمواہے کوئی الل وللہ بنآب كوئى "خرين بن واخل بوسكمات ورباب وحدايل واخل بوتاب بمرن مامنهاد عنو نول سے پچھنیں بنتا اور نہ ہی ایسے نام اپنے اندر پھاصیت رکھتے ہیں اور ہمارے خیال بین است مسمد کا انتیازی نام "ست کمترینه" زیاده موزون ہے تا که پلک کومعلوم ہوجائے کہ یہ" مت" صرف ال تھہیں ت کی چرو ہے جو" بیال لبنال" میں ممترین نے ش کُٹے کئے ہیں اور حنی شافعی وغیرہ کا بھی یہی مطلب ہے کدا یک جم عت ان خیالہ ت کو میح تر معجمتی ہے جواں م عظم یا امام شافعی نے تہم پہنچا ئے جیں اس لئے بہر کہنا خطع ہوگا کہ بید مذہبی نام فتنة عظيم ہے اور امت مسمد کا خطاب مخصوص طور پر انتیازی نام بنا نا فتنه عظیم نبیں بلکہ واقع ت شريد بيل كماس مام كتحت بيس كل دفعه فتندير ما بموااور يريو بوگا\_

ہفتم صرف احسن اور اهلدى صديث قابل تتليم باوروه صديث مرودب جوعق ك

خدف ہویا جس ےقرائ ،رسول اور خدایر کوئی لزوم قائم ہوتا ہو۔

جواب اگراس نمبر میں ایک اوراض فدین وکردیے کے مقل سے مراد کمترینی فرقہ کی مقل ہے اور قرآن سے مراد وہ مفہوم ہے جون بیان ساس میں فیش کیا گیا ہے۔ ور لزام سے مراد محمد وہ مکت چینی ہے کہ جس کو یہ فرقہ عیب قر ارویتا ہے تو ال اسر میں برزااحسان ہوتا اور لوگ گئدم نما لی سے مائی سے کہ جس کو یہ فرقہ وقتی کے خس روسے نی جائے جاتی تمام مسلی نول کو حدیث تی کیونکہ یہ فرقہ واتی تمام مسلی نول کو حدیث تی بی بیوقوف وروش اسلام مجھتا ہے جیس کے طاہر ہے۔ مسلی نول کو حدیث تی بی بیوقوف وروش کی کا مرب سے مسلی نول کو حدیث تی بی بیوقوف وروش کی کا مرب اس جسیس کے طاہر ہے۔ مسلی نول کو حدیث تر سن بیرہ کم اور قاضی نہیں کیونکہ عہد رس است میں قراس بیجھ کرنے کا تکام نول تھ

م معتم صدیث قرت ن بره هم اور قاصی بین کیونکه عبد رسانت بیل قرت ن بخط کرنے کا طلم تو تھ گرا حادیث بخت کرنا تو کی بلکه می انعت کی جاتی تشکی اس کی بنیا ددوسری صدی بیس پڑی ہے تو بگرا ہے وقی غیر مخلو کا درجہ حاصل ہو ٹاؤتو عبد خد فنت راشدہ تک بھی اسے کتا بی صورت میں کیوں جمع نہ کیا گیا تھ۔

جواب بدوہم د. نا نظو ہے کہ صدیت نائے قرآن ہے اور بیکولک مسلم بھی و نے کوتی رئیس کے نہیں انفد کے تقم کے برخان ف تھم ویتا ہے۔ یہ ہے وگول کی خوشی تفی ہے کہ بل سنت کے عمل باعد بیٹ سے صدیت کی حکومت قرآن بر وان لگی ہے اور خواہ تخواہ فتر ابر دازی ہے کام بیا گیا ہے کیونکہ علی بالحد بیٹ اور شخ باحد بیٹ الگ مگ دو مغہوم بیں اور تاریخ شربہ ہے کہ ابتدا کے اسلام میں قدویین علوم کا سلسد شرق خووان کے اشحاد بھی کار دو تاریخ شربہ ہے کہ ابتدا ہے اسلام میں قدویین علوم کا سلسد شرق خووان کے اشحاد بھی کید خوا فت تا بیلی بھی کار فیاں شروت تا ہے میں استعال کرتے ہے قرآن کر بم بھی عبد خوا فت تا بیلی بھی کا بی سورت میں جمع کی بین کی مشکل سے مراشی میا بیا تھا اسی طریخ عبد رمی است کے فیصد جات خیار ہو تھیں اور میں کو یہ تزکید فس سے مراشی میا بیا تھا اسی طریخ عبد رمی است کے فیصد جات خیار ہو تھیں۔ اور تکم وحص کے یہ تزکید فسل کے متعنق حضور دیائی تھیں دور دیا تھیں اور خمل والم میں عام دیا تھیں دیا در تا دوات اور عالم وحد کا طرز ممل کا عمل میں عبد دور کا طرز ممل کا عمل میں تعنی دور دیائی تھیں دیا در تا دوات اور عمل کا میں تو کہ دیا تا در تا دوات اور کا طرز ممل کی متعنق حضور دیائی تھیں دیا در تا دوات اور میں کا طرز میں تھیں دیا تھیں دیا در تا کا طرز ممل کی میں تا تو کہ میں دیا تھیں دیا در تا کا طرز میل و تکلی سے در تا دور کا طرز میں کی متعنق حضور دیائی تھیں دیا در تا در تا دور کیا کی در تا دوات اور کیا کی تو تا کہ در تا دوات کی در تا دوات اور کیل کی در تا دور کیا کی در تا دور کیا کی حد در دیا کی تھیں دیا تھیں دیا کیا کی در تا دور کیا کی در تا دور کیا کی تھیں دیا تھیں دیا تھیں کی در کیا کی در تا دور کیا کی دیا تھیں کی در تا دور کیا کی در تا در کیا کی در تا دور کیا کی در تا دور کیا کی در تا در کیا کی کی در کیا کی کی در کیا کی در کیا کی کی کی در کیا کی کی کی کی کی در کیا کی کی

بن چکے تھے وراس سے کہالی صورت میں اانے کی طرف توجہ معطوف ند کی گئے مگر جب خیر مقرون کا بہر حصد وینا ہے رخصت ہوااورعبد رسالت کے چشمد بیرو قعات و کیجنے والے ندر سے قدروایات کا سلسد شروع بوگیا اوراختا ف روتما جو نے سے تمد مدی کوخیال پید جوا کہ اپنی اپنی سعی وکوشش ہے اسلام کے اس حصہ کو بھی قلم بند کریں تپ قراطیس اور زیاتی ره بات کوجمع کیا گیا اور ملم حدیث بیک مستقل معرکه" راء علم بن گیا به غرض که مصلحت دفت نے مذوین قرآن وحدیث پران کومجبور کیاتھ ورندہ وتو یہ تھے ہوئے تھے کہ بیاسلسد یول ہی ز ہانی قائم رہے گا جس طرح کیان کے علوم واٹون وراشعہ رج ہیت کا ذخیرہ سینوں میں جمع تفالیکن چونکہ اسلام کاتعمل تمام د نیا ہے تھ اس سے مجم کا داخلہ بھی مذوین اصول کله م اور مدوین حدیث کا سعیب بنا۔ اور زیادہ جمہوں نے ہی این سمویت کے لئے اس امریش قدم بڑھا یا۔عبدرسالت کی مثال بورسمجھو کہ جو ہوگ قماز کے یا بند ہیں اوراولا د کی تربیت بھی پی طرح کرنا ج ہے ہیں ان کے بیج بین میں ہی تمانے مروزہ، والدہ کی گود میں سیکھ جاتے بی اور قرآن شریف برن کی لب کشائی جوتی سی ترجن شریسرف شنیدنی سدم سیان کا بچہ گرنماز، روزہ سیکھنا جا ہے تو اس کو بیک سنقل علم سیجھنے کاس منابرہ تا ہے۔ اس طرح اسلام صرف جزيره عرب مين ربتا تو ن كونه تدوين قرسن كي ضرورت هي ورند تدوين حديث كي گر جب عاقبت اندیش موشین نے بیسوج کہ بیدندہب تجم کے سئے بھی ہے تو ان کی تعلیم وتربیت کیدے تدوین حدیث وعوم تواج کی شرورت محسوس ہوئی اس لئے آج ہو باکہن ک قر سنی تعلیم کیلئے زوند ل کی بھی ضرورت نیں اس بات کا ثبوت ہے کہ ہے آ دی کواسلام کی ضرورت جیل آپ کے سامنے متعدد کرشنوں کے حالات موجود ہیں "پ خود انداز ہ لگا سکتے ہیں کہ تعلیمی کمزوری کیوجہ ہے انہوں نے کس کس طرح قر آن میں تحریف کی ہے اور کسے کیے خیال سے کھڑے ہیں کہ خود لفظ قر "نی بھی ان کے مخمل نہیں ہو سکتے۔ ہاتی رہا
احد دیث کودی غیر متمو کا درجہ و بنا سواس کے متعبق یول گذارش ہے کہ جب جناب تنفیری
مف میں کو تھیں سے الہید کا درجہ و یو تا ہے جو تقریبا اہما میک مساوی ہے تو اگر مسمد نول نے
مقاریت تبویہ کو معا ینطق عن الہوی کے ، تحت الہام یا وی کہ دیا تو سے کو کیول نا گوار
گذرتا ہے۔

مہم ہیں " یہ میں نماز کا تھم ہے کہ دودو پڑھا کرو۔ کی جگہ تیسری نماز کا بھی بطور نقل تھم دیا گیا ہے۔ شروعبدالقادر دہلوی بھی فہمی تعلی علیہ کے حاشیہ بردو ہی نمازیں صبح وشام کے وقت کیسے ہیں اور چندا حادیث ہے بھی دونمی زوں کا تھم ٹابت ہوتا ہے ، ایک حدیث نے صرف ، یک نماز بھی بنائی ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ پانچ نماز کا پابند بہت مہارک ہے۔ سا ہے وا ، اس ہے بھی زیاد ومبارک سے گر سے ضروری ہے کہ کم از کم دونمازیں تو پردھی جا کھیں۔

جواب حادیث کی روشنی میں اگر قرس کی تشریح کرتے قوبانی نمازوں کی فرضیت ظاہر
ہوجاتی اور خواد کو اوعباد ت سے روگر دانی کا مہتل دینے ہو جبورت ہوئے۔ والا کہ آغاز سلام
میں یا نئی تمازیں نہ ہوں گراس ہے بیٹا برت نہیں ہوتا کہ بحیل اسوام کے وقت بھی پائی کی
فرضیت قائم شہوئی تھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے ہاں ٹماز بھی سرف فر بانی دو چار دعائیہ
فطویز سے کا قام ہے جبیرا کہ بعض روایت سے تابت ہوا ہے کہ اس امت کا آگا ہے بہترین فرو
حقہ پیتے ہوئے کری پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہا تھا۔ اگر بیوا قفہ سے صحیح نہیں تو بہت جلد وی امت
کے معروف اعمل افراد کملی نمونہ قائم کردیں گا کیونکہ بیتا ہیں ہی ایک ہے کہ جس سے ایک
طرف سکھ جب بی پڑھت ہوا نظر آئے اور دوسری طرف میک کمترین دو چار تحریفی نفظوں
طرف سکھ جب بی پڑھت ہوا نظر آئے اور دوسری طرف میک کمترین دو چار تحریفی نفظوں

میں قماز واکرے گا۔ بانی نے بیسے نے بھی قماز وں کے متعلق کچھوالیا ہی تھم دیا ہے جس کا عُوت افتبال اليقان المرملة بيرمال مارد دنيل من آن كل تي كرا يوني يتنام کی گئے سے کے مسمد نور کوا حکام جدید کی دعوت دے کرفند یم اسل م کی بابند ہول ہے تزاد كرے اور يصفت' كترين ميں يائى جاتى ہے اس ئے مت كافرض ہے كہ ہے مرشدكو نی تنقی کا خطاب دیکران کرشنول کی صف میں کھڑا کردے جن کی تفصیل او پر ہو پیکی ہے، تا کہ جیا بیس دچا وں کی اہر سریت مکمنل ہو جائے۔اور احادیث ثبویہ ہے دو قماز وں کا ثبوت ویے میں جناب نے ای ایک ہوقوف کا طرائق اختیار کیا ہے کہ جس نے تھے کی فمازیز ھے کا عکم دیا تھ کہایک جمعہ کی تماز دوسرے جمعہ تک کفارہ ہوتی ہے۔ کا ٹھر کی قماز پڑھنے والے نے کہا تماز جنازہ برشی جائے لادور نے سے مجات ہوجاتی ہے ۔آخرش ۳۶۰ کی المازكايا بند كين لكاكر صرف عيدين كي فماز موجب نهات ب جيما كدروايات عدايت ب- ایک حضرت بالکل بی منگ تخ انهور فراید کر من اسلم وجهه لله دخل البعدة جوفداكي و حداثيت كا ،قر اركر ، وووداغل جنت بوكا ،س يحرب س اقر ریالرسالت کی ہی ضرورت نہیں تو نماز اور دیگرعیاوات کی کیاضرورت ہے۔ دیکھ الل قرسن نے ،خیریں کیساعدہ فیصلہ کیا ہے احمید ہے کہ مت محترید بھی اس کی شاعت میں مو کچھوں برنا ؤ دے کر دوہا تھے دکھائے گی۔ جناب قرآن نہی چیزے دیگرست اور نکنہ " رکی امرے دیگر است۔اس سے سے کا وجود اشد فتاعظیم سیاور آب جوعوام کوس راست مرف جانا ج ہے جل جس شرآن ہوں پڑھ یا جاتا ہے کہ محلو اوالمربوا کھاؤ پڑولا تسوفوا ورصرفه نذكرو\_

کهای راه که تو میروی بتر کستان است

Z

وہم اصل مطاع ورواجب الصعة صرف فد ای ہے جس کی طاعت فود نی بر بھی عائد

جواب اگراس ہے جناب کا بیرمطلب ہے کہ الل سنت اپنے نی کو خدا کھتے ہیں تو سے

ہواب اگراس ہے جواب ہے کہ دسوں خد کا تھم حسب تفہیم الی وہ جب ان طاعة اور غیر

تو جناب کا خیال تلف ہے کیونکہ ہ تحت ملازم کیلئے اپنے اشر کا تھم واجب ا، طاعة اور غیر

مسئوں عزبوتا ہے کیونکہ ہ تحت ملازم کیلئے اپ اشر کا تھم واجب ا، طاعة اور غیر

مسئوں عزبوتا ہے کیونکہ جب آپ کی مت کو جناب پرسواں کرنے کا حق نہیں ہے ورنہ

وہوں بدل جاتے ہیں تو امت تھے ہی کی شامت آئی ہے کہ رسول کا تھم زیر بحث رکرا پی

تحقیقت کے در پ ہوت تک گرون ہیں ہے ہی کی شامت آئی ہے کہ رسول کا تھم زیر بحث رکرا پی

مسلم نے حضور کے سامنے تفقیح وشقیہ شروع کی ہو۔ ہاں منافق بحث و تحیص میں

پر جائے تھے گروہ مسمان نہ تھے ۔ ہاں حاکم ما تحیت اور حاکم بالا کا با بھی معاسماور ہے ۔ حاکم

بالاخو و، پنے ماتحت حاکم پرسوال کر سے بائے کر سے بمیں اس میں وقل وینا فنا ف و ب ہے۔

ہازدہم قید مقصور حقیق نیس این ماتولو افتم و جمہ اللہ لیس المبر ان تولو او جو ھکم

قبل المشوق والمعفر ب

جواب بہتر تھ کر مرے سے ہوں ہی کہدیے کہ لیس المبو سے تابت ہوتا ہے کہ قبلہ رو کھڑ ہے ہو کر ثماز پر حنا ب نزئی نہیں کیونکہ جو مر بر ثبیل وہ ضرور بڑھی داخل ہوگا تا کہ جو اتنا ہی اس جی حت کو دوسر ہے بیٹے بیس پیدا ہوئے والے ہیں ایکی ن کا ایک نمونہ بیش کیا جا تا ہے ذرا ورثر تی کرے یا مرحقیق کے زمیر جدیت ٹمی زمیل ہرطرف بھکنے کا تھم دینا من سب تھا بگر معلوم نہیں کہ جنا ہو انتقار کس کا ہے ورنہ جب تحویل قبد کا واقعہ تابت ہوا اور سن کا فیر کو جنا ہوا ور تی ترکیب کو اللہ میں ہوا اور سن کا مطور کھی شعلو کی شاہد کا برائی میں ہوئی کی شعلو کی شاہد کا برائی میں ہی شعلو

المسجد الحوام ك طرف رخ كرف كانظم بوقوجن بكايول كبنا كدويقيله بونا فمازى كم المسجد الحوام ك طرف رخ كرف كانظم بوقوجن بكايول كبنا كدويقيله بونا فمازى كم المحتل في المرابي المرابي المحتل المرابي المحتل المرابي المحتل المرابي كم المحتل المرابية المحتل المرابية المحتل المرابية المحتل المرابية المحتل المحتل

جواب بال ہمیں معدوم ہے کر تعیین قبدہ آپ کے بال خدف قرآن ہے و سورج کو قبلہ
کیسے بنایا جاسکتا ہے؟ گرجن کو بیوہ ہم بیدا ہوا ہے کدامت کمٹر این سورج پر ست ہے کیا ن کو
اس امر سے تو مف طفیس لگا کہ آپ ہے کہ رس لہ بلاغ میں بید مسئلہ ش نع ہو چکا ہے کیونکہ جس
طرح تغییر میں ش نع کرنا فذہبی رنگ فی ہر کرنا ہے ای طرح رس لہ شن ہمی کہ جا سکتا ہے کہ "
مختی می ہی تھی ہے۔

میٹر دہم ؛ جودین مولو یول نے بنام ہم اس کے دشمن ہیں اس سے بقول شخصے ہم دہریہ مشہور ہو گئے ہیں مگر رید فیصد خدا کے میر دہے۔

جواب ، گرد ہر بیکا مفہوم یہ وکہ خدد کی ہتی ہے اٹکاد کیا جائے آت ہے ہائے وہر ہے اٹکا دکیا جائے ہیں اورا گر بیم خبرم نیا جائے گرد ہر بیر صفت ہو گڑا تھا تھے ہو دیا کے سامنے ہیں گررہے ہیں۔ تو جناب کو اس ہے اٹکارٹیس کرنا چ ہے کیونگ آپ نے فلسفہ جد بداور خیالات مغربیہ کی روشنی میں جو دہر بہت کا مادی و جائے تفییر سکھی ہے اور جو ساری لا پچ داولات مغربیہ کی روشنی میں جو دہر بہت کا مادی و جائے تفییر سکھی ہے اور جو ساری لا پچ مادی و جائے ہوئے ہیں کہ مہائی ہے۔ سے واقعات اسلامیہ احادیث ہو بیا اور اتو ال سلف یا تحقیقت کی روشنی میں بہم پہنچ ہے۔ سے مواویول کا بنا ہود و بن قرار دیا ہے ورد بی زبان سے کرشن قادیونی کی طرح بیضا ہر کر دیا ہے کہ در سالت کے ختم ہوئے ہی مادی کے مت نے بیاسلام گھڑ نا شروع کر دیا تھا اور اس میں اور میں کی طرح وی الی کو سنز ہزار بردوں میں اور حان پر دیا جانپ بردے والے میں کی طرح وی الی کو سنز ہزار بردوں میں او حانپ

دیا ہے اور س کے ندہ دامرف کافری ہیں بلکدا شدترین دشمنان اس مہیں۔خداوند تن کی و ایک بٹر رہین سو برس بعدرجم آیا تو مخل نبی امرتسریل بھیج کروہ ستر بٹرار پردے اڑاد ہے ورگئیں میں امرائی بنیاد پڑی جس کے مائے واسے بھی چند آدی آئی بنیاد پڑی جس کے مائے واسے بھی چند آدی آئے میں نمک پیدا ہوئے ہیں۔خدا کی ساری دنیا تباہ ہوج سے لائد لو علی الارض من المکفرین دیار ااور جم دنیا میں بول زندگی سرکریں کے

(انف) نہ تو تھی مسجد کا نشان نظر سے کیونکہ اس میں سمت پرتی کا وہم پڑتا ہے بلکہ اس کی بجائے میک بارہ دری یا کھلا مہید ن ہوجس میں انسان ہرطرف سجد ہ کر سکے۔ امام حقیق کی ہم بہت برعمل کرنا ہوتو ہرطرف میک ایک بجدہ ہوتا جائے۔

(ب) نہ تعداد صدوۃ مقرر ہوکر مصیبہ ہوت ہے بلکہ ایک رکعت جس بیں رکوع وجود ہوا داکی جائے یا کم ، زکم دو اور دو بھی ضروری نہیں کہ دو فرانداد ، بیگی ہے وہ ب جان ہے بلکہ فا ذا فور غت فاتصب فر غت کے بعد جب بھی بھی فرصت ہو تماز ، داکی جائے اور اس بی کوئی خاص دعا مقرر نہیں سینے تصلیل کی آیات کو دہرا کرفرشتہ صفت تماز بیدا کی جائے اور سی کوئی خاص دعا مقرر نہیں کہ یے توسیل کی آیات کو دہرا کرفرشتہ صفت تماز بیدا کی جائے اور بہو کہ کوئی خاص دری نہیں کہ یے فریقہ میں ہوکہ برائیک کوادا کر تا بوٹ کیونگر میں کہ یے در جہ و کہ طرح قرض کف یہ اور قومی ڈیو ٹی ہوجو برگزیدہ شخاص کی اوا میں کے در اللہ اللہ کہنا ہوگئے کے طرح قرض کف یہ اور قومی ڈیو ٹی ہوجو برگزیدہ شخاص کی اوا میں کی کہ دا میں مار در اللہ اللہ کہنا ہی کافی ہوگا۔

کو ای بوگا۔

#### ع چوڭ هوكى يوش موقو نا ابو يي نه

(ج) جمعه کاتی م بھی صرف ایک ماہ میں ایک د فعہ و کیونک پر الی تحریروں سے بہی کابت ہوتا ہے کہ بیرسم ایک بار ہی منائی جاتی تھی ، بلکدا گر پارہ ذراا در ، و پر ہوج سے تو یوں تھم و یاج سے

كه بولت عد لوگ دوژ كر ذكرانندگ طرف آئيس اور نمازيز بين بلكه نماز كا وفت نكل كرنمازقف ہوج ئے (قصیت الصلوق) تو وہاں سے بلے جائیں، زیادہ شری یول کی جائے کہ سے ماہوا کی جلسہ ہوگا جس میں امت کمتر بیٹیہ اپنی بہبودی کے وسائل سوچ سکے گی کیونکہ اسارم فقد يم ميس مج كا اجتماع ادر باجهاعت يا في وقت فماز كا اجتماع صرف بالبحي تإولد خياء ت اور تعارف اسلامی کے لئے تھا جس کو معنی اصلی طور میر، دانہیں کیا جا نا۔ اس سے سیج اس کی خرورت نہیں مگر جب کو کی صحیح خیاں سے ایب کرے تواسے جازت بھی ہے۔ ( د ) نماز کے بئے وضو کی مجھی طرورت نہیں صرف صفائی مراد ہے اور چونکہ مہلے زمانہ میں خصوص عرب روزان نشل نہ کرتے تھے اس لئے قماز یا جماعت کیلئے ن کے یاتھ یاؤں صاف یا کرنے کو کہا گیا تھاور نہ گریدڑ ماند جوتا توضیح کا قسل ہی کافی تھا۔ ( ہ ) قربانی ضروری نبیس ختنہ بھی برانی رسم ہے ورنے قرآن تھکم نبیس ویتا نخرض کہ ام م حقیقی نے یا بہا ، اللہ نے جو حکام جاری کئے بیں ان کی روشنی میں بیاں کہا جا سکتا ہے کہ اسل مرعی وات ے وابست جیس سیاست بتدن اور با بھی اعلت وہتی وکا نا مراسدام ہے۔ (و) غالبا ہم نے آپ کے دل خیالہ ت کالیج فوٹو تھینج دیا ہے اور اگر پھیلطی معلوم ہوترمیم کیئے مد بیت نامہ بھیج دیں ۔ محر ہمار مشورہ بہ ہے کہ حصی یاتیں تک الیقین کوٹو ظار کھ کرتم م عباوات کا خاتمہ کروینا جائے۔ کیونکہ اس والت بڑے بڑے فد مفریکی خدا کی بستی کے

(ز) پانچ وقتی نماز یول سے کہدد یا جائے کہ قرآن میں صرف پانچ نماز ول کے اشار سے اسار سے میں میں ہے۔ موجود میں جن سے تم نے روز ندھ ضری مجھ رکھی ہے مگر قرآن میں بیکیس نہیں لکھا کہ تم ہر روز بھی نماز بڑھا ؤاور ہر یک پڑھے، بلکہ بیدود امر موویوں نے اپنی شکم پروری کے سے

قائل ہو چکے ہیں۔

خلاصہ بیہ ہے کہ اس عقیدہ کے شمن بیل مرز، صاحب کا باگ ال پا ہے کہ عہد رس ات
وف فت کے بعد تین سوس ل ہے بزار سال تک فیح اعوج اور گرائی رہی ہے اور چود ہویں
صدی بیل مجمد ثانی میں قاد بانی نے اپنے کرشنی ظہور ہے اسلام کی دعوت شروع کردی ہے۔
پسلے تین سوسال
پس اتی مدت بیس یا تو اس کے تا بعدہ رمسمان بیں اور یا بزار سال سے پہلے تین سوسال
میں ۔ باتی بزارس بیس مب کفری کفر تھا اور اب بھی جو ہمارے مکر بیل وہ بھی کا فر بیں ۔
مرز کیوں نے تو اس کی تصریح کردی ہے امت کمشریدیہ بھی اس کی تفریق کرد ہے تا کہ سمندہ
کیے میدان صاف ہوجائے اور مسلمان یوں کہ سکیل کہ گر ہمارا اسرام موجویوں کی معاطب

کی تا تئید ہے خاموش ہے دوراس طرح نہ بیب طرازی کی متعد د دکا میں نگل چکی ہیں جن میں قر من ای کوتر یف کرے کی وگ نبی بن کیے ہیں ، کئی امام اور کئی کرش ۔ نبی خفی نے بھی اگر و ، غ سوزی ہے اسمارم کا ایک تیا ڈ ھا نچے کھڑا کر دیا ہے تو کوئی یات نہیں' کیونک بن ہے بڑھ كراستادكار پيدا يو چكے بيں ۔ دور ماليا ي امت كمتريديد كا كوئي اور دو رجد بيري الجني يبدا ہوگا کہ جو تنگی نبی کی شرایت کو ترمیم کرد ہے گا۔ کیونکہ نا ریخ واقعات کو د ہراتی ہے،عبد لقد چکژ الوی نے اس ندہب کی بنیا وڈ الی تھی اور اہل قر آن کہدیا تھا ورتغیبر لکھ کر ٹیا سدم پیش کیاتی محمراس کے ہم خیانوں نے شاس کی تعلیم کو بحال رکھ اورٹ ہی اس کے عنوان ''نہ ہی'' کو قائم رہے ، یو' بلکہ کول امام حقیقی بنا مکوئی اٹل ائنداور کوئی امت مسلمہ جس ہے فرقہ مشمی ، مگ ہو گیا ہے اور سکندواس کی بھی فیرنینل نوگ اس ہے بوج کر ند ہب تر اش میں گے۔ چاردہم کوئی تبذیب ن مسائل کے کہنے سے اور سفنے سے افارٹیس کرتی کرنمازیں دویں۔ سورج قبدے حدیث کے ہم مکری بل محرایل سنت کی تابول میں لی حیاسوز یا تیں موجود میں کہ پیشانی پریل ڈالے سور کوئی شخص نہیں من سکتا' جوہمیں پر جاتے ہیں وہ ذرابيدواليت بهي مطاعدكرير برجي ري تفيير نسا وكم حوث لكم وب أخيض باب الغسل وغيره، مدامية حسر ٢٩٩٠، شرح وقاييص ٢٣٧، قاضي هانء صرم١١- كنز جسره ٢٥-در مختار جس ۴۸ روامختار بس ۱۹۰۰

جواب اس نبر مساوم ہو گیا کہ شمی قرقہ بھی آپ کے نزد کی سراط ستقیم پر ہے اور جو کچھ پہلے لکھ جا چکا وہ خال رعب ہی تھ مگر اال سنت آپ کے خیال میں وین سار مردود ہیں کہ انہوں نے ندصرف سن مرکو ہی چھپا یا ہے بلکہ حیا سوز با تیں بھی اس میں درج کروئ ہیں جود شمنوں کا کام ہے۔ اور جو حوالہ جات آپ نے جیش کے ہیں ان کے جوابات بار ہاش کئے

ہو چکے ہیں واس سے ان بریہاں بحث کرنا ہے گل ہوگا حکرتا ہم تناضرور کورو ہے ہیں کہ شبیعوں نے ہفوات امسمین مکھ کر ٹیش کیا تھا کہ زمر بحث مسائل کتب حدیث ہے نکال و بیئے جو تھیں اورا ٹل حدیث نے گئی . یک رسالوں میں فقہی مسائل پیش کر کے مداہت کی تھی کہ بیرقابل اعتراض ہیں اور شیعہ صاحبان نے بھی اس کی تا مکید کی تھی لیکن بہارستان رفض نے شیعوں کے گھٹاؤنے مسائل بیش کر ہے کہا تھ کہ میدمسائل غرب ہے گانے جا کھی۔ ایک وفعہ و ہرم یال نے بھی ترک اسدام لکھ کر پیش کیا تھا کہ قرآن مجید نے خد ف او حیداور برعس تحقیقات جدید اتعلیم دی ہے س لئے اس میں بھی ترمیم ہون ج ہے اور اہل قرشن نے بھی میں جھنظمر فیرست پیش کی ہے کہ مسائل بیش کرد و حیا سوز ہیں اوراس سے بیٹتر اال منت نے البلاغ اور بیاں للساس سے متعدوم الل بیش کے تعے اور طاہر کی تھ کہ بدی موز ہیں۔بہبرحال بیگوئی نتی ہا ہے نہیں ہے ہرایک ندجب و دمرے پر نکنتہ چینی کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ گرید مسائل ندہوتے تو مخالفین اسلام کے اعتراضات پیدا ندہوتے ۔ گمراہل سنت والجماعت في ايساعتراضات كے جواب بين بيانابت كوي عتراضات لأعلمي اور جهالت اسلاميه كي وجهائه يبيرا بوسة به ورنه معامدها ق تفاهم حدث يشدط كع نے ن اعتر اضات کو تبول کر میا اور معترض کے مشورہ سے ان مسائل سے اٹکار کر کے ایک جدید ندہی نصاب شریعت تیار کرایا ہے جوغور کے بعد معموم ہوتا ہے کدان کی برح کت ان مسائل سے ریادہ حیا مور واقع ہوئی ہے جو مذکورہ صدرمسائل سے پیش کرتے ہیں۔ کیونک مسعی نول کوآج اتنی د کی سخت ضرورت ہے مگرائی کھویزی والے وہ اتنی داسی پی سیجھتے ہیں كة عن ون ايك نيافرة اور نيافرج ب نكالا ج ن ولا تكرجس فرقد بندى عفرت كوت ہیں ای کو پیدا کررہے ہیں۔ غالم ایرسلسد یوننی جاری رہے گا اور ہرا یک فو پیدا تد ہب سبے

کی خبر لینآ رہیگا۔اس ہے مت کمترید پر کوخرہ شہونا حاہیے کہ ن کی تعلیم کلنتہ جینی ہے خال رہے گی یا س امرکی تر دید کرنے والے بیداند ہوں گے۔ تمثیلاً بیاں کیا جا تاہے کہ آج کل ے نہ ہے جراز اور نال سنت میں ہے قدامت پیندنٹ یال کی دولیمیں میں اور نہ ہب نت بال ہے۔ اہلست کی قیم صحاب الیمین ہے کیوفک انہوں نے اسلام سکھنے میں وہ تعلیم یاتی ے جودا کیل ہاتھ سے دائی طرف سے لکھی جاتی ہے۔ دومری ٹیم می ب الشمال بیل کیونک انہوں نے بہلے وہ تعلیم عاصل کی ہے جو ہائیں طرف سے لکھی جاتی ہے چھر تصانیف محققین بورپ کو پیش تظرر کے کر سوام گا مطاحہ کیا ہے اس لئے وہ جا ہے ہیں کہ سلام کوان تمام مسائل سے یاک کردینا ہو ہے جن ہے ہے کل کا تیرن منتفرے میا جن کو آج کل کا فسفہ تتعيمنين كرتار بهرحال ترمي فت بأل اهى بدالشمال يس وكبيدا جار بالبيء اصحاب اليمين است اصحاب الشمال كي زوست بيانا جي التي مكروه زور بكر ك بيل ااوراست كول ك قریب نے جارہے میں ہرایک کھن ڑی ایک گئے لگا تا ہے کہ ہاوجود اسی بسیمین کے رو کئے کے وہ گیندگول کے قریب ہوا جا تا ہے اور اصحاب الشمال اپنی اپنی ڈاتی قابلیت کے جو ہروکھ کرایک دومرے ہے بڑھ کرنمبرے دے ہیں پھڑا بھی تک ایک کول کرنے میں بھی کامیاب نہیں ہوئے۔ پیج براز بروست ہے۔امت محدید ورکرشنوں کامقابلہ ہے، و يكسئة نتيجة كيا لكلنا بيركد إلا المحاب الشمال قود " بين ش الزلز ك فناجوج بير بين يا آبين بين اتی دیدا کر کے اسی ب الیمین کے سرگول کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں لیکن واقعات بتا دے بیں کدید بھی صف صدی ہے جاری ہے۔ ایران کی ٹیم نے شروع کیا تھا قادیانی ٹیم نے اس کا باتھ بٹریو تھا گر پھر بھی کا میرب نہ ہوئے تحر لامر منظام وقدرت تاشیا ور مجدوین الل قرآن نے بھی بٹی ماری طاقت خرج کرڈ ای کیکن بھی تک کامیا بی ٹیس ہوئی۔ بہرصال

اصحاب اليمين كويني كامياني بركال وثوق ہے كيونكمدايے برساتي فرجب بزرول وفعد نظلے دور جار دن کے بعد خود بخو دمث گئے۔ ابھی کل کی بات ہے کہ چیت ر ، می فرقہ ٹکلاتھ اور آج اس کے چیر ونظر نہیں آئے عبد اللہ چکڑا اول نے یک جماعت پید کی تھی جوای سے وابستہ تھی ،خود اس مسلک کے تھ دیوں نے اس کی تعلیم کو غدید قرار دیا۔ قادیانی تعلیم میں بھی افتر اتی نمودار ہو چکا ہے اور ہے بیر کی تحریمات کو بعض دفعہ صاف لفظوں میں کہد و ہے ہیں کہ غط ہیں۔ چیچا وطنی نبی مریکا ہے ورا پاندہ ب ساتھ ہے گیا ہے۔ از منهٔ متوسطہ میں حسن بن صباح کے ترہے ہے پرد، زور کیڑا تھا، بھر ٹر ہائی سوسال بعداس کا نام وقشان نہ ر ہا۔ قاد مانی ند بب کے متعلق خود کرش کی میشینگوئی ہے کے ضد کہتا ہے کہ میر نام ختم نہیں ہوگااور تیرانا م ختم ہوجائے گا۔اسٹئے انگا خاتمہ بھی ضروری ہے،ورند کرش قادیانی ایے ون وى اور الهامات يل سيا ثابت ند بوكا وراحت كمترينيد بحى يهجور كے العلوم تنز ايد یوما فیوما س لئے ممکن ہے کہ جن تحقیقات کی بناء پر "بیان للناس بالکھی جاری ہے چند سال بعد غلامنا بت ہول اور یہ زہب بھی مث جا گے۔

پائزدہم: هااو تیتم هن العلم الا قلیلا اور دِب زِدنی علمه اسے تابت ہے کہ رسول کا علم قائل اضافہ ہے اور وہ عم الی ٹینل کہ جس میں اضافہ نہ ہو سکے اور وہ عم الی ٹینل کہ جس میں اضافہ نہ ہو سکے اور قرآن کے جائب غیر محدود جی تو آثر آپ نے سارے جائز بین کرو ہے ہے تھے تو ان کا چیش کرنا ضروری ہے، ور نہ ہے مانتا پڑے گئ کرآپ نے اپنے رماندے متعنق جو کچھ منا پر تفاوہ کائی تھا۔ مرمستقبل نہ من جن تشریح میں جن تشریح میں کے ضرورت محمول ہوئی ہے من کے متعنق آپ کا علم کائی شرق ، یمی وجہ ہے کہ خود اٹل سنت نے بھی پنی تف میر میں نے علوم بھر دیتے ہیں۔

حَقَا كُلَّ مَنْكَشَف ہو چکے ہیں ان كو يا وُل ہے ٹھكر كرر كھ ديں مہيمے معارف ہیا ن كشدوں نے عمدت برشارت کھڑی کی ۔ بہلی شمارت گرا کراز سرنو قائم کرنا سے کل کے مجددین اسل م کا شیوہ جور باہے اور جدت پسندی کے زور پکڑ گئے ہے کداسیتے جمعصر مجدوکی بنیا وبھی آ تھوں کا شہتر بن جاتی ہے۔ عم نی میں اضافہ قدا کی طرف تو ممکن ہے گریاضافہ ناممکن ہے جو آب جیسے کررہے جینا۔جس میں مفہودہ ت قر آنہیاقدیم کو باطل قراردے کر ہے مفہوم قائم کئے جا کیں بیتو وہی شن ہے جو بہاہ امتد نے دکھائی ہے یا امام حقیقی دکھا رہا ہے اور پکھے پکھ مرزائے قادیانی نے بھی دکھائی تھی مگرآ پ کا ڈہنگ پھیز الاہے، آپ تو ہو پستین ہوکر ڈیگ چد تے آتے ہیں ، صدیث ما نے بھی ہیں اس کی تر دید پر کمر بست بھی ہیں ، صفور کی فضیعت کا اقر ارتھی ہے لیکن گھٹا تے گئٹ تے ملمی استقداد میں سینے آپ ہے بھی کم فل برکرد یا ہے۔ وٹیا شاہد ہے کہ '' ہے ہے تعیس روز ہے ۔وریاعج نماتزیں بدائم و کاست دستوراعمل بن کرمنقول میں مگر جناب میں کہ بنی رائے ہے ارا کا ن ، مهام کو تنی وقعت بھی نمیں دیتے کہ جننی سکول میں باجامہ کے بیا کا بڑیں ہیٹ کو۔ای طرح ہورے ٹی کی تابت شدہ تعیمات کو ہر جگہ ركيدكرايني رائ الكاتم كري ب يجرنزاكت بيب كدامكام شرعيدكوه جوب ساباحت تک یا اباحت ہے حرمت تک پہنچا کر اورشر بیت جدید قائم کر کے بھی کمنٹرین کا خطاب نہیں فيجول

# ع رينس نبندنا م زگل کا فور

ہم نے تو سپ کو انبیاء کی صف میں کھڑا کردیا ہے کیونکہ یسے حال سے کا ایک وسول ہی ہوتا ہے یا زندیق؟ نا آپ زندیق جنا تو پندند کریں کے اس سے آپ اپنی چوہ کا اعدان کردیں کے اس سے آپ اپنی چوہ کا اعدان کردیں سے مرزانے بھی کہاتھ کہ میری استعداد میں حضور ﷺ سے بڑھ گئے ہے۔ اس

لئے اب میں ہی ہوں ہے بھی کہدیں کہدیں کہدیں مولوی ہوں گر خور سے نی ہوں گر خور سے نی ہوں گر خور سے نی ہوں کی گونگہ خدا نے جھے وہ اللہ مجھ کی ہیں جواحکا مشرعیہ کی تفصیل میں معا ذائد محمر کی کو بھی ٹیس سوجھی تھیں لیک مشغل ہیں ہے کہ ہے کہ آپ کی شریعت امام حقیقی اور کرش قادیونی اور مسل مرانی کی شریعت کومطا حدفر ، کر ان امرانی کی شریعت کومطا حدفر ، کر ان سرانی کی شریعت کومطا حدفر ، کر ان سے انتیانی کی شریعت کومطا حدفر ، کر ان سے انتیانی رائے کہ لیکھی ہے تھی اس سے آپ کی غیرت سے انتیانی رائے کی لیکھی ہی ڈیسٹ مب سے برتر تھی اس سے آپ کی غیرت سے انتیانی رائے کی گورت سے میں میں میں کر جس طریق ہے آپ کی غیرت نے میں کو را اندائی کو ان کا تنتیج کریں بہر حال کمٹرین بن کر جس طریق ہے آپ نے سمی وضعہ کی جو ہوں گئی آپ کو در بھی آپ کو در کہیں جن بھول کے ا

#### ع ول آروده التحت باشدخل

کے خلاف ٹا بت کرکے پِی تعلیم ت کو س کے موافق کرنے میں اداری نجی سے براہ ہوئے مردے ٹیں اداری نجی سے براہ ہوئے مردے ٹوب بود چہ شدکہ شخوا کے من یصلله فلا ها دی له، مصدال علی ابصار هم غشاو قریب الدوائی ہے الصم الدعاء گوش بر والرسول ید عو کم لما یحید کم نظالہ ہے۔

تنوبر تو ، ے چرخ کردوں تنو چینیں کس تھہدا کاوائل بر ورت نہ شانزوہم صحیح بخاری نہ وق شانزوہم صحیح بخاری نہ وق شانزوہم صحیح بخاری نہ وق شانوہ ہو نہ فیر شانوہ ورنہ کی اورا عاویت کوائل بروہ بد نہ ب کیا۔ مسلم نے دیباجہ بیل آگھ ہے کہ جو شخص قر "ن کے سواکسی اوروقی کا قائل ہے وہ بد نہ بب سا قط ہے اور تنقید کرتے ہوئے مکھا گراہ م بخاری منتحل الحدیث بخشی خارف فرف فرہب ماہ وہ ساقط الاعتبار ورف سدا لقول بھے۔ تیسری صدی بیل آلفینیف ہولی اورائل پر تنقید ایں ہوئی رہیں۔ آخر چھشی صدی کے ویز 'این صدی '' نے کہددیا کہ اصبح الکتاب بعد محتاب اللّه صحیح المحتادی ، حاا تکمہ یہ فقرہ دوسمری گئیت اعادیث کے متعنق بھی کہا گیا ہے۔ ورفقیقت محدثین نے قول منسوب بوئے کاخل رکھتا ہے یا تھر ان کو یہ معلوم نہ ہوسکا کہ ورفقیقت محدثین نے قول منسوب بوئے کاخل رکھتا ہے یا تبیل ؟ صدیوں کی گرونی فال اقوال کوقر آن پر چیش فل یا تیں کہتے پر کھ سکتے ہے ؟ اگر امت مسلم کی تسمت یاور ہوئی فوان اقوال کوقر آن پر چیش کرتے اور محقل سے جاشحے ، مرعا بی کو لے لینے اور بھوئی فوان اقوال کوقر آن پر چیش کرتے اور محقل سے جاشحے ، مرعا بی کو لے لینے اور بھوئی فوان اقوال کوقر آن پر چیش کرتے اور محقل سے جاشحے ، مرعا بی کو لے لینے اور کا قرق فوان اقوال کوقر آن پر چیش کرتے اور محقل سے جاشحے ، مرعا بی کو لے لینے اور کا فی کو تیموز دیجے۔

جواب بدمانا كرقست في المحرين الكرود برسع دت فقى عاصل كى بهم مرا الله بدي الله بدي ما الله كريم مرا الله بهم الله بالله بالله

ے اسمام کی بیسعاوت وارستانتی ۔ جناب بخاری سے مہم اراکین اسلام ور بنائے سلام کی اوا لینگی و لیج تھی جیسی کہ بعد میں جی سکی ہے، جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ جیے سوس ل تک امن م یغیر بھی رکی کے جاری تھا۔ اس سنتے ،س کے وجود ہے اسلام میں کوئی کی جیشی نہیں ہوئی تھی گرچو ککہ س کتاب میں حضور ﷺ اورعبد رسالت کے قوال اور جا۔ ت بیان ہوئے تھے جواسوقت کے میں نے اسلام کے مزد مک خلاف قرآن نہ تھے، کیونکہ ابھی بقول " نجناب قر آن شریف هنر بزار میردور میں پوشیده تھا،اس لئے قر آن وحدیث کا تطابق انظېرمن انشمس تھا، نوشيح بھاري کووہ دفعت پيدا ہوئي جو دوسري کٽابول کو حاصل نہ ہو کئي۔ کیونکہائں بیس علاوہ احکام سے اخبار باسفیب اور سیرت نبوی بھی ورج بھی اورامام موصوف نے حتی انمقد وروہ روہ یہ مت دریج کی تغییں جو ہلاشیہ قائل قبول تھیں اور چو تنقیدات بعد میں کی گئی تغییں وہ جزوی طور پرتھیں جنہوں نے اس کی عام مقبولیت کونقب ان قبیں پہنچا یہ تھ اور اغله ط کا جونا ناممکن نه تفا او و خد نخو سنة تغییر" بیان للهٔ س" تفور ی کقی که اس کا ایک ایک حرف تفهيم البي سے نا قابل تقيد ہوتا ورامام بخاري كود ه روجه حاصل ند ہوا تھا جوآ پ كوهمايت ١٠٢ عددلك فضل الله يوتيه من يشاء.

لکین آنجناب آگر نمی نوع نسان کے فروجیں اور سپ ہے بھی شعطی کا امکان ہوسکتا ہے قویہ بخو لی ذہن نشین کر میں کہ دوچیزیں آئیں میں اس دفت ہتی ہیں کہ یک دفعہ متنقیم پر و تنع ہوں ، ورندان میں تطابق کا امکان ہوگا۔ عہد تجدید بیاتی چود ہویں صدی کے مجددین ورانیں ء کے ہوئی آن وحدیث کولاگ آیک ہی خود متنقیم پر ( کروہ دونوں مافوق مجددین ورانیں ، سیجھتے رہاورجن اقوال کوانہوں نے موضوع پایان کی کانت چھانٹ کر دبیر تھا، جو کتب موضوعات میں دب تک درج ہیں اور آج کیک ت کے ہیں ہی

تط بن برکسی کوشبہ تک بھی پیدائیں ہوا بگر بدشمتی ہے صوب الشمار تعلیم ، فقد اصحاب نے تصانیف غیرمسلم کوزیر مطالعہ کرکے اور ان کے اثر ات دولیہ کواہیے سادہ اور صاف و یاغ میر جگہ دے کر بعد میں جب اسرومی کٹریچر کا ، زخو و مطالعہ کیہ تو انہوں نے سیلے قرآن کو ندکور الصدر خطمتنقيم سے نيج اتاركر سطح كروى كے يك نقط ير ركاد ياج ويارول طرف جھكنے گا، شال کو جھکا توام اٹی مجددوں نے اس کی تھاں کا باں بال نوچ ڈی ہشرق کو مائل جوا تو قادیانی مغل نے وٹ کراینے اعدد ڈال لیا ہمغرب کومتوجہ ہو، تو محتقین یورپ نے اس کی متی کومنا دیا کہ بیقول بشر ہے ورصحف متقدمہ کامنتخب کورس ہے۔ سیدھا پنجاب کورخ کیا تو مفاہر قدرت ٹانہ اور اہام حقیقی اور دیگر ، ہم ، لزمانوں نے اس کی خوب خاطر کی ۔ امت مسمہ کے ہاتھ میر تواس نے مس کا سارامقہوم ہی بدل ڈیا اور صاف کہدویا کہ سے تک جننے بڑا ہے ہیں سب قرآن تصحیف شدہ کے خد ف ہیں اورش ن رسالت کوایک معمولی چھٹی ۔ ساں کی حیثیت میں ل*ے کر کھڑ* ا کر دیو یہ جمعی رسول کوکا ٹھو کی تیکی بنایا مجھی خطا کا راور مجھی غدظ کو۔انغرض یہ ل تک غوکیا کہ جو کچھ نبی نے مجھ کرفر آن شریف سے دستورا ممل قائم کیا تف س برصاف باتھ پھیرد یا کہ تمازیں یا پچینجیں دو ہیں۔ روزے تیں ٹبیل دل ہیں اور تماز ار کان مخصوصہ کا نا منہیں بصرف ضدا کی طرف رجوع ہوئے سے درام ر مرکرنے ہے بھی او ہو علیٰ ہے۔قبد ضروری نہیں ، وضوفرش نہیں ، ہاتھ یاؤں صاف ہوں تو کری پربیٹھ کر مندمیں حقہ کا دودہ کش کئے ہوئے بھی صح وش م کر تنہیج اد ہوسکتی ہے خرض کے ساری ہی شریعت بدل وان ورجب قرآن کو نیج قدمول برگرامیاتو حادیث کوس کے باس لا کرر کھنے کو کوشش کی مكران بين تحريف اورتبد بل معانى كاحربه ندچل سكا، سنئے جونا قائل تحریف ثابت ہوكيں «ن کو تکا مناشروع کردیوادر جوتی یف شده مف جیم قر سنید سیدمن سب معنوم جو کیس ان کوقر سن

مفد ہم مارے خالف قرآن کوئیں سیجھے اور ندی صاحب قرآن کی حقیقت کوجائے ہیں تو پھر ہورے عقائد مرکبے حاوی ہو کتے ہیں؟

جواب قرآن مجید کا جو پہلوآپ نے تکالا ہے واقعی مجھ تک مشتیر ہے، جب تک آپ کی ساری تغییر شرائع ہو کر عام ند ہوج ئے کی کو کیا معوم کہ آپ سے حب قرآن ہیں یا کوئی اور؟ مگریہ قائد کی خود آر کی نرالی شن رکھتی ہے کہ ہم رے سواکسی نے قرآن میں خود اور نہ جھتا اور نہ جھتا ہے۔ مرر بھی یک کہتا تھ اس سے ہم آپ کو س کے ساتھ ہی گھڑا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہاں وفت تجد بیقر آن میں منہمک ہیں۔

# (۴۶) خواجهاحمدالدین ناظم امت مسلمهامرتسر

چندرسانل کھے بی اورایک تفسیر' بیان الٹاس 'ش کع کررہے ہیں۔ماہواری دسالہ''البلدغ'' '' ہے، کی ہی زمرارادت شاکع ہوتا ہے جس میں جدت طرازی کے خاص خاص تمولے شائع کئے جاتے میں بار ہا موادی تناه اللہ صاحب امر سری سے مناظرہ ہو كەرسول كى حيتىت كىيە ب دوروحى كس كانام بيددوراحادىث قابل ممل بين يانبيس؟ جس میں " ب نے کہدویا کسامل مطاع غیرمسئول خدا کے سواکوئی نہیں اور ہی ہماری طرح کے غدط کا راور غلط گوہوتے ہیں اور جوشخص حدیث کو دحی غیرمتلو کہتا ہے یا جورسول کو مطاع غیر مستول يحصة بين وه مرتكب شرك، في الالوهية بين- آب الذركر يجويث عمر رسيد مولوي مشہور میں۔ بہندائی تعلیم امرتسر کے مایا ناز موہوی غلام علی صاحب سے یائی تھی پھر خود دييي ت كامطالعه شروع كرديا وركى كروث بدل بدل كراس متيجه يرا يبنيح بيل كـقران مجيد آج تک کسی نے نبیر سمجما قر آن مفصل کتا ہے ہے اور جو تفصیلات مسمونوں نے قر سن کے کتے مقرر کی ہیں وہ مولویوں کی خود ساختہ ہیں اس <u>ٹیم</u> قر<sup>س</sup> ن کئی تفصیل وہی معتبر ہوگی جوخود قر من بیں موجود ہے اس لئے ضرورت پیش کی کیقر آن دوقر آن کی تفصیل میں ایک تفسیر لکھی جائے جس کا تجم کم از کم ڈیزھ ہزارصفحہ ہو۔ یہ ادادہ دیرے کردے ہے تھ گر چونک بہیے یہل انجمن اسد، میدامرتسر کے مدازم تھے دوراسکوں میں مختلف مضافین بڑھاتے رہے تھے اورلوگ آب كے حصل تيك فن ركھتے تھاس كئے يہ بھى دے دے اور جب ريا تر ہوس ، الممتجدين سُكِيَة وسنزادي ہے اپنے خيالہ ت كا اظہار شروع كرديا ۔ سخرا مريب س تك اپنی جماعت تیار کرنے میں کامیاب ہو گئے کے عقا کد لکھ کرین فدجب قائم کریں۔ جس کی تفصيل بجھلے نمبروں میں میکی ہے۔ مدحظرت اگرچہ " کمترین" کا خطاب اپنے سے تجویز

کرتے ہیں جم ان کو نبی تخفی کا خطاب چیش کرتے ہیں ، مید ہے کے متنظور قر ، کر چود ہویں صدی

ہے ہیں ہم ان کو نبی مخفی کا خطاب چیش کرتے ہیں ، مید ہے کہ منظور قر ، کر چود ہویں صدی

ہے انبیا و میں شامل ہوج کیں گے۔ اگر یہ خصب منظور نہیں تو کم زکم مجد و وقت اور امام

از ، ان کا خطاب تو ضرور لیمنا پڑے گا ، ور ندا مت مسلمہ بغیر نبی کے کس طرح معنوں ہو کتی

ہے۔ شرید یہ خیال ہوگا کہ آپ بروز ، برائیمی ہیں کیونکہ سخضرت نے ہی کہ تھا کہ یا متم

میری ذریت ہے امت مسلمہ ہوگویہ امت ، برائیمی فی ندان سے تعلق نہیں رکھتی مگر روحانی

تعلق کی وجہ ہے اس میں دوشل ہو کتی ہے۔

### (۲۵) یکی بهاری

ہے تو اس تقدس میں سے قت پرجوان کوٹنا گوش گردد ل اور اسی ب الشہاں تا بعد رول کی و ہ واوے حاصل ہو پیکی ہے۔ بہر حال یکی کی تقم ذیل میں درج ہے لظم

گیا کہ اس بم ہی ہم ہیں ہم ہی ہیں ہم ہی ہم بویس کے بم بیشک ان ان ال کوریم امرام مبدی مبدی مبدی مبدی مبدی مبدی مبدی ام الحرجم میں موی ہم میں عیسیٰ ہم میں کیجی ہم تم نے اس کو پک شدماتا سید ہے بن کے ہو گئے خم جيحوز واينادهوم وحزكا فيجوز وابنا سأرابم قَا لِي رَسُولُ اللَّهُ تَعْلَى ﷺ ا لَّهُمْ ان اللہ معا پیر کیا ہے بم کو اس کا غم فک قت فعلیم میں موں تیرا ڈائی قم میں بی جیزافوٹو ہوں ہی مجھرے ہے عام اہم ساديهم آى ش تعرب بي طاعظبيرالعام كم سوکی ساکھی دہرتی سب بوجدے گی، کدم سے بم نتی تل کے انس کی ہے دیکھودونو نیانم جعل لکل شی میا ده ده ده ده ده ایم نازل ہوگا کس جار اہر مکر میں جوہے کے تعظم

ر الايم بين ﴿ يَهِ إِنَّهُم بِينَ اسْتُم بِهِم بين يَهُم اللَّ جُم بادريم مبكوا تناجب تك بهال دميره يان يال الى الى الى الى جم بی همی مبدی آن گیوره بیش بیو یو است مهرجو کھا ئے تھے ہم دید کے تم سب کو گئے ب بم جو يحوارع بي موملو بعظ مشال ا وكجهوكيا بحثان جماري سارك التمدحد وين ايلي ايلي ايلي ايلي ولما سيقتني سبحنك لاعلم أنا الا ما علمتنا قدرت تیری رنگ برگی توقدرت کا بالی ہے المجادهة والتفكي كلمن ستخفص قر شبت فخذ فنغفش ر کھنو بھا کو بینے جاؤ جلتی ہے تکوار میری خون بيك كادتياش يزج كيل كي كبرام بزي لاتيديل لخلق الله سمع الله لمن حمده سبحان الله تعالى من يخش الله يتقه هوالمهدي هو الهادي ليس الهادي الأهو

ليس لهم من دون الله كاشفة من هم العم خشعا ايصارهم يخرجون من الاجداث سب کے سب کڑگال ہیں اورائم جو تھم خال ہم بادی ، میدی ، فرفرائن دوسها دورس آیک بین خود تي اور خود ايا جول ييل خور بھا اور خور فنا ہوں ہیں واد كي خوب وريا جول على ایے بی آپ پر فدا ہوں میں جنت و دوزخ و غلا ہوں میں ائتر و مهر و وه برج و فلك ابر و یاد و سحاب و توس و قزح بارش و برق وطور و طاء بمون میں . و بر سبزه و مکين د مکان روح و ارواح و بار بوریا ہوں میں اغرض جمد كائن و ماكان بل بن بيس موں بڙا وُ کيا مو **س**يس اور ناممکن القباس جو ہو وه بھی میں ہوں بس است خدا ہوں میں خود سے چھیتا ہوں شرم کے مارے حی یحیا و باحیا اول ش پس ضائی کا نام کیلی ہے يش بنه بيكه يا و حا و يا جول يي احكام: دل ندد كهاؤ، ايني صفات كوقد سيه بناؤ، ميراح ل چكن اختيار كرو، ورند فلاس اموات وامراض اورتنائخ ومصائب میں گرفتار ہوکر عذب یو وُ گھے۔ زینی کو کتے ہے کئو کر مارڈ الویہ کوئی پیشامتخان پاس کرنے کے بغیر ندکرو جمیت عامہ کومقدم رکھو، بغیر پند کے شادی ند مروہ جومزا بهم بهواس مر کھولتا بور بیانی ڈالو، طد ق نہ دو، کوئی کسی کا منہ جڑائے تو ہونٹ کاٹ ڈالو، ابروے اش رو کرے قو موچنے ہال تو ج وور بہتان با تدھنے واے کو جوند کی بھٹی ہیں بھا کریانی و ل دور بهن اجاره نه کرد، قرش شهو، قاتل کوکری پر بیشها کربکی ہے قبل کرو، زیادہ گوشت ندکھ وَ، جس ہے آکلیف بووہ ندکھ وَ ،کسی کود جال، ورحر می ندکہو، صحت د رست از کھو، جو باغ میں بیشاب کرے اس کے مدیس بیشاب کرو، نطفه ضائع کرنے واے کا اللہ تناسل کاٹ و اور جو گورت گا جرو غیر ہ ہے فرزجہ کرے نمک انوش در اور هر چ ہے س کو فرزجه کرو، چانورے می معت کرے توعضو تناسل کاٹ دو، جوز نا بائجبر کرے اس کی جورویا بٹی ہے بازار عام میں زنا کراؤ ، کئے ہے، س کی سفر ہ کولی کرائی جائے ، پھر تدخا شدمیں برقب کے بینچے دیاؤ ، زامیہ جا مد ہوتو اے محاصرہ میں رکھو کے حمل ندگرائے در ندتش عمد کی سزایا ہے ، فاعل كو الثالثكا دوكيه وكدر مرجائ يا درندي توجيس اورمفعو يكوسولي دو، جوعقيم بوني ووا دے ما مخنٹ بنائے ہے۔ کھ کی دیوار پس چیکا دوء آگ لگانے واے کوتو پ ہے زاؤ۔ یا ٹی کو پچھو کی خندق میں ڈا ہو۔ ڑیون کا ٹ ڈالواس کی جو غلط خواب یا فہر پھیلا ئے یا برااقب شد کھے یا غلیبت اور نثمازی کرے ماجھ فی گواہی ہاجھوٹی حاسوی کرے۔ جوکسی کو بنفرتحقیر دیکھے اس کی تکھیٹل جوند بھر دو۔ اُنگل ہے بکرنہ تؤ ڑو۔ ز فاف کا خون نہ دیکھا ؤ۔ تقیقہ اورتسمیہ وغیرہ يرخرين كرئ وائك كومس دوام كرو، زخم ميني نه و عد كولل كرو، مفسى دوركرو كيونكه ومم كو ا كري بيل بيني يكولى بيدانيس كرتے ويل رسي بي ساتھ ل كر موجد الكل بوريك اصل عيادت بي جوسب كو هو حد الكل بن ئے اس كوع دت كي ضرورت نبيل كيونك س نے صبر کیا ،خوش کیا ، ہر تی نہیں کی ، نیکی کورہ دی ، ہرو یا کو ٹکالدیا ،اس لئے وہ عقل وحسن وصورت، حکمت بھم، حکومت ،عزت وا تیاں اور نبوت ورسامت کامستحق ہے۔ بید القداور خلیفت اللہ بنا ہے اور عرش بریں بر بیٹھنے کے قابل ہے ور خلیصة الشیطان فی قار جھنے. سب اردو بونورسی میں تعلیم ہو۔ ایک فرمازوائے کل کو تبول کر وجس کے ماتحت فرہ فروائے جز وہوں جواس ہے ٹل کر کام کریں اور ٹیس ۵را جمع کر کے بہت المہال بیس جمع کرا کیں۔جوفر مانروائےکل کے زیرتضرف ہواور جب تک سرری دنیاغنی ندہوجا ہے ہیت امال من خرج شرّور مكه، منامب بيرق الكث اخطبه كلد مب فرمانره اليكل كه نام م

ہو۔ جو تحاد کے مزاحم ہو سے تیز سباش ڈا ہودکھال الر کرصحت ہوتو پھر تیز اب بیل ڈیٹے معوان کے ہاتھ کا ٹو راشی مرتشی ، چور ، بغاوت کا شتبیارشائے کرنے وا ، ،خط کھو لنے والاء ہر ہند قو الوجائے والا ، ربز کا '' دی یاعورت بنانے والا ۔ سبے جاطور پر مال کھائے واستے م وی مال پچھل آگرڈ الو۔ کفروسرکشی کی سزاج رمیجہ ہے جس براس کی کھل کھینچی جائے۔ پجنوٹ ڈ اپنے وہ ہے کوسکٹ پر کرو ۔ فر مان کے خلاف جیلنے وا ہے کوبھی سنگ رکرو۔ ملاح ، گاڑیان دورسواری و لاتاز وسهان ریکے ورندجر مانداورتاز یا ندلگاؤ۔ اور نقصات گِیرو۔ جسعضوے جوير كى جووى كائ ويدجريم كسى جرم كم مشايد جواات ال كى مشايد مزادو عورتول كو میرده بیس جس ندکره به میرده داری عندالامن حر، م ہے، اور میرده دری عندالخوف حرام ہے۔ قائل اطهینان حالت پیدا کرو پھرحرام کو بند کرو ۔ تو حید فی احمل کی ضرورت ہے۔ ایس نہ كرو كَانُوجِرا كراياجا ع كا - يرفرهان سب كے لئے ہے۔ ايك ابدالآ باد وحمد كرده شده زعدہ سر دارسید محمد کی تمہاری سرکونی کینے کائی ہے۔ زمانہ کے ساتھ تم بھی رنگ بدلو۔ آبئی ت کی حف طت کرو۔اوراس کواینے جوڑے ہے اعتدال کے ماتھ خریج کرو، یجی مسیح کا بھی لیکچرہے جو گرجاؤں میں دہرا یا جائے اور یہی کا آن عبارت ہے نیچے کی لقم میں سب برائیاں ورج جی ان سے پر بیز کرو۔

لظمر

بخلی وظمح وبزدی وکاهلی مرقد میخوری و به بی وب بی قبر و به بی قبر و به بی قبر و به بی مراف وطاق و الله و ال

یے وفائی و ریاؤ عقد و جنگ عبق واغلام وزنا وكسر نظك غین وبد خلق و گراهی وجور حیایلوی ودل شراری و رور بر بغاوت برنیات بر حد ہر چه فرمود ست کیلی گوش کن ازشت را مُكذار حال جوش كن نیز ترک غذیب اقوم غرب گفت سی بدتری عصیال دب گرب کوصاف رکھو۔ اقرار کومنبر کے بیاس بخورجاد ؤ۔ داکیں باکی مسیح ٹانی (میری) دو تقويرين بول - ال طرف وك سينه برباتي ركه كرسر جها كي - زين كي سينه سنيل جو -حکام کیفے اوپر برآمدہ ہو۔منبر کے پاس کٹٹے پرخوش آورز باجا ہو۔ جب فرہ ن پڑھتے پڑھتے کوئی مقد مسرورافزا آجائے تو ہائے ہے کے ساتھ ٹوش گلوگا کیں۔اور بہت ٹوٹی ہے گر جا گھر على فريان بإه بإه سكة خدا معه دي تعيل «ألين سب جمعو جوكر قسطنطفيه كواية در لخل فعه بناؤ اورویا کے خزیروں کو بارڈ او ورٹ حلقہ سموات کے بارے ڈ کینومٹ رکا کرونیا اڑا دی جائے گی۔ بیت المقدل کوسید المعابدینا ؤ جمکن ہوتو المبکی کووہاں جا کراس طرز جدید مرتماز ادا کرو۔فریان کی تل وت ڈیڈ ھرگھنٹہ ہے زیادہ نہوں ﷺ بٹر گفن کی چھٹی بھی ہو۔ و کچیں نہ بھی ہوتو پھر بھی ایک گھنٹ عب و ق ضرور پڑھو۔ جنسہ برخواست ہونے کے وقت خطیب باتحداث كروعا، على وعاشم كرن ك بعد لااله الاالله يحيني عين المله كدكرسيدم ہاتھ رکھ کرسر جھکائے۔اور ٹوگ نعیل پر ہاتھ رکھ کرسر جھکا کیں۔ پھر نز دیک واے درواز ہ ے نگل جا کیں۔ ٹیکہ لگو، ؤ۔ مرد ہ کے غُم میں ماتمی نشان جا لیس روز تک باز و پر رکھو۔ مردہ کو گاڑی پر سے جا کرمشیں کے ذریعہ آگ میں چھونک دو،وررا کھ کسی خندق میں ڈال دویا گڑے میں غرق کردو۔ یہ اجازت گاڑی کے چیجے بیٹنے والے کوخوب مارو، اگر جد

مرجائے۔ ہینتال، بل بھڑ کیں اور کؤ کیں بناؤ۔ حاجت روائی کروتا کہ کوئی مفعس ندر ہے۔ گرمیںوی امدرجدے تدانقتیم نہ کرو مجلس قائم کر سے شلع کے مانخت رپیورٹ دیا کرو۔وہال ے دہ تسرائے کے ماس جائے اور دہ قرما فروائے کل کے ماس جھیجے۔اصلاح عالم جہ دہے اس بیں درم ترج کرنا ، زکوۃ اورقدم بڑھ ناخدمت ہے۔ قلم کی حاضری مل زمت ہے اور کلم کی حاضری و کالت به عِندالضرورة اخبار کال کے بواور سفارش بھی کر کئے ہو۔مشہور خادم خنق الند کاسلیجواد تجے میٹار مرتمسی بڑے شہر میں رکھو۔ربیوے اور چنگی کے سوا ٹوار کوچھٹی كرو ـ لزكي . يي تصوير يي بھيج كريژ كور كي تصوير بي منگوا كر كمي ايك كو قريدة ل كرمنت كرے \_خواہ كيب بى ہو فيس د خليفو تو دورو يے ہوگى جواڑكى كامېر منجل ہوگا۔ چردونول كري ين باكر شكريد واكري الرجاوتدين تقص فكان فوراضع كرائ اور دوسري جك ش دی نہ کرے تو اچھ ہے۔ بچول کوتصوم وہا سے بہل ؤ۔ ستشی مواد کی دکان باہر ہو، ٹیلیفون اور تار کے ستونوں مرچیسیامع چن تارہ کی شکل ہو۔ جا نداروں بررقم کرو تعلیم لازم ہے۔ صبح عسل کرتے جمنا سٹک یا کبڈی وغیرہ کھیلو۔ بچیکو فیٹن کیٹر اندیبٹاؤ۔جوقصد 'خودکو فاقیکٹی اورروزه ش جتلا كريده حرامزاده كفر ن نعت كرتاب اورايسة حرامزادون ير يحثكار بجو فرہانروا کی پیروی نہیں کرتے۔

## صداقت یجی

اے تمک حرم سؤر کے بچو اسمیں اب بھی یقین ند ہوگا ، صلا تکہ تنہا رہ سے ا مالک نے انسانی لب س اختیار کیا ہے۔ کنواری ٹرکی سے فود کو پیدا کرد کھاریا ، مروہ زائدہ کیا ، تیہ میں پھرا ، امی بن کر اہل فصاحت کو تحج کراہا ۔ قبل از وقت پیدا ہوکر ۳۵ روز بغیر دور ھے کے مسمرائز ر ہا۔ بچپن میں نکتہ چینی کی ۔ چنے اور چائے برگذار کیا اور مجینوں نگارتا رفی قدکشی کی ۔ مسمرائز

نام دہرایا۔عبدالمجیدنے میرے جمرے میں دیکھا تو اس کی آ کھیکوصد مدیمینے۔ چنو کوحیدرآباد میں خاک کرویا۔ اشارہ کیا تو جیرستارے ٹو نے ۔خو ب میں غدائی اب س میں بیتیروں کو و بدار دیو ۔ وٹمن کوظکم دیا کہ جوائی موت میں مرے یو مریض ہو یو کوڑھی یو ہے اور د۔ پیشینگو مال بوری ہوئی ۔غیب ہے کرکسی نے کہا کہ بیرخدا کا فوٹو ہے۔فوٹو گرافر نے ہ در نے نو نو لینے میں ایک درجن شیشے ستعال کے محرفو نو نہ آیا۔ غیب سے میری تعدیق کے لئے واز آئی کرورست ہے وقفائے آسانی سے بیآو ز کی کہ حضوت مولانا سید محمد يحيى ا التحيات عليكم وخير لك من الاولى، تُمُرِـــــان الله مع المصابوين كى ١٠٠ زآئى ـ ٢٨ روز بزود ويل فاقد كش بوكريكيروبا لوگ مارئے آئے تو ہم نے تلو ردکھائی اور سب وگ جھا گ کے مکد میں پیکچر دیا مدینہ پہنچ تو روضہ اقدس کا نیا اور یا هو کی آ و زسمنی به اژ د با بچھوتے میں سا گلیاء دیکھا تو آئٹینہ ڈوٹ گیا۔ زنج رادرمہین میں ، نقال کیا اور جا رگفتنہ جعد پھر جی ، ٹھے تم نے تکی ہار حکیمیادیا تکر پجھے نہ ہوا۔ ہمقا مرازندن انٹریا آفس میں خوبصورت تصویرے جھک كرسوام كيا۔ يك ہى وقت كى جُدتم كونظر آيا۔اص كو پکڑلواور ال پندیا حقانی کہر ؤ ۔ کوئی نن ، مرلی ، جوگی اور منعب سی نہے ۔ شادی کا تحکم قطعی ہے۔ کوئی عورت برقعہ ندڈ الے، یا جامہ نہ پہنے، بلکہ گاؤن ،در پوٹ اورس ڈھی پہنے۔ ہاتھ اور چیرہ کے سوابدل نگانہ ہو چھوٹا خو ب ندیناؤ۔ الہندی ندلگاؤ۔ معام کرنے میں ٹولی تارو دور سینے ہر باتھ رکھو۔ فرہ نروا سے سما سنے جھو، الس سسلیک جرگز ند کہو۔ بلکہ کہوکو رتش یا کہو التيات تنكيم . ويغبر الساوم في اسلام عيكم كدكريد بنايا تفاكد باباتم كوس م بي كويريد لعد الله عليكم كا بم معنى بر تم كوكونى كافر كب تؤتم خوش بو ياؤ كيونك بم جودودول کو کا فورکرے واسے ہویا حق کے کھیتی کرنے و ساور باطل کو چھیائے والے ولی صلوات

وراسلام ومسلم كالفظائهي آج تجس معن مين استنعاب جور باسيد جي بمحمود كبيس ومحمود ب اور چسے مردود کہیں وہ مررود ہوگا، کیونکہ تمام اغاظ مربهارا قبضہ ہے۔ مورت ڈ اکٹری کی طرف زيادة الكِلْ الوقى ہےاہے وای مجھاؤ۔ شریعت قدیم ختم ہوگئی۔اب شرع جدید ریمل کروہ س کے خلاق کرنا جرم ہے ورندتم واجب التعز مربوب مال ومتاع چھین لیا جائے گا۔ جورو بٹی خواص بنائی جائے گی ۔ پھر تد تینج کیا جائے گا۔ روی ، امرانی ، حیدر آبادی اور، تگریزی ٹولی پہنو۔ پیکڑی ، شملہ اہلیس کا اپ س ہے۔ عورتیں اسیزھی والگ نہ ٹکالیں۔ جیسیا نما موباف ہو، نقاب جا بيدار بخامت ندجزي ونماه ندمبر بنماه ندنالي نموه ندتا . ب نما ( بنكه بيعه نما بو ) يا منڈ و، ؤید مسیح کی وظع کی رکھو۔ موجھے ہے خوبصورتی ہوتی ہے۔ کان میں عطر کا بیرہ ہاندر کھو۔ سر مەنداڭاۋ يەناك يىل ياپ نەجونے دو بەكندە دېمن فو قانى دېمن كوتتحانى بناتا ہے بەمند کا هاب نه پیوبه به جولیج کسی کونه بناؤ به ایردو بغیر کوئی زیان استقبال نه کرو به این الوقت بنو محض کمینه ورحرام زاده نیس للما تو تم اس بر در شی کروباگروه یا جی سر بی بوجائے تو اس کی يوري خير وورندتم ساكركي وامداع امنبيل ينميا كوود فيكرمسكرات شياء حرام مجهو فرستا دؤخدا كے سامنے ولائل پیش ندكرو۔ متكبرے تكبر كرو۔ وجال كے س منے دجال بنواور بدموش كے سامنے بدمعاش اورمسیما بیں مسیما بن کرجذب ہوجاؤ۔ شعر گوئی بیں وقت ضائع نہ کرو۔ وہ قوم حرا مزادی بڑی مردود ہے جس نے کتابوں کا حرف منظ فقط احراب وغیرہ شارکیا ہے۔ سومیقی بہترین چیز ہے مگرسور کے میج حر، مزاوے جی جومباری تعت الی کا كفرن كرتے ہيں۔ بچەكۇمى سے دودھ پلاؤ، جانگيە پېناؤ، آھيل گاڑى بى باہر ليے جاؤ، ختند تذكره، زيورت يهناؤ، هو المحق كيدكر بحل ؤ ،اوري يون وه هو الهادي هو المهدي ليس الهادي الا هو، هو الحق هو الله هو يحيى، قل ياهو. بَيُرَكَ بِأَكْمِ كَانَ یں کہوان الملّه علی المعظیم پھر واکی کان بی بی فقرہ کیو۔ جامد بیپودہ قیم وقعوداور حرکمت ہے جا کوعب دت نہ سجے۔ مثلاً باربارز بین پرناک رگر نا یا دو پہر ڑے درمیان دوڑ دھوپ کرتا۔ جھوم کیل کیل کے روسی ہ پھر کو چومنا۔ سارے تیا طین کا ایک جمع تصور کرکے رہند پیکٹن وہ خرا مزادے ہیں جوکورتوں کو جس بیجا کرتے ہیں اور ظنو المعومنین حیوا کادم بھرتے ہیں۔ وہ خرا مزادے ہیں جوکورتوں کو جس بیجا کرتے ہیں اور ظنو المعومنین حیوا کادم بھرتے ہیں۔ بہت سے مردود لاگ تصویر رکھنا حر مرجعے ہیں ، وہ حرا م کے بیے بیس کادم بھرتے ہیں۔ بہت سے مردود لاگ تصویر کھنا حر مرجعے ہیں ، وہ حرا من دی تھورت کے بیٹیل مینوں جوٹھ کے گئی کوئی چیز تصویر سے فائیں ہا کی میں ہے گئی ور برتن نہ چائو۔ او پر کی حجمت پر سنو۔ جوٹھ پائی نہ ہو۔ گائی ہا کی بی تھورت کی جست پر جوٹ اور برتن نہ چائو۔ او پر کی حجمت پر جوٹ بیا نما ایکم دہ ان کی میں ہو۔ مکان کشورہ وہ دو و کیلئے سات سات گز کا کمرہ ہو، گل ور بری وہ دو تو کیلئے سات سات گز کا کمرہ ہو، گل ور بری وہ دو قیر وہ وہ بوں وغیر ہو فیر وہ

۲۸ ۔ تنقید افر ان یکی بہاری کافر سن ایک شخیم کتاب ہے جس کے صفی ہے ہیں۔ در اس شخیم کتاب ہے جس کے منازوا سید محمد سحی خان شروع میں ایتام بوں نکھا ہے ۔ اعلی حضرت اور عدیم اور سینہ موقع سیجی خان دور ان ۔ فاقب الله علی المعالمین وی لینڈ لارڈ سف موضع سیجی پرگذاروں ضع حمیا صوبہ بہار۔ ورسنہ تالیف وطب عت فدکو زئیس کر صفی ۱۸۴ کے پر سان المائی ہوا ہے جس میں ان کو تین صحیفے سے جیل جن کی بناء پر پندو کو کی گھڑا کیا ہے الدو تنظر خوب زور وار ایکھی ہے ، فاری ور اردو اشعار میں بخوب زور وار کھی ہے ، فاری ور اردو اشعار میں بھی خوب زور و کھی ہے ہی گر عربی میں مرفائے قادیاتی کے بھی تی فاری ور اردو اشعار میں بھی خوب زور و کھی ہے ہی مراز کی عربی مرفائے قادیاتی کے بھی تی ور ندون کے ایک کا مراز اور انگلی المون کے بھی کی دیا کہتا میں ایک کے میں کہد ویا کہتا ما بھا تھ بھر تھا کہ اور مسئل ایک کے بھی کے دیا ہی کا شورے اور میں کا مراز کی گئوائن نہیں گرجوا موام کے خلاف تھم میں ان کے احکام کا فلا صرفی ور سے مسئل استینے جیں ان کے کہا ہی ان کی گئوائن نہیں گرجوا موام کے خلاف تھم میں دو یہاں ضرور جیش کے گئے ہیں ، کہیں بیاں ضرور جیش کے گئے ہیں ،

جمن کا خلاصہ ہے کہ اسلام چھوڑ دواور جو پکھے تلدن پورپ چیش کرتا ہے سی کواپٹ مذہب بنا کمراہل اند کہلاؤ تو خلاصہ ہے کہ

(اعف) علی تحدیوب ہے ہے کر مرزائے قادیاتی کے اخیر زونہ تک جو پچھ بھی تعلیمات بہائیدادر مرز انٹیدیش تھ بچی نے اس کا صحیح مطلب بتادیا ہے کہ گویدلوگ پچھ نہ پچھ اسلام کانام بیٹے بیں گرمطلب سعدی ہمین مست کہ و گھتیم۔

(ب) جس تحریک کوبم کی دورمرزائی تجدید نے شروع کیا تھا اس کو پایئے تھیل تک پہنچا کراس نے عربیاں ہوکر کہردیا کہ بیسا کی ہوجاؤ ، اوراسوم کے دست کش ہوکر دنیا دی تر تی حاصل کرو۔

(ج) یہ جس قدر مامور بن کرآئے ہیں معلوم ہوتا کہ یہ ایسے ہیں کہ هاهور هن اللّه نہیں ہوئے بلکہ هاهور هن النصاری ہوئے ہیں۔ جوشیسی اور مہدی بن کراس طرز پر اسدم سے بہکاتے ہیں تا کہ ن کا مرید آس ٹی کے ساتھ جیسائی ہوئے۔ یا کم از کم اس سے برسر پریکار شددے۔

(د) اگریہ خدا کی طرف سے ہوتے تو ، ن کی تعلیم ایک دوسرے کی تائید بی مبریز ہوتی اور یک دوسرے کو کافر کہنے کی بجائے مصدق ہوتے جیس کہ خیائے س بھین کا دستور تھا۔ مگر من کا پہ طرز عمل ظاہر کرتاہے کہ یہ کارخاص ہر مامور ہوتے ہیں دوردیک دوسرے کو بھی کاٹ کاٹ کھ تے ہیں تا کہ اپنے ہجروب میں قرق ندائے یائے۔

(ه) با طرش اگر میداوگ مامور من النصاری نمین او غالب خیال مید به که بیداوگ با کمیل کے انبیاء کی طرح کا بمن بن کر عوبیز ات، جفر ، رال اور نجوم یاسم برم کے کمالات سے باکھ اسرامات اور بیشینگویال جن کر لیتے ہیں ورچونکد بدارواح سے ان کوتعیم حاصل ہوتی ہے

اس کے سارم سے بہکانا ان کا فرض ولین ہوجا تا ہے اور جو پھھائی وحی کے ذریعہ ہے میں کرتے ہیں وہ خبیث رواح کی تعلیم ہوتی ہے۔ بائیل کامقالہ تاریخ تمبر دول ، باب ر۲۴ معا معد کریں جس میں آپ کوصاف نظر آئے گا کہ اٹنی اب یادشاہ نے اسپینے وفت کے جورسو نبیول کوجمع کر ہے یو چھا تھا کہ بتاؤ کیا مجھے جدعا د کی مزائی میں فتح ہوگی ؟ سب نے کہا کہ ہاں ضرور فتح ہوگی۔ میبوسفط نے کہ کہ مرکا باہ نبی کوچھی بداؤا سے صاضر کیا گیا تو اس نے صاف تبدیا کہ خدا کے درباریں یاک رومیں حاضرتھیں تو یک خبیث روح " کر کہنے گئی کہ مجھے جازت ہو کہ اخی اب کوجیعا دی لڑائی میں بہکاؤں تا کہ وہ وہاں جا کر مرجائے تو اسے اجازت دی سنی اوراس نے جارسونیول کو (جواصل میں فال کیراور رمال (راول ) یا کا بن تھے ) سکھ دیا کہ اپنی فیبی آ واڑ کی شنوانی کی بنیاد مرجہ کر کہدویں کداخی اب فتیاب ہوگا۔ صد قیائے مید یات من کرمیکا یاہ کے گال پرتھیٹر رسید کیا گراس نے کہ کہوہ وقت بہت جیسہ سُنے والا ہے کہتم اندر کی کونٹری میں جا تجھیو تھے۔اخی اب دارہ جائے گا اور بنی اسرائیش بغیر راعی کے آوارہ بھیٹریں ہول گی چنانچہ جارمونی جھوٹے تکے اورایک ہجا ٹابت ہوا۔ (و) مَا بَا وه خواب حيا بوگا جوايک حق پرست بزرگ نے ۱۹۱۴ء ميں ديکھ تھا کہ ميں ايک سرسبز جنگل میں پھرر ہو تھ کے ظہر کا وقت ہو گیا۔ چھوٹی می مجدد گا ونظر ہوئی وہاں وضو کرے تماز میں مصروف ہو گیا۔ جب محری ثفل بیٹھ کریڑ دور ہاتھ تو کسی نے چھیے ہے آ کرمریر ہاتھ پھیرنا شروع کردیا۔جدی ہے فارغ ہوکردیک توسرزائے قادیانی نظر آئے کہ برقعہ بینے موے ہاتھ پھیر پھیر کر چکے بزھتے ہیں اور وم بھی کرتے جاتے ہیں، ٹس نے اور چھا کہ جناب بيركيا؟ قره يا كرتم كو پنامطيع كرر ما بهور - هي سنة كها آب ماراز ورخري كرؤ اليس چھر کو گیدر ٹھیل جا ث سکتے ۔ تو وہ اسے کام میں معروف رہے اور میں خاموش رہا۔ چند منت

کے بعد ہیں نے نیچے دیکھا تو ہے مرز صاحب کے ہائیں ہاتھ میں ایک اور تک کا پی نظر

پڑی ایکی ایکی کو میں نے چکے ہے چھین میں تو فورا آپ نے اپنائی بند کردیااور کا پی و بن دینے

کو کہ مگر میں نے کہ کرتم بہنا کا م مرتے جاؤیں بنا کا م مرول گا۔ ای کھکش میں کا پی لٹ

کر جود کیمی تو جین تصویری نظر آئی۔ پوچھ تو کہ کہ پہلی تصویر میر ہے ہمز دکی ہے وومری

شیطان کی اور تیسری ملک اموت کی۔ پھر بو چھا تو آپ نے فراہ یا کہ بھے تیزن کا ممل یاد

ہر ادکے اثر ہے پائی نے والے کومطیع کر لیتنا ہوں۔ دورو لے شیطان اور اروں کے

خیشہ کے زیر اثر ہوکر چلے ترج بیں اور جو رشنی کرے اس کو عزیرا کی کے میر دکر کے ہاتھ

چد تاہوں تو وہ تباہ یاب کے ہوج تا ہے۔ میں نے کہ کہ ہی آپ کی ماری نبوت معلوم ہو چکی

ہر تاہوں تو وہ تباہ یاب کی بوج تا ہے۔ میں نے کہ کہ ہی آپ کی ماری نبوت معلوم ہو چکی

ہر جائے گریس نے کا پی نددی اس کے یاب دی تبویت پر ہو چھا گئے۔

کر سے جائے میں بر کا پی نددی اس کے یاب دیری تو کھول گئی۔

کر سے رہے گریس نے کا بی نددی اس کے یاب دیری تو کھول گئی۔

(ز) حق اور تی بات ایک ہوتی ہے جھوٹ اور باطل متعدد ہوئے ہیں۔ اور یک دوسرے کے ضرف ہوتے ہیں۔ اور یک دوسرے کے ضرف ہوتے ہیں آب اس معیارے جائی سکتے ہیں کہ چودہویں صدی کے مدعیان نیوت اور دعویداران تجدید کہ اس تک اپنے ندرصد قت رکھتے ہیں ؟ ان سب کی تعلیم سنا کو مطابعہ کر و توضرور اس متیجہ تک آس نی کے ستھ چینی جو فہ کے کہ ان میں کچھ ماسور من النصرا نیت ہیں ، کچھ یا گل ہیں اور پچھکا ہی ، ور فال کیراسدم کے دہمن ۔ دنیا کوسیس تی بنا رہے ہیں اور سے ہیں اور پچھکا ہی ، ور فال کیراسدم کے دہمن ۔ دنیا کوسیس تی بنا رہے ہیں اور سوم کو معلام کے بتھوں ہی تو قارے کی شور سے جی ہیں۔

جبال تک ہاری رئے کا تعلق ہے ہم بہا تک دیل بواخوف موسة لائم عیسائی مشر یوں کی اس گہری جول کا بھا تھ ایکم عیسائی مشر یوں کی اس گہری جول کا بھا تھ ایکھوڑنے میں حق بہان ہوں کے جو انہوں نے چھر سال سے عیسائیت کی علی الا عد ان تیلیغ کوقطعا بند کر کے لیک نیارا ست تجویز کیا ہے یعنی مذہب

وی مت کے علم روادگروہ اور اسپیم تریف زلی ہے آلو رکی شکست کھ نے کے بعد آج پھر

موافق نے کی جرائت کی اور چندخود غرض اور مست وسرش راسوام ہے روکش کا خطاب لیلے

والوں پر دو قلت کے ڈورے ڈال کر ایک زبر مت سیاسی جنگ کا سماز کر دیا۔ جس کے تھجہ

کے طور پر مزز اسے سنجی نی اور یکی بہری کی تعلیم ہمار ہے سے منے موجود ہے۔ مثلاً جیس کہ

ہی کتاب کے صفح اوا اپر کتاب 'فر مان' لینی بجی بہری کے قرآن کے ص روائی کا اقتب س

ورج کی گیا ہے کہ 'قرب کی اور علی وارکومنبر کے پاس بخو رجااؤ ، واکمی با کی میں خانی

ورج کی گیا ہے کہ 'قرب ہوائی وال وال وارکومنبر کے پاس بخو رجااؤ ، واکمی با کی میں خانی

ورج کی گیا ہے کہ 'قرب ہوائی وال وال وال سیند پر ہاتھ درکھ کرسر جھکا کھی' وغیرہ وغیرہ ۔

بیاس میں کی در تصویر بی بول وال وال کی اورک سیند پر ہاتھ درکھ کرسر جھکا کھی' وغیرہ وغیرہ ۔

بیاس میں کی شرکی تعلیم ہے جوشیرانوں کیسے باعث نجات بنائے پھرتا ہے حقیقت میں

نجاست نہیں بلک' نجاست' ہے جوشیرانو کا مسام میں جدیو پھیلا رہا ہے۔

عید نیول کوان نبیوں کی تعلیم ہے کیا قائدہ جوا ؟ ہم اس نی کے ایک فقرہ سے بوضاحت بیان کرتے ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ پیسب میس کی سلغ ہیں ا

ا " جرببدر كم مجدكى بجائ كرج كوصاف تقرار كهدور

٢.....جعد كى بجائے الواركوا پنااجتماع قرارد ،

٣ - ميك خدا كومائنے كى بجائے يجى شئے كے سامنے جھك جائے۔''

پرکلمہ گوسلمان جس کے پہنوش دن وردن میں اسلام کا دروا کی قررہ ہم ہم موجود ہے اور جو جھر بھی سوجود ہے اور جو خط ہے ان مندرجہ سوجود ہے اور جو خط ہے ہے ان مندرجہ بالا یا تول پر بھنور قلب ایر ان راسلنا ہے؟ کیا شہنشہ ودو جہال کی غدی پر عیسا کی مندی کی غدی کور جے و سے سکتا ہے؟ کیا شہنشہ ودو جہال کی غدی پر عیسا کی مندی کی غدی کور جے دو متفاد کور جے دے سکتا ہے؟ ہر گر نہیں کی تکدوہ جو انتا ہے کہ بہرری تعلیم در میں کی تعلیم دو متفاد یا تیں ہیں ، بالا خرد دیارہ میں چھر تو م سے ہرزورا جیل کروں گا کہ وہ زمان کی فز کت کا خیال

كرت ہوئے بيسے دھوكا باز ، جيوٹ اور دجل وفريپ كے بتلوں سے بميشداسينے وين بیمان کو محفوظ رکھیں اور ن کی روہاہ یا زیوں ہے آگئ کرایٹاماں ودولت مفت میں ضائع نہ ا سریں۔ اگر چہ جمیں امیر کال ہے کہ جس طرح ازمند متوسطہ بیں ما حدہ وزنا دقد کے ہاتھ ہے اسلام تلک آنچکا تھا اوراخپر میں وہ خود بخو د تباہ ہو تیکے تھے ای طرح یہ وگ بہت جید تباہ بوجا كي عن اسلم يم يل جدير سيزش داب تظرآت كار والله المستعان شعر گر تھے اسلام پیراہے تو ہر جائی نہ ہو حلّ بيره ثابت قدم باطل كاشيدالَ نه (99) - علا مدعنا بيت القدمشر في امرتسر ، ن كامولدامرتسر ، بتد في تعليم بني ب عيس یا کی ہے ورانیز کی تعلیم پورپ میں یا کر لی واچ ہوئے ہیں۔ مرشتہ تعلیم میں وز ارت کا عہدہ سنجا ، بطبیعت تندیقی ، ڈگریٹ ہو کر برلیل ہے پھر ہیڈ ، مٹر ہوئے گر تخو ، و دہی ہارہ سومتی دی ۔ دن سال ہورے میں کدانہوں ہے ایک کتاب (تذکرہ مطبور وکیل بریس امرتسر ١٩٢٣ء )لکھی تھی۔جس کے متعلق ہدا علان تھا کہ دیں جلیروں میں فتم ہوگی۔ تکرین کی بدشتی ے ایک جدد میں ختم ہوکررہ گئی ،جس میں اسدام کی طرف ہے قر آن کی آیا ہے تیکر مسلم نوب کومنحرف کرنے کی تھان کی تھی اور اسوام حقیقی کی مخالف کرتے ہوئے سوام جدید کی بنیاد ڈ ال کرمسلمان کو پریشاں کیا تھا۔ سات سال کے بعد جب آپ کو مایوی ہوئی تو لیجی بہاری کی طرح بنہوں نے بھی آیک محرک تیبی مقرر کیا ۔جس کی زبانی پیاطمین ن دریا کو '' تذکرہ'' اندرای اندرتا ٹیر کرر باہے اور وہ وقت قریب ہے کہ اس کی قدر افز ائی ہو۔ تو آپ نے اس مضمون کودوسری تصنیف" اشار ت' میں قلم بند کیا اور آبک دستور لعمل چیش کیا کہ جس مر عمل پیرا ہونے ہے مسم ن ترتی یا سکتے ہیں۔ ن کی تعلیم کا خد صد فیل میں درج ہے کہ یا نجے بنائے اسل م ( کلمہ، صوم، صلوۃ ، جج اورز کوۃ )اس وقت فروعات میں داخل

ہیں آج اصل میں مے بیددی اصول مقرر کئے جاتے ہیں ملکر کا مکر ناء تنی دہین اوقو م، حکومت کی تابعد ری مخالفین سے جب دول اس جب د باسفن ، جباد بالسیف ، غیر می مک کوسفر آسی وقبل کی رکاوٹیس دور کرنا۔ منتقلال مکار ماخد ق تعیم اور بھان بالآخر ق ۔

خدد نے بھی کہا تھا مگر علائے مت نے بوگوں کو بہکا کر ٹمی زروزہ میں لگا دیا۔ لیس جو تحض ن صوب کا پایند ہوگا وہی مسلمان ہے ورند کا فرے۔ یا اللہ تو نے جھے خبر دی ہے کہ مسلمان بہت جلد تباہ ہوب میں کے اس نے میں نے ان کو تنبیہ مردی ہے۔ تمہاری موضوع احادیث میں مہدی کاؤ کر ہے۔ مگر قرشن میں نہیں ہے اس کئے تمہارے سے سے جو وی شخص مبدی ہوسکتا ہے جوتمہیں صحیح راستہ کی تعلیم وے ۔ قرشن خاظ کا نام نہیں جوتم رہتے رہے ہو، بلکہ اصوں عشرہ برعمل ہیرا ہوئے کا تام ہے اور اس قانون النی کا نام ہے ،جو ہر آیک كالب الهوى بين فذكور بروقطرت الله في كانام بيجس كي خير برايك ني في وي بيد اسدم ید ہے کہتم خدا کے سامنے جھک جاؤ واس شر میدوی معیساتی اور محدی ہونے کی ضرورت نبیل کیونگ ریصرف امتیازی علامات بایل - بیل شدنی جون، ند تا لم ، نه فقیرلیکن خلاا نے جھے خردی ہے کہ اتم مسمان یا بچ س سامے غدرتاہ موجود الے۔ اگر بجنا ہے قوصر ط منتقم بعنی اصول عشرہ کی پیروی کرو'' يو من نے قرآن مجيد سے دس صول قائم كر كے تمب رے سامنے پیش کردیتے ہیں۔عبادات اسدامیہ فطرت تبیس ہیں اور نہ ہی اسدام کی بنیاد ہیں بلک کسی وفت وہ اللہ ری نشان تھے، جب کہ یہودونصاری سے متار چوے نے کی ضرورت

۵- تنقید: جناب نے کماں نازاور نخرہ کیساتھ مہدی وفت ہوئے کا دعوی کیا ہے اور پیشنگو ہوں کی بناء پر اپنی تعلیم کو مدار نجات سمجھا ہے، اس کے مدروہ مسمی ٹوں کو مند ٹیمر کر

گا میال دک میں صورے اسلام کو بدتر ہے بدتر تابت کیا ہے۔ احادیث وققہ بروہ گالیال کس ہیں کے غیرمسلم بھی نہیں جراً ت کرسکتا۔ مث کُخ اور پیروں کوبھی بری طرح گا ہیاں دی ہیں۔ بہر حال جنتے اس کے ہم خیال میلے گذر کیکے ہیں ان سب کی طرف سے گالیوں اور یکواس کی ڈ بوٹی اس نے بوری کردی ہےاورا پئی کتاب'' اشا رات''میں، پنی س کتاب کی تعریف کی ہےاورا ہینے تا بعداروں کی تحریف میں پل ہاند ھو ہیئے ہیں اورا خیرنصبوں میں ہیت المال قائم كرت كيد ايك الكيم بيش كى ب كال بورش وى بن ايك بوش بي اس مي ٹو جو، ن بھرتی بیوکر پکھی عرصہ کے ہے داخل ہوں ۔ ان کا خرج ن سے اینے ذہبہ ہوگا ۔ مسج عنس کے بعد بلچہ ہے ڈیرل ہوگی ۔ پھر جار گھنٹہ کیلئے ان کو بیچہ نے کر یا ہر جانا ہوگا کہ اس کے ڈر جے تمارتی کا موں میں مزووری کریں ۔جس میں ہے پچھے ہیت المال میں بطور کراہیے ہوشل جمع ہوگا ور ہاتی ن کی مکیت ہوگی ءاور بچھلے بہر ایک مانیٹر کے ماتحت شہر کے گلی کو چوں بیس جگرانگا کرغریب اور بینیمول کا مقت بیس کا مرکز نا بهوگا۔ بانڈی مز دورکی اورٹو کری مزدور کی ایانت کرنی ہوگ ۔ انگریزوں کی کوٹیوں ٹس فوجی سندم کر کے لیداٹھ نا ہوگا اور ص حب بيد دركي تفور ول كين كهاس إلى نا بوكاء اور جب جاري دار لخدا فدسے سند حاصل ہوجائے تواہیے ہے علاقہ میں ای طرح نوج تیار کرنا ہوگا تا کہ تمام مسلمان خدمت خلق القديل مستغرق ہوجا كيں ۔عدامہ نے بيتيم پھيلائي ۔لا ہورامرشراور بيثاور بين فوج تیار کری اور ہز روں کی تعداد میں بیٹے بردارڈ رل کرتے ہوئے نظر نے لکے اور اضروں کو ہے ذاتی تیار کردہ نوٹوں سے تخواہ دی جائے گئی ورکہا گیا کہ جب عارا بیت مہال قائم ہوگا تولينوت نقدي سے تبديل كے جائيں مے ، تراوكوں نے جب غوركيا كـ " تذكره" كي تعليم میں کیجھواور بتایا تھا اور اش رات میں کیجھاور رنگ بدلا ہے، جس میں وہ مسلم نوں کوصرف

تھے۔ رے بنانا جابت ہے تا کہ ذاہل ہوکر ہمیشہ کیلئے صاحب ہوور کے خان مال سینے ر ہیں یا گو براٹھانے کی ڈیوٹی سنبیامیں ہندان کوسی صنعت وحرفت میں وخل ہونہ علم وُفضل کی راہ چلیں اور نہ تجارت اور سامت ہے ؟ گاہ ہول۔ اس سنة غیر تمند مسلمان تا ر سنة ک یب ب ضرور دال میں کچھ کالا کا یہ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ یا ٹیا مورش العصاری ہوکر ہیا ہی زوکو و یا نا چ جتا ہے اور مسلم انوں کے بلند ارادوں کو بست کر کے جمیشہ کیلئے وست گر نجیر کرو لگار اس سے یلیے بارٹیا ںانوٹ گئیں ہوائے ان چند یا رثیوں کے جن کودمت غیب سے تخوا دمتی ہے اور انجام کونہیں سوچتے کے ملامہ صاحب اس وقت کیوں مستعلیٰ ہو گئے ہیں اور کیول گورنمشٹ سے جنگ زرگری شرو یہ کروی ہے، جا ، تک یمی میسے تذکرہ پرنوبل پرائز صرف اس ہے حاصل کر چکے تھے کہانہوں کے تیدیل خیالات میں بزی کامیابی حاص کی تھی اور مسعیا نول کواسلام جیٹرانے میں بزی کوشش کی تھی او رانگریزی لبس میں جنوہ گرہوکر نظر آتے تھے تگراب دیک صورت وردیک سیرت میں منتفرق ہیں۔معنومنہیں اس کے تحت ہیں کیا رازمضم ہے بہر حال مسلمانوں کواہے جھیے ستموں سے پر ہیز کرنا جائے کہ کہیں عيس ئى نەپناۋالىس ـ

 کوبی سلام مجھ میں۔ بہر حال اپنے اپنے مطلب کا سلام انہوں نے گھڑ یا اور پھر وہ ی پہلی دفت بھی آئی کہ اسلام کس کے حصد میں ہے یا کہ سارے خالی ہیں اس نے اگر اس م لقد یم کے علیا بھی اس نے اگر اس م لقد یم کے علیا بھی اس نے اگر اس م لقد یم کے علیا بھی اس نے اس از کی میں دھوکا دیا تھ تو آئی کون گارٹی دے سکتا ہے کہ یہ مجدود میں عیس تیوں کا کہ کار بن کر اسلام کو ہر بادئیں کر تے ؟

۵۲ .... عام طور پر کہا جا تاہیے کہ ہم صرف مسلم ہیں مگر تی ، شیعہ ، الحدیث ، مرز اتی ، بہائی اور كمتريني غرب ہے بيزار جي كيونك بيد عات جي اس ائے مم كوان ہے الگ رہنا ضروری ہے۔ مگر ریہ جب یو جھ جا تا ہے کہتم ملکی حیثیت ہے کون جو؟ لو سے صرف ریہ کہہ کر جواب نہیں دیتے کہ ہم بشوئی ہیں پیکہ کلی تقسیم کرتے ہوئے کسی شیر ہے تعلق بیدا کرتے ہیں۔ پھراس میں بھی کسی محلہ ور بازار یا گلی کو پیری شخصیص کرنی پڑتی ہےاس کے بعد خاص سکونٹی مکان بٹایا جاتا ہے اور یاوجود ان تمام ہے اند زخصوصیتوں کے پھر سے کے شیائی بإ بندوستانی بونے میں فرق نبیس آنا اور ندی تنبیار مدھرف بیندوستانی ہوئے سے سیمجھ آنا ے کہ تمہاری سکونت ملک کے سی خاص حصہ، شہر جحتہ اور مکان میں نہیں ہے۔ علی بڈالقیوس مركو كي شخص چشتى صابري بهوتو كامطلب بيند بوگاكدوه مسلم نبيل بيل بلكه بيدمطلب بهوگاك اسدم کی وسعت میں اس نے اسم خاص مسلک کوالگ کرلی سے اور خصوصیات مشر لی پیدا کرتے کرتے صابری چشتی بن گیا ہے،اس نئے جوشخص ملکی خصوصیات کو ہدعتوں میں شار كرنے كى بچائے ان كو زعد ضروري سجھتا ہے وہ يہ بھى يفين كرے كه مذابي خصوصيات بھى انتلاب زمانہ ہے ایک ضروری مجھی جاتی ہیں کہ اپنی مُدہبی خاص سکونت کو ظہار کرنے میں مسلم کو دفت شدر ہے ادر جس طرح قدرت نے ایش کے صوب فتمتیں ، اصلاع محصیمیں

شپر، کو چه، گل اورمحکه پیدائنهٔ بین ای هرح اسدی ند مب میں قدرت رکی ند بهی تقلیم پید کر ے بنی ، شیعہ پھر تقتیم در تقتیم کرتی ہوئی مسلم بستی کو صابری چشتی تک پہنچ کر امتیاز کل بخشق ہے۔ پس اگر ہندوستانی سنے کا بیرمطلب ہے کہ اس کوکسی خاص آبادی یا ملک اورشپر دغیرہ ہے کوئی تعلق ٹیمیں بلکہ وحثی ، خانہ بدوش ، آزاد منش ہے تومسلم کہنے کا بھی یکی مطلب بوسکتا ے کہ وہ زہبی دینا ہیں ایک جنگلی جانور ہے جس کو اسمام کے سی خاص قدر آلی حصہ ہے بھی ۔ پیچھاتی نبیں رہایا یوں کو کہوہ اس م ہے ہی بیز ارہے۔اس سے بار ہارمجد دین عہد صاخر کا به كبنا بالكل غده جوگا كه بم صرف مسلم ميں ورندو دصرف مندوستاني بن كر دكھ كي اورموجوده تعلق ت کوفیر ماد که کرجنگی اور قریق کے بن مانس بن کروحشین ندزندگی بسر کریں۔ (۵۳)\_ميديم محد يوحنا رام. أيك امرشرى عورت كانام ب جس ف جند وازم، لصرانبیت اوراسد م متنول کے اجزاء کو کوٹ کرایک مذہب جدید کی متجون مقوی تہذیب مغر لی تیارکی ہے۔اس نے اپنی شربیت کا مام کمانی صورت میں وح کماب پر یوں لکھ ہے کلکیگ کا جنازہ۔کرٹن کرا سُٹ مصطف نے قدہب ( بیک اوپر ہم ویٹانا کی۔ ایک انکارکرٹار پر کینر بھوٹر دیرمنجدی کورد درے اور گرجے سفیدیوش بدمعاشوں کے اڈے بینے ہوئے ہیں ) س کے بعد کتاب شروع ہوتی ہے جس کوہم بیتر شیب ابو ب مختصرا غاظ میں بیان کرتے

ا مسن وسلوئی بہشت کا کھا ناتھا ، لوگوں نے دور خیول کے کھا نے بہسد کتے جو پیٹیز ندشے ، اب وہی کھا وہ نے بہند کتے جو پیٹیز ندشے ، اب وہی کھا وہ کی ایک کارین کو اُلی وکس کنز کارین مولو اوکس کنز اور کورین گیس کرتے ہیں جو جو ایس کر انسان کور تی تہیں کرنے ویتیں ۔ ای سے مندوستان میں انگریز وں کے دماغ بھی نکھے ہوگئے ہیں۔ مردہ جل نا بند

## کروتا کہ سوراج کی مہلی قسطال جائے۔

۱۰۰۰ " فرسن " المرسن" اور او بدا بجه رتیل بین پیاروح لقدی باپ بینا بین اور برها ایش مجیش ، روح نفسانی حیوانی و رطبی بین به آله تناس پردهار مارکر بورک ایسڈ کے بخارات بچھاؤ برفوتوں میں انگی ڈیل کرصاف کروتو ہاتھی کی ، نند عقل آجائے گی۔

۳ بائمیں ہاتھ کی تیں، نظیار آؤ ہوں میں داخل کر و یار بن کا مندرصا ف ہوج نے گااور گنیش شوبھگوان کا تر سول اراجائے گا اورتم چو ہے کی مائند چست و چاا ک ہوجاؤ گے۔شیر گاؤ شراب طہور ( کام دبمن ) ہے۔ گائے ہماری ما تانہیں ۔ شوق من اور بیر آس التی ت ہے۔ ہرکش بھگوان کی تصویر داڑھی مونچھ کے بغیر بناتے ہیں۔

م پہن کو ساور کا اگریزی ہوں ہیں کراتھیے کی دیوی کی یوج کراؤ۔ مہتر بادش ہے، موی مجھی مہتر ہی تھے۔ پھٹٹی سرحد کی ایک بہر در تو م ہے۔ خداد جانوں کا خاتمہ کرے تا کہ ہم امن سے بیٹشیں ۔ منشیات خون کا دورہ بند کرد یتی جیں۔ لوگ ٹمک کھاتے ہیں تو ساتپ ہے مرجاتے ہیں ، کیونکہ نمک سے وٹ ما کین ہوہ جوجاتی ہے۔ منوے کرشن سمرتی کی بچ نے منوسمرتی ہیں ، کیونکہ نمک سے وٹ ما کین ہوہ جوجاتی ہے۔ منوث کرشن سمرتی کی بچ نے منوسمرتی جوری کرے بیٹی کوم وم الا رہ من بنایو ہے۔ ورن سشرم شروا المیکن کا بی غیب ہے۔ حضرت علی سے مرحزت علی مناوی ہے۔ ورن سشرم شروا المیکن کا بی غیب ہے۔ حضرت علی ہے کہ کے ماراتھ ۔

۵۔ مہراج جم میں ہیں مہیش، برہاء وان جم کے جھے ہیں، صواط متنقیم جسمانی راحت ہے، ناک میں پانی ڈاسا (استعقاق) جی کریا کرم ہے۔ گدا چکروضو ہے جو ہواد قاسد کالنا ہے۔ ناک میں پانی ڈاسا (استعقاق) جی کریا کرم ہے۔ گدا چکروضو ہے جو ہواد قاسد کالنا ہے۔ بیچ کی پیدائش پیدا ہوئے ہے ہیں مہال ہوتی ہے۔ سرماید دارضا کی بادش ہت میں وضل نہیں ہوسکتے۔ ویویاں ست جگ پیدا کردیں گر۔ ش دی سوئبر کی رہم ہوگی۔ گن، میں وضل نہیں کرم اور سی سکے دیویا اس کی عبادت کرو۔ وسٹ یا کین تین تین تن مے وجھ (سویل فیف،

سلوجی واٹر ورسلوش شوگر) میں۔ پانچ نمازیں پانچ واٹیاں ہیں اور جب صد حب تہجد ہے۔ پیکی زینن پر نماز پڑ ہے ہے جسم میں زینن کی بحلی دوڑتی ہے، ورگدا، ننگ اور ہاک ہے مواو فاسد حالین مجوبے ہیں۔

۲ بہتمہ کا یائی عیب ہوں کے پال ہیں رہ بہتموں کے پاس ہے۔ مگر وہ صرف سکھ بنا
سکتا ہے۔ آشخصرت نے مجرد و دکھ نے ہے انکا رکیا کیونکہ وہ مداری کا تھیل تھا۔ صدیت
( گورہ براس) بہت جورہ چیز ہے۔ خال عام سات دنوں میں ہوئی ہے۔ عورت اکاس ببل
ہے اس کے بال اس کی چڑ ہیں ۔ را ہب ٹھگ ہے جن کوعرب کے س نوریا نے قتم
کردیا۔ بغل کے بال شرختا ہیں اور مقوی روح طبعی ہیں ۔ زن ومرد بال نہ کئا کیں اور زیور
نہیں ۔ تینجبروں کا خاکھ ان عرب لا برائی کھی والے گروہ ری سے ساتھ ختم ہوگیا ہے۔ روٹی فر ایس کے ساتھ ختم ہوگیا ہے۔ روٹی در بہتیں ۔ رفع عاجت کرڈی مواری ہے ۔ بشعت انا تھی ، ڈنڈوٹ نماز جمعہ ہے۔ امریک دلیس ختر یات ۔ مب ہیر کی مذا

ے مسیح نے کہا کہ ایک گال پڑھیٹر پڑنے تو دوسری آگے مردو۔ ہیں بہی ہور ہا ہے کہ میڈر قد تیر کو فخر جانے ہیں۔ لا رؤ کمی واسے نے کہا کہ ماتم صرف تین ون ہے ، کراسٹ نے کہا تھ کہ یہ کہ میں جی صرف تین ون ہے ، کراسٹ نے کہا تھ کہ یہ کہ میں جی صرف تین ون ہے ، کراسٹ نے کہا تھ دیس بھی صرف تین ون قبر میں ربول گا۔ ہندوؤں نے تھی ماطقہ کو آسان پر جائے تہیں ویا۔ زمین بھوگ ہے۔ معلوم نہیں تے والے عذا ہا کے لیے قدرت کو یہ ہے کہ کرائیسٹ تبت کرتی کہ ان میں بوجود و فظام کو جرب ویں۔ ہما را فد بہب ست جگ ہے گا ، کرائیسٹ تبت میں لامہ کوروں کے پاس رہ کر نینس کا تھیں ہے گی تھی جو گوری قوم میں جا تبدیل ہے۔ میں اور میں میں جو کوری قوم میں جا تبدیل ہے۔ میں اور میں کردیا۔ یہ رؤ کمی وہ سے نے کہا تھا کہ مجدحرام نرویز سکھوں کو تھی تھی گرانہوں نے جھنکا شروع کردیا۔ یہ رؤ کمی وہ سے نے کہا تھا کہ مجدحرام

کے پاس شکار حرم ہے۔ خد جب ہرجگہ ہے قد مجد حرام بھی ہرجگہ ہوئی گرمسی نوں نے عرب کی مجد کورام (عزت و لا) بنایا اور ہائی مجدول کو بوج خاند مرقائی رشی نے فرہ یا تھا کہا ہے۔ کہا ہے تھے خدا کی عبادت اور اسپے تفس کی قربانی کر کونکہ یہی بہل دیمن ہے۔ تواد رو کمی وار جانو رول سے اتنا بیار کرتا تھا کہ صنین کے پاس ایک ہرنی اپ نے بچے کھینے کو چھوڑ جاتی تھی ۔ مولا ہورا چکر بیس صحت ہے۔ شو ، ور پاری عزرا کیل اور جرائیل میں جن کی پوجا سے صحت حاصل ہوتی ہوتی راوان کے دئی سرفاج ہر کرتا ہے کہ سے کا سرفاج ہر کرتا ہے کہ جب د ہائی روش نہ ہوتی المان گدھ ہے۔ گردش کو اکب سے مراد ٹا گوں کے تین چکراور جسم جب و بی چود وطبق میں کہیں سروس روح جب کے جو ریش کی ہوتی سروس روح حدول کی جود وطبق میں کہیں سروس روح حدول کی جود وطبق میں کہیں سروس روح حدول کی ہوتی سروس دوح کھنے میں اور بھی چود وطبق میں کہیں سروس روح حدول کی ہوتی سری روح نف نی کی۔

درو پدی ساتھ بھالیوں کی ناری تھی۔

 ۹ ۔۔۔ امریکہ میں شراب بند ہے۔ ہماری ایک ببن عرب میں تماز پڑھتی تھی پھراس کا کیٹر ے کرس کا پاپ ٹموز پڑھتا تھا۔ آنخضرت ﷺ کے باس ایک دن وہ دمرے آیا تو سب نے کھے تی ور ایک اونٹ کھجور سے ، دکر بھیج دیا تھر جو ری بہن نے والی کر دیا کہ بمیل اس کی ضرورت نیش دای و بوبوں نے اسلام بورب تک بینجا یا تھا۔ وقت کی بابندی سنخضرت کا فرہان ہے۔ یہ کک فد سفی میں نصف چگر کی بکل ہے جوز مین سے بی جاتی ہے۔عمرے ی کواستعال برے تیں سوئیل تک پہنیایا تھا کہ پہاڑی اڑ و محبت کا و بوتا خدا ہے، شمد بیں مدورت ہے کہ دیت کی رقم (حق مہر) ہے کر محبت کی دیوی شادی کراتی ہے، عا ہتی ہے تو نال درتن (طدق) دیکرووسرے ہے متی ہے۔ شملہ میں سر پرروواں باندھتی میں اور یورپ میں ٹو لی۔ چونے دونوں کا ایک ہے۔تم کھدر کی میپ مصطف کی استعمال کرو۔ یا وُاں گرم رکھومجیت کا دیوتا چو تھے آسان پر ہے۔جس پرلہوکی لالی ہے ،آ تکھ متوالی ، ناتکن تک رہے ہیں ، کمر تیلی ،صراحی دارگردن ،نکڑی کی منگھی ،مقوی شعر ہے۔ نگیا بیتا ن محقوظ رکھتاہے۔

۱۰ عورتیں میدان میں لکلیں تو فتح ہو۔ جوان چ رج رتی بنا من کا ج میں سائنس کا بروفیسر تھاوہ بناری کو چھوڑ کرع بستان میں جا بسا۔ س کے بیٹے کا پہتا تھو آلک برا ابھا رکی جوگ ہوا ہے ۔ ضد نے اس کو پیٹیم ہر آخر الزمان کا خطاب و یا۔ س نے عرب میں قرآ آن لکھ کر کرشن سمرتی کو ترمیم کر کے محمد سمرتی کو ترمیم کر کے محمد سمرتی کو ترمیم کر کے محمد سمرتی بنائی۔ جاند کا شان چند رہنسیوں کا ہے ورجم نے محمد سمرتی کو ترمیم کر کے مساوات بریت اور اس میت پرقائم کیا ہے۔ پونک سکتل کو گوٹی کھونے پر سکتے ہوئی تھوے پر سکتے ہم نے حق الممر قائم کردیا ہے۔ دو کو ہ ضروری ہیں تا کہ اگر

ش دی کی انگونھی گم ہوجا ئے تو وہ گواہی دے تمیں ۔ (سمین ) سخضرت بیٹھے ہوئے میں بوگ دور پیٹیبر یاس ہیں جن میں کرا کت دور نا تک بھی ہیں۔حور وغلال مریعی آ و رہے اس د ٹیا کے جینے کی میر مرتضا کررہے ہیں کے میش جی ( بلی دیوتا ) سرتی دیوی ( حوروں کی سرناج ) مع ویٹی بہن ککشمی کے ست جگ کے یاس وائیس طرف ہیں۔ مگرست جگ بی میں راج ووثوں بہنوں سے بوج پر رہے ہیں کرتم نے کل جُل کو کیوں آنے دیا۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم شرفت کی جال پیل کرمچیش گئی ہیں او گول نے حوروں کوزندہ جادیا اور برقعدادرستر کی " گ میں را کھ كرديا كُلْجُك كى سنتول نے سنت جمرى كى خبرتك نبيس لينے دى \_ جين بيس ياؤل جھوٹ كر ادیجے ۔منونے عورتوں کے حق تلف کئے جب تک گاؤ پرتی ،مہمن پرتی اور مردہ جل نے کی رسم ہے کن کرم اور میما کے فر شیتے بندوسٹان بیل نہیں آسکتے ۔صنعت وحرفت کاعروج غریا کیلئے چیزیں مبتلی کرتا ہے اس لئے جھونیرا کی میں رمواور جھونیرا ی ہی میں و شکاری کرو۔ ا ا تے ولی جنگ ہے پہنے ایمارے قد بہب بین واغلی ہوکرامن یاؤ۔ جانورونٹ مقررہ يرجوزه سے ملك بها يى فو رك كے سوادومرى نبيل كى تار كرتم كيول بہت نكاح كرتے ہو۔ جانور تان قتم ہیں دویائے ، جاریائے ادر ہے یائے۔ کرائسے نے سرف مچھل ہے مجز ہے د کھائے۔عیس نیوں نے سارے جانور کھائے ہمکھوں نے جھٹکا کر بیا،مسلمان حل ساکا لفظ ے کر جانو رکھانے گئے۔ ہمارے نزویک صرف یانی کا شکار جائز ہے ۔ کیونکہ مقوی وہاغ ہے بیاض توری ہے خشکی کے جانوروں کا گوشت، مدرونی دینا وَں کو شکل کردیتا ہے اوروحتی ہنا دیتا ہے۔ نشہ سے نیا تات بھی ہیہوٹس ہوجاتی ہے۔ آنخضرت صراط منتقیم ہتدئے آئے تھے مگر براہی مولو یوں نے خبر نہ بی سخر گورد واروں کے خاندان کو بنا نا پڑا۔ جنہوں نے کہ یاہ ہ سبز رنگ کی تعریف کی تھی کہ ہار بوقت جنگ بکار تیر سکھول نے اسے بھنگ سمجھ ۔ نشد وا ہے کی شفاعت شہوگ ۔ بہ باتھ ہے کئیش کریا آسان ہے۔ جس میں نگایاں ڈانگر

پاخاش کا ب بیاجاتا ہے کہ فرانی ہے کہ فرہیں۔ ستر باتھ ہے ڈرائی ستر باتھ اور ڈرائی کئینگ

ایجھے ہیں کہ یک چھٹا تک کی وٹوائی لے کر تولوں میں داخل کر ہے قولن صاف کرو۔ کرشن

بھگوان کے وقت اس کو یک چھٹا تک کی ہڑ ہڑ کہتے تھے۔ اس سے در ود ورق صاف ہوتے

ہیں لوگی کہنی کا علاق مسمی رنہیں کر تھے۔ کیونکہ مختون ہیں اس سے سنت تھ بی بہتر ہے۔

بین لوگی کہنی کا علاق مسمی رنہیں کر تھے۔ کیونکہ مختون ہیں اس سے سنت تھ بی بہتر ہے۔

بین لوگی کہنی کا علاق مسمی رنہیں کر تھے۔ کیونکہ مختون ہیں اس سے سنت تھ بی بہتر ہے۔

بین لوگی کہنی کا علاق مسمی رنہیں کر اور جو جو اور جیر کے نام پر ذریج ہوجرام جیں ۔ گورو کے

فران میں ہے کہ سور اور مردہ جو نور اور جو جو نور جیر کے نام پر ذریکے ہوجرام جیں ۔ گورو کے

فائد، ن نے جیر برتی کو معدوم کر دیا ہے۔ چھل کے سو کوئی جو نور ندکھاؤ۔ بانی کی مردہ چھلی کے سو کوئی جو نور ندکھاؤ۔ بانی کی مردہ چھلی گھاؤ۔

۱۱ قوت رجو لیت دورخ ش بے حدالی اور کسی میں حافظ ایس بھی کی حافت ہے تب ہی تو وہ تھکا نیس نے دورخ اکال پر کھ کا ہیڈ سفر ہے۔ دب اول نے ادرائ کمی والے والم دوات شددی تواس نے کہا جلے جاؤے اکال پر کھ کا ہیڈ سفر بھاوان کی میں جاور کی بھوا جو کہ اگر ہے گئے ملا ہے آپ کی خدمت میں جاور کہ بھر انگل ہے۔ اسے میری چٹی کائی بھوا جو کھے ملا ہے آپ کی خدمت بھی چٹی گردیا ہے۔ جو کعب پر تی ہے ہیں ہا اسے میری چٹی کائی بھوا جو کھے ملا ہے آپ کی خدمت بیل بھر چٹی گردیا ہے۔ جو کعب پر تی سے بیدہ دو کہ ب محت ہے ہیں ان سے کہدود کہ ب محت سے بیٹ بالانہوگا۔ چود و موس ل تک تمہار این کی ظام بحد ش بدمہ شوں نے بہت پر تی شروع کر ادی۔ یورپ کا بچہ بچہ جب کرتا ہے اور یہاں او

11 شوبٹ کی تصویر سکول میں ملکاتے تھے کہ عبوت کرنے ہے گہ کی گنایا ہی مذات کے اس میں کی سے جات دہندہ لیشن کا دماغ بران میں گے۔ پورپ میں زنار کی ایس بی کرتے ہیں۔ روس کے نجات دہندہ لیشن کا دماغ بران میں وہ بھی ہیں تو جہ ہم بڑر رحے تفریخ سے۔ اگر وہ رگ پنڈ کی یا تیں سیکھنا چاہیں تو جہ رے مذہب میں داخل ہوں۔ کئیش کی پوج اس لئے زہر وست ہے کہ جس مسدر میں گئیش سونڈ نکا کا وہیں سورتی بھی کنول کے نیچ وکھی کی دے گی اس کا مطلب بیہ کے گئیش کر یا کرم ہے کوئ وہیں سورتی بھی کنول کے نیچ وکھی کی دے گی اس کا مطلب بیہ کے گئیش کر یا کرم ہے کوئ میں اس فی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہو اس کے بیس اس وقت تو گئی کر اور سید و کی بوجاتھی ، نسان برک کی کہاں ہے گئی ۔ اب کورتوں نے بیس مارے داز کھولد نے ہیں۔ بیشدرتم کو دا کمیں طرف کہاں ہوجاتی ہوگئی۔ انگلشن ہے جرن کی طاقت ہوری جاتی ہے۔ لمجا بال او جد برد ھاتے ہیں۔

۱۳ کوئی شکار ند مارو کیونکر قرآن جی اس کا تاوان لکھ ہے۔ " مخضرت نے وعظ کیلے جج
جاری کیا تھ گراب ریل سگی ہے اس سے جج ندگرہ ہون وسے خدا خوش نہیں ہوتا۔ زکوة
شیس جی ادا ہوج تی ہے ہموہ یوں نے تواب بنائے ہیں مشیط ان بھی بنا تا ہے گراس میں
ط فت بی کیا ہے جو حکومت برط دیے و ہماری اصلاح کیلئے خدا نے بھیجا ہے۔ اس سے اس کا
فرض ہے کہ ہمیں حکومت خو داختیاری دے دے اوں سمان آئے تو یوج ریوں کومسمان
بنا کر گوشت کھل نا شروع مردیا۔ گران کو قرآن نظر ند یا کہ بونت ضرورت گوشت جا تز ہوتا
ہے جبکداس کے سواجان ند بچے سر مداور منصور کی روح ہو چھتی ہے کہ تم کب جوادیوں ،
پند توں اور یا دریوں کا فرتم کرو گے۔ جب تک بید جال ہیں صراط منتقیم نظر نہیں آئے گا۔

سامنے کوئی چیز نہیں شہر سکتے۔ جب سوئنبر کی ہم جاری ہوگی تو نقلہ ب زندہ یاد کا تعرہ کھے گا۔ ۵۱... یب س کی کنو ریوں کو کھینے نہیں ویے تو مکس کیے ہوں۔ دوست مند بنرآ ہے تو این اخرجات تم كردو -مستركلية ستون درجه سوم بيل سفر كرتا فقا - بهون ميل خوشبوا در كلي جدياج تا ہے جس ہے چاہم کے جرمز طاقت پکڑتے ہیں۔ مگر مردہ جلانے سے مردہ ولی پھیتی ہے جس کا تدارک ہون خیں کرسکتا اور نہاتی تھی نے ہون کواور بھی کمزور کر دیا ہے۔ ہندوستانی انگریزی حروف میں تا کہاتھ وہو۔اگرمردہ کی ہٹریوں کی کھاد بنتی تو معنومنییں سس سستم کی نباتات پیدا ہوتی مگرووتو سے گنگا کے سیر د ہوتی ہیں پخسل اور وضو سے گندے مواد نکل جاتے ہیں۔ یانی کی نسو ربھی مفید ہے۔ گردن کامسے بھی مفید ہے۔اب حوروں کے پیکھے مگو تب نجات ہوگ ۔ اور بھی راستہ صاقب کردیں گی۔ چنا نچی<sup>د صطف</sup>ی کمال یاشنے نجات یائی اورامان الله بهمي تمواية بالتا اگرمونوي شهر سقه النتهي ها قالته مهية امرتسر به ٣٥\_ تنقيعه اس عورت نے تمام وہ مقاصد بيان كرديئے ہيں كہ جن كى طرف آج كل مجدوین وفت قدم بزهاتے ہوئے اسدم کا نکار کرتے رہتے ہیں کیونکہ اس نے تحریف کلہ م الہی بیس وہ کا سرک ہے جواس ہے ہیں کی محرف کوتیس سوجینا اور ، سن م چھوڑ نے بیس وہ جِرَات دِکھا کی ہے جونہ ایام حقیق دکھا سکا ہے نہ کوئی تمترین اور تہ ہمیائی کا کوئی گوریوان کا مرید مرزائی محراس تعلیم کے دومقام زیر بحث میں اول یہ کہ تعداداز و ج اس کے ہاں جائز نہیں اورندامام حقیقی ور کمترین جائز سمجتنا ہے۔ حمرانہوں نے بیٹیاں ٹیا گہا سلام ان کے لئے بھی ہے کہ جن میں رجو بہت کی طاقت ہافوق ا ۔حمّاں ہوتی ہے۔عرب میں جائے تو آ ب کومعنوم ہوگا کہ بیری کے سواان کا گذار ہمشکل ہوتا ہے۔ طبی تکنة نگاہ ہے بھی تعداد از واج ضروری معلوم ہوتا ہے کیونکہ جب جوان آ دی آیک دفعہ فراغت یا ہے تومدت ممل

تک وہ طن ٹبیں سکتا 'چھر بچہ پید ہوا تو و لدہ کا دووھ چونکیہ زبس ضروری ہے س لئے ڈیڑھ دوسال کک اور بھی اے جو بٹل گیا۔ور شاخد ف ورزی کی صورت بیں نہ بیوی تندرست روسکتی ہے اور ندیج صحت ہے، بنی عمر حاصل کرسکتا ہے۔ انہی تعطیوں کی وجہ ہے پیدا ہوتے بی بیجے بیار بروجائے ہیں اور یہ بہاندین جاتا ہے۔ کہ اور کی پیچھیے جنم میں اس نے گنا و کم سے تھے میں معدوم نہیں کیا ت کے داندین اس ہے دشنی کرتے رہے ہیں۔ اب بتاؤاس اصول کے مطابق جوان ' دمی تین سال تک کیا کر ہے۔جند بالعمیر وکرے تو جان جاتی ہے۔ رنڈی بازی کرے تو تاہی کاس مناہے، بندر ہے تو دیاغ خراب ہوجا تا ہے اورجسم میں امتاد کی وجہ ے بیار ہوجا تا ہے۔اس سے حسب مقدوراس کواجازت ہے کہ دوسری بیوی حاصل کرے اس مرجعی اگر گذارونبیں جوسکتا تو تبسری اور چکتی بھی کرے تکر زیادہ نہیں ، کیونکہ جار ، نہت ہے اس منصان یو وہ انسان نہیں بور صرات اب جو اوگ صرف ایک ہی نکاح کے خواہاں ہیں و ویا تو خود ہی کمزور و تع ہوئے ہیں کہ سیک دفعہ کے بعد ان کوضرورت ہی نہیں بڑتی ۔ یا ن کے بال استحصال خارف وضع قطرت انسانی اور رنڈی پازی یا غلام وغیرہ حرام تبیس یا انہوں نے طبی خیال ہے اس مرغور نہیں کیا ،وریا و ہتمام دینا کوابیع جیب ہی کمزور خیال کرتے ہیں۔ دوم'' مردہ جدینا' سمترین اور اہام حقیقی کی رائے ہے کہ مردہ جدیا جائے کیکن ہیں عورت نے خوب عقلی طور پر مقاجہ کرد کھایا ہے، س نئے جانا نے کی تمایت وا نے بچھ لیس کہ اس عورت نے ان کوجاروں شانے جت گرادیا ہے۔ کیونکہ اگریہ خیال ہے کہ مردوں سے قبرستان کھیل کرز مین نگ کردیں گے تو بید خیالی وات واقع کے خلاف ہے۔ وہیا دیکھتی ہے ك يرين قبرستان پيراستعول كئے جاري بين اوركوكي وقت چيش نبيس آتي اگر اخراج ت خیال ہے تو لکزی تیل پر بھی بہت خریج ہوتا ہے اس سے بہتر ہے کہ بیلوگ دو ہیے کا وہی مل

كرمروه كوكتول كيسير وكرديا كرين ياجتكل مين جيموز كرجيع آياكري تاكه جنگلي درند يرندكه کران کود عا کمیل ویں یاخوو قیمہ بینا کر کھا ہی کریں تا کہ آبا واجداد کا ٹرجسم میں یا تی رہے۔ ہم حال میں بھی میں نیں آتا کہ گنگا کی مجھلیوں کومردہ ہے کیوں نو زاجاتا ہے کہ وہ تو کیا م وشت کھا کیں ۔ یا بٹریوں کا رس چوسیں اور مرووں نے بال بیچ محروم رہیں۔ ۵۵\_امام المدين. يم ويل يش استاذ الأمريدين مرز انّى كي نظم لكيت بير جسن نے عد مه ا قبال كيده بعد شراب يديوان كانام'' بالك دلل بمقابعه بالك درا'' ركع هي تب تجرات شہر بہنجا ہے۔ میں میونسپلٹی کے مطارُم میں ہم پیشداصحا ہے کا تھمونا ہے جو سے میں انہوں نے ہی انکوائے ایک جلاس کال میں بیڈ گریاں دے رکھی ہیں۔ لی اے (بانی ورموجداوی) ایل میں ڈی (ایشنی اورالا ٹائی ڈگری مافتہ) ایم اے (موجد علم ادب) مطلب بیا کہ و وملکی علم او ب سے ناوا فف ہیں اور قادیا فی علوم او بیان بنا سے مشاق ثابت ہوئے ہیں اور جس طرح ،ن كا بير ومرشد ميح قاديوني پنجالي فمه غليد سليط ار دولكه تناتفا اى كا بروز سب بحي ہیں۔ بقول شخصے معمولی کا رگذار میونسپٹی مجرات پنجاب ہیں چکر ظریف کا نگر نیس نے ان کو ابیا آسان مرح شویا ہے کہ بھی کسی کو گالیا ل دینے لگ جاتے ہیں ابھی کسی شاعر کا مقابلہ کرتے ہیں اور کبھی کی شخیاں جگھارتے ہیں ۔غرش کدان کا دیوان ' یا لگ درا' سے جم میں کم نہیں مگر جس طرح ہا تگ درا ہے لطف آتا ہے ای قدراس ہا تگ دلل کے مطاعد ہے تغریج طبع کا سامان بیدا ہوتا ہے۔ ناظرین کی تفریح طبع کے لئے ہم یہاں ہران کی وہ لکم ورج کرتے ہیں جس میں وہ اپنے مشرب کے مطابق کسی وقت (رسول)رہ کیے ہیں۔ مگروہ دوسری جون میں کا رک کا جتم سے ہوئے ہیں۔اس لے جو محص ان کونی یا رسول نہیں سات اے ڈ نٹ دکھلاتے ہیں ،ورچھر بمداوست کا دورہ بڑتا ہے قوصدیق دینداراورامام حقیقی کی طرح اپنا وجود ہرایک چیز میں دکھاتے ہیں۔ لقم بڑھتے ہی ہے س خطائی آجاتی ہے وراہیہ معدوم ہوتا ہے کہ جیسے جار بی چیلن اور ہیر ولڈن کڈ وہر کیلن ظریقوں سے قبی ہیں ورندکوئی سليم الطبع السان . ن كونج . لدياغ بهي تشليم نبيل كرسكيا ..

ا جدا نبیل رو که بیل واصل نبیل مرو حقیقی قبیس رہا کہ میں ناقل نہیں رہا ناقد نہیں رہا کہ میں محس نہیں رہا ہے شکر کی جگہ کہ میں میزول فہیں رو علی مہیں رہا کہ میں شامل نہیں رہا منصف تبیس ریا کر بیس عاول تبیش ریا عیدہ یو کوشا ہے جو حاصل تبین رو مبوعین بها که ش کوسل نبین رما تمغا نتين پره کله ميں ماڈل نيس رو زخی نہیں رہا گہ میں سمل نہیں رہا عرصه طازمت مان أمسل تبين ريا وارو تبيل رو كه بل المال تبيل رو روغن مين ربا كه بين جانفيل فيل ربا محوط تهين رباكه شربل فيل وو وسکی نہیں رہا کہ میں لیول نہیں رہو

عالم نہیں رہا کہ میں فاصل نہیں رہا۔ وانا نہیں رہا کہ میں عاقل نہیں رہا ستفرنبیں رہا کہ میں شاکل نہیں رہا تونگر نبیل رہا کہ بیل بیائی نبیل رہا مجنول نہیں روا کہ ایس کیلی نہیں رو برقل نبیس رہا کہ پیل بیگل تبیق رہا كاغذ نهيل ريا كديس پنيل نيش ويا بيرستر تين بريا كه جن موكل تين 🖫 ڈیٹی نہیں رہا کہ میں جزل نہیں رہا تی ایمنیس رو که میں ایل ایل تیس ر با جرقل نہیں رہا کہ میں کرفل نہیں رہا مفل نہیں رہا کہ میں قاتل نہیں رہا تنزل نهيس ربا که معطل نبيس ربا ار خونمیں رہا کہ میں اجمل نہیں رہا کیوژه تهیں رہا کہ بیں صندل نہیں رہا زیره شیس رہا کہ میں فلفل نہیں رہا والرخيين ربو كه مين يوثل خيين رما

خشکی نہیں رہا کہ میں جل تھل نہیں رہا سمند رنبیل روا که بیل ساحل نبیل رو صادق نہیں رہا کہ میں باطل نہیں رہا تمازی خبیں رہا کہ ٹوافل خبیں رہا قرآب نبیس رو که حمائل نبیل رو

الجحن تبيل رو كه مين آئل نهيل رو من مت نبیس ر یا که بیس بل جل نبیس . یا بکل خمیں رہا کہ میں یاول نہیں رہا پغیرتبیں رہا کہ میں مرسل نہیں رہا یژهتانتیل رما که بل یا قل تبیل رو کتب خبیں رہا گئے برسوئل خبیں رہا ۔ مید ب خبیں رہا کہ بیں ونگل خبیں رہا گرتا نبیل رو که میں سنجل نبیل رو تصیده نبیل رو که میں غزل نبیل رو

## امام: سنبیس ریو که پیش فضل نبیس ریا

ناظرين أب ديميس كرك اللهم من كالفظور كاستياناس كيا موايد اورعروضی، صول کو پاه ل کیا حمیا ہے تھر چونگ استاد امام الدین مروز مرزا ہیں۔ اس لینے ان کے نئے تشد میدلفظ پرتشدہ کرنا ناج کڑے۔ وقطع دہر میرے اپنی قطع وہر میرکا نشان دیا ہے اسلنے اگروہ بچے ،صاف،شستہ ار دولکھتے تو ان کومرز امیت سے غارج ہوئے کا اندیشہ ہوگا۔

خد صدید ہے کہ جو مرز کی اس وقت نبی میں یا دوسڑے مجدد جواس وقت وجی یارہے ہیں وان کافرض اولین ہے کہوہ اواس لدین کی پیشٹ کریں۔خا کسارو کمترین بھی ، سے فیض اٹھا کیں کیونکہ وہ نبوت بازی اورنسیج بازی کے تن م کھیل تھیں چکا ہے اسکتے ن کا فرض ہے کہ اس سے یو جھ کر مذہب جاری کریں۔ کیونک تج بدکا رفعطی نیس کرتا۔مشہور ك مل المجوب ولا تسال الحكيم قد سفر عد شوره نداو، ليزا عِنْ كَي تَج بدكار ے و۔ آئے ہم آ یکوایک گذشتہ مام الزمان کے کار بائے تمایاں سنتے ہیں کے جس نے اس می حکومت کے تیکے چیزا ویئے تھے ورجس کی امامت پورے اڑ ہائی سوسال تک چنتی رای تھی۔ بہائی اور مرزان قد ہب کی مدت اعمر بھی اتنی کمبی ہوئی۔ سے بھی ہے مر مشہر ہے کہ آیا وہ سے بیں یا مرزائی ، کیونکہ جس طرح "بت تقول سے معیار صدافت ۲۳ سال پیدا کیا گیا ہے اس طرح معیار بط سے ذیل کے ہم تحدج س گزا ہے، ژبائی سوساں تک قائم کیا جا سکتا ہے۔

حسن بن صباح اوراس كاسبق آموز ومر بسنت قاديان (مصنوعي بهشت) موزيًا عبد عيم شررائي رس له "حسن بن صباح" من كيه بيل كه امام موثق الدين یا نجویں صدی کے تنازیش سرزین فارس میں مرکز علم متھے کیے شاگردوں میں ہے تین فامور ہوئے ہیں اول حسن بن صباح ، دو نظام سلک سوم عمر خیام عبر خیام فد سفر،ش حراور مہندس ہواجس کی یاد گار میں آج بورب کا مک کلب "عمر خیام کلب" کے نام ہے موسوم ہے۔ نظام، لملک کا نام حسن تھ ۔ اس نے در بار عجو تی بیں نظام الملک طوی کا خطاب یا یا تھ اس کا قول تھ کے مسن بی صیاح ضعیف الاعتقاد مسمانوں کے سے فتر ثابت ہوگا ن تینوں نے ایا مطالب علمی ٹال باہم عبد کیا تھ کے تحصیل علم کے بعد جو بھی برسر روز گار ہو دوسرے کی مداد کرے۔ان دنوں فرامش خانہ فدجہ اسمعیل کے بیرول نے شہر قیروان فریقہ میں قائم کیا ہوا تھا۔ گواس کی بنیا دحضرت سپیمان النظبیالا کے عبد سلطنت ہے بیان کی جاتی ہے مگر اس کا جراضف نے فاحمین کے واتحت مصر میں شروع ہوا تھا ، جب دارالخدا فہ قاہرہ میں تبديل ہوتو فرامش خانديھي و بين قائم كيا ، گيااس بين ميلے سات تعليميں تفيين مگراب دواور ہڑ ھا کہ نونظلیمیں کروی گئیں ۔ مہل تعلیم ہیتھی کہ سد م مے متعلق وساوس پیدا کئے جا کیں اور ا ہے ند ہب کی اشاعت کے متعلق جود شواریاں پیش آئیں ان کوحسب ہدایت دور کیا جائے ۔ دومری تعیم میٹی کدار مالز وان س وقت کون ہے؟ تیسری تعلیم اس عقا کدا ما عیلیہ بنائے

ہ تے تھے مثلاً یہ کہ مامصرف میں ت تھے ۔ جن میں ۔۔۔ افض ایام سلعیل بن جعفرصا دق تھے۔ چھی تعلیم بیٹھی کہ ان تک صرف سات نبی صاحب شریعت ہوئے ہیں جواہے نبوت کا اظہر پر کریتے بٹھے اوران میں ہر ایک کے ساتھ ایک خاموش نبی ہوتا تھا جوان کی ٹائند وتصديق كين كريت ربتاته جناني معترت آوم التكييلا كرستو مفرت شيك القليلا تھے۔ لوح النبیع کے ساتھ سام ۔ ابر ہیم النبیع کی ساتھ اسمغیل النبیع ہن ابر ہم الظليفالا موى الطليفالي كرساته بإرون التظيفالا عليسي التكيفالا كرساته شمعون (بطرس) اور مجد ﷺ کے ساتھ حصرت میں ﷺ داورا سامیل ﷺ دین جعفر کے ساتھ محد بن اسامیل بن جعفر الصادق ﷺ ۔ یا نجو می تعلیم میتھی کہ ہرا یک نبی کے سئے بارہ واعی اور نقیب ہوتے إن يجن ش سيد يك وى الدعاة (مبعنين كافسر) بوتا يركوب باره فضيت ين ان ہے کم ہیں گران کی عدعت بخت ضروری ہے۔ چھٹی تعلیم پیٹی کرشریعت ہمیشہ فلسفہ کے تاج ہوتی ہے۔ ماتوی تعلیم میں علم جعفر سکھ یاج تا تھ ۔ جس میں حروف کی تا ثیراور اش رات اور یا ہمی طریق مکالمہ سکھا یا جاتا تھا۔ آٹھومیں ٹیں انسانی حرکات وسکنات کاعلم سکے ما جاتا تھا۔ اورعلم تی فیدے بات معلوم کرنے کا طریق معلوم کرایا جاتا تھا، ورعلم جفر وتیا فرکونکم غیاء میں بنیادی اصول بتایاجا تا تھ کدائی کے ذریعیہ ہے وہ نبوت کرتے تھے۔ لویں تعلیم میں تھا کہ کسی پریفتین نہ کرو۔ جرأت ہے کام و بہرحال، ن فقیبوں اور و عیوں نے مصر میں ایک بور لائ (فر مش خاند) قائم کیا ہو تھا درگی یک اس میں تعلیم یو کر چیکے چیکے حكومت عباسيه كے خلاف اسے اوم بنی اساعیل كاحق خلافت ذہن نشین كرر بے تھے ۔حسن بن صیاح بھی ان بی ایام میں لینی پڑھی صدی کے ابتداء میں پیدا ہو چکا تھ اور مضافات خراسان میں شیرطوں اس کی جائے پیدائش تھی۔ باپ غریب میں میش میرست تھ اور صباح

حميري عرلى النسل كي طرف خود بھي منسوب تھ اور اسينے جيئے حسن کو بھی منسوب کيا تھا۔ المهد حسن خود کہتا ہے کہ بیس انتاعشری ہوں اور سات برس کی عمر بیس اصلہ ح نہ ہی کی حرف متوجيه به چيکا تف به بقول شخصه والد . بل سنت تف به اوراستاد ا به موثق الدين نجمي بل سنت بي یجے۔ گربیشیعہ ہی رہا۔ ورجب روز گارکی تلاش میں تکا تواسینے کلاس فیوحس نظام لملک کو وزیر منطنت پایا تواس کے بیس جا کروہ بھی وزیرین گیو وردل میں ٹھان کیا کہا ہے جس کو وزارت سے برطرف کرا دیے گا۔ اٹھ قا ایک روز سطان حسن شاہ (شاہ روم ومصر و خراس ) نے نظام الملک کو تکم دیو کہ تمام ملک کی مردم شاری مع آمد وخرج کے تیار کرے تو کیا کہ کم از کم دوسال میں تیار ہو گی حسن بن صباح حسد کے مارے آگے بزور کر کہنے نگا کہ میں صرف جالیس یوم میں تیار کرسکتا ہول مگر جب اس نے رپورٹ تیار کی ورسلطان نے تفصید ت یوچیس تولاجواب بوگ تواسی وقت حسن نظام الملک نے ایکے برد حدر عرض کیا کہ میں نے اسی دجہ ہے دوسال طلب کئے تھے تو علطان نے اس وقت حسن بن صباح کو دریار ے نکال دیا۔

فاطمہ کے فتنہ کو نیج آمدار ہے فروکرتے رہیں ۔گھرتا ہم جابی بنی العباس کے خد ف میں ن الہدیت کی یوشید دیارٹیوں کام کرر بی تعیل جن میں ہے اس عیلی یارٹی کی تبیغ سب ہے بردھ ئر یا قاعدہ اور کال تنظیم کے ساتھ شروع تھی اور معریس بی فاطمہ کی لیک یارٹی کی حکومت قائم ہو چکی تھی ورحس بن صباح جوتک سعطان سے تا راض ہو جا تھاس نے جب شام سے چل کر صفیمان پہنچ اور ابوالفضل مجسٹریٹ کے ہوں مہمان جوانو وقی نو ق یوں کہنے گا کہ تیج دوست دو تنین ہی ماں جا د میں تو سلجو تی سلط ن کاتہس نہیں کرووں ہمگر بوانفضل اے ویواند کی بڑھ جھت تھا کیونکہ ش مے کاشغر تک کی حکومت کا اکھ ڑوینا کوئی معمولی کا مندتھ ۔ گمراہتے روظیف بوستورجاری رکھا۔جس سے ابوالفضل کوخیاں پیدوہوں کہ شاید بیدو بواند ہے اس لئے اس کا با قاعدہ عدج د ماغی شروع کردویا اور اس مردہ تنگ سکر وہاں ہے چل دیا۔ آوارہ گردی کرتے ہوئے ایک اسمعینی اقیب ہے سٹینائی ہوگئی جس کے ساتھ تاولہ خول سے کر کے اندر ہی ندر بہت متاثر ہو گیا مگر بظاہر اس کی آیک نہ وائی اس کے بعد کسی جگہ جا کریں یار ہوا کہ خدے ہے ہا تی کرنے لگا لیکن دل میں بے صرت رہی کہ اگر کوئی نقیب ل جا تا تو ندجب اساعيل بيل داخل موكرمسلمان تو مرتاليكن خدا كي قدرت يجيرون بعد تدرست ہوگیا۔ اور فتر کی الاش میں چھرنے لگا۔ آخراے ایک فتیب ابوجم صب ج ملا۔ جس ہے اس نے از مرنوت ور دنیاا ت کی ور ندجب اس عیدید کا معتقد ہو گیا اس کے بعد موس وال سے ملا جس کو داعی عراق عبدالملک بن عطاء نه به قاعده سند دعوت اور، جازت دعوت کنشی تقی اور وس سے متاثر ہو کر واخل مذہب اسا عبیبہ ہوگیا تو اس نے خدیفہ مصر استعصر باللہ کے باس شرفياني كييئے بھيج ديو جب وہاں پہنچ چونگداس كي شهرت تو پہنے ہى ہوچكى تھى تو خديفہ نے كم ب احترام کے ساتھ داخل در ہار کیا جس مرارا کبین سلطنت کوجسد پید ہوا اوراس کے نکا نے کے دربیہ ہوگئے چنا نچے بدر رہائی مرصکر نے ایک دن موقع پاکراسے زیر دئی ہے ایک جہا ذہر سوار کردیا جوافر پقہ جد ہا تھا اور جس بیل فرنگی سوار تھے۔ ست بیل طوفان آگی مسافر پر بیٹان ہوگئے۔ تو بیکال تقدس کے ساتھ کہنے گا کہ خدائے بجھے کہ ہے کہ بیج نہ رسامت رہے گا۔ (قا جاہی خیال تقدس کے ساتھ کہنے گا کہ خدائے بجھے کہ بے کہ بیج بر زسامت ماسل میں گا۔ (قا جاہی خیال ہے کہ مرکز کون پو بیھے گا، فی گئے تو مفت کی قد وسیت عاصل ہوگی ) تف قاطوفان ہوئے گیا ور مسافر اس کے معتقد ہوکر اسمعیلی بن گئے اور جب ایک عیسائی ملک بیس جہاز آنگا تو وہاں کے حاکم عیس کی نے ان کورا ہم تھیلی بن گئے اور جب ایک عیسائی ملک بیس جہاز آنگا تو وہاں کے حاکم عیس کی نے ان کورا است بیل صب، اصفہان ، پھر جہ زس حل ش م بر آگا تو حسن تر تے ہی ایران کوروائد ہوگی راست میں صب، اصفہان ، خراس ن ، برد اکر امان ور بیٹ کے کو چک کے تن مرمشہور شہوں میں ہوتا ہوا اور فرج ب اسامیلی کی نشر وائ بحت کرتا ہو پھر وائیں اصفہان آگر تین س سی شہر اداورہ ہاں جو رہ و تھر کر فوز ستان میں شین ماؤٹھر ۔ پھروہاں سے نکل کروا مغول آگر تین س سی شہر اداورہ ہاں سے نکل کروا مغول آگر تین س سی شہر اداورہ ہاں سے نکل کرا پی بین ماؤٹھر ۔ پھروہاں سے نکل کروا مغول آگر تین س سی شہر اداورہ ہاں سے نکل کرا پی بین ماؤٹھر کی بین کر تاہ واقع التم و نت "میں" بیٹی ورو بین شہر گیا۔

الم الحقر زماند میں ایک دیمی ہوشاہ شکار کھیل ہوا اس سسد کوہ میں آپہنچ جہاں احد میں تعلیم انتہو نت بنایا گیا تھا اس سلسد کے نشیب میں شکار کھیلتے ہوئے اور اپنا ہوز جھوڑ تو اس نے شکار مار کرا پی فرود گاہ میں وہ میدان بنایا جس میں کہ بعد میں قلعدالتہ و نت تھے۔ بادشہ اسے تلاش کرتے کرتے جب اپنے بازے پی س آیا تو دیکھ کہ ایک بروا المب چوڑا میدان فوشنما منظر کے ساتھ و تع ہے۔ اسے بہت ہی پہند خاطر آیا یہاں تک کہ اس نے چندروز بعدا پی سیرگاہ کیلئے میک شری کردی۔ اور اس کا نام اللہ موت المرح سرکھ کیونکہ ان کی تربان میں باز کو برائے کی آواز یکی لفظ تھے۔ جس سے اس نے اسے خواز کو واپس بلایا تھا۔ گر بعد میں باز کو برائے کی آواز یکی لفظ تھے۔ جس سے اس نے اسے خواز کو واپس بلایا تھا۔ گر بعد میں بگر کر استمون میں باز کو برائے کی آواز یکی لفظ تھے۔ جس سے اس نے اسے خواز کو واپس بلایا تھا۔ گر بعد میں بگر کر استمون میں باز کو برائے دی آواز یکی لفظ تھے۔ جس سے اس نے اسے خوال قان واپس بلایا تھا۔ گر بعد میں بگر کر استمون میں بین کی تھی۔ بھی تھی۔ بھی عرصہ بعد اس کا نام قلعہ طالقان

ع کمی نشا۔ جوشبرقز وین کےصوبہ روز باریس واقع نشاور یک اساعیل حاکم مہدی نامی اس میں دہت تھا جس ہے ایک دن حسن نے کہا کہم گوٹ نشینوں کیلئے برجگہ بہت من سب ہے۔ اگر آب تمن بزاررویدے ترجیحاتی جگددے دیں کہ حس پریک چرسہ سکتا ہوتو آپ کی كال مهرياني بوكى مهدى في من ايداور وجي بوچكي كرجب جدكا قطه وف كالوحس ف چرسدینی گائے کی بھدی کی سے کھال کی مہین مہین وجی ان نکال کرا یک دوسرے سے جوڑ کر ن کوا تنالمیا کیا کہ تعدے تمام احاطہ کومحیط ہوگئیں۔جس کا بیمطنب نکلا کہ س نے تین بزار رویدد ہے کرس را قلعہ خرید کرس ہے۔اب مہدی مجبورتھ ،حسن کے مریدوں سے ڈرکرہ ہاں ہے چو گیا۔ بیک روایت بیکھی ہے کہ حسن میسے پہل ویال مسافر اندز تدگی بسر کرتے ہوئے شیخ اس عیدیه مشهور جو چکا تھا اور ایٹے تفقیل کا زوریہاں تک بڑھایا تھا کہ مہدی بھی مرید مو گیا تھا۔ آخر لا مراندرون مردہ مریدوں ہے ل کر قلعہ لینے کی بول ٹھ ٹی کہ ایک دان صبح کو مہدی سے کہنے مگا کہ قلعہ ہارے قبضہ میں کردو۔ اس نے شمانا توحس نے سے مريدول ے تملہ کرادیا چنا ٹیے انہوں نے اے زبردئی پکڑ کرمٹے سامان کے دامغان پہنچا دیا۔ بہر کیف سے حسن نے فرامش خانہ ہے قبضہ میں کرریا ورفعیقۂ معرہے بھی برائے نام ہی متفق تھے۔ور تدوہ خود مام بن گیں اور اصول فدہب نو کی سجائے پھر معات ہی رکھے۔اور مریدوں کی کثرت ہے آس میں کے بادش ہ ڈرکھ گئے ، کیونکہ اس کے مربعہ ول نے جا بچاہیے قلعے بنائے تنے دور 'حسن'' نے شدت ہے کام لینا شروع کردیا تف اور قلعہ کے گردیا تا ہے اور عمده عمده خوشنما عمارات الا . ب ورکوشکس تبارکر کی تھیں۔

۵ میرای بیران جب ملک شاه اور نظام الملک دونو ل نب وند میں بینے ور بغد و جائے کو تخصاور قلعہ جالقان پرمحاصر ہ کیسئے کافی فوجیں بھیج چکے تنصی جن کی وجہ سے قلعہ میں قبطہ پڑ گیا تق اوراوگ تھ ۔ گئے تھے تو سن نے ہے کی نو خیز سرفد ، کی کو نظام الملک کے بال کی اوراد اللہ کے بال کی بیخ جیجے دیا۔ چیا نیچ وہ فورا مستغیث کی صورت بھی روتا چیدتا ہو نظام الملک کے بال آت مشربہ واجبکہ وہ رمضان شریف کا روزہ فطار کر کے حرم سرا کوجار ہاتھ ۔ نز کے بہ دامن کی کڑ کر کمی کہ ٹی تشروع کر دی اور جب نظام الملک کو جمہ تن متوجہ پایا تو اس کے پیٹ بھی جیمری گھونے وی جس کے وہ وہ بھی جیمری گھونے وی جس سے وہ وہ بیس مرکبیا۔ معطان کو براغم ہوا مگر تھ تا بک وہ جس والیس ایس میں مرکبیا۔ سطان کو براغم ہوا مگر تھ تا بک وہ جس والیس ایس مرکبیا۔ معطان کو براغم ہوا مگر تھ تا بک وہ جس والیس ایس مرکبیا۔ سے بابقول داوی کسی سرفدائی کے زہر بیا نے سے سرکبیا۔ س لئے تو جیس والیس آئی موت سے بابقول داوی کسی سرفدائی تیار کرنے لگا جس کا نمون تائم ہو چکا تھ جس سے آگئیں اور حسن آز دوی سے ایسے سرفدائی تیار کرنے لگا جس کا نمون تائم ہو چکا تھ جس سے تھ م حکمر ان تھرا گئے اور یہ سلسدائل کے جانشینوں بھی قائم رہا۔

ا تصرائتمونت میں وہ تمیں ساں تھر ان رہ گراپی تقدی ہے جی ایک جی ہا کہ اس قصر سے شمیر سال کے عرصہ بیل صرف دوو فعہ پنجے تو ابھی۔ ورندوہ تھا یا چہ کئی ور تقدی کے مواعظ پرتا ثیر یا سسلہ تھا نیف تھ جن کے ذریعہ اپنے تدبیب کی نشرواش عت بیل استدلال قائم کیا کرتا تھ ( فالم سیلہ تھا نیف تھ جن کے ذریعہ اپنے تدبیب کی نشرواش عت بیل استدلال قائم کیا کرتا تھ ( فالم سیات تھا تھے کہ تھے م ) تقدیل جمانے کی فاطر سے بھی تھے دے م) تقدیل جاتھ کی تھے معدول کی سز اجرف قبل ہوگ ۔ چنا نچہ اس نے فاطر سے بھی تھے دو بیٹوں پر بھی تھے دو بیٹوں کہ اس نے جاتھ کی تھے میں کہ اس نے جاتھ کی تھے کہ کا کہ تھا کہ اس کے تھا تھی کہ اس کے تھا کہ اس کے تھا تھی کہ اس کے تھا کہ اس کے تھا تھی کہ اس کے تھا کہ اس کے تھا تھی کہ اس کی تھی اسر کی جو کہ تو اسے قلعہ سے نکاں ویا گیا۔ اسب تم موگ سبم کے کہ کی کو تھی عدول کی جراکت نہ بڑتی تھی۔

ے اپنے قلعہ کے روگرد باغات میں ملک کی خوبصورت عورتیں اور چھوٹے اڑ کے بچھ کر لئے تھے چوبجرت کر کے وہیں رہا کرتے تھے۔اور تن م آرائش میا مان منہریں بشہداور دودھ

کی نشست گاہیں ،محد ت،الب ، فاخرہ ، زیور ت، اشجار دانٹی رادر پرفضا مید ن جے دیکھ کر بر مخض حیران وسششدررہ جاتا تھ بڑے حسن انتظام ہے تیار کئے تھے۔اس کام ہے فارغ ہوئے ہے بعدا ہے مرید تین گروہوں میں تقسیم کے ۔وا**ی** بیشیدہ تبیغ کر کے اپنہ ہم خیال پیدا کرنے دالے رفیق مجتهد ذہب جومن سب موقع پرمسائل گھڑیا کرتے تھے۔ فدائی جو می ظیمن کوچنل کرئے تھی ہتبدیل تہ ہب وحوکا قریب اور تمام ہے ایمانی کے وسائل اختیار سرے میں ورینی ندکرتے منے تا کہان کو یہ جنت حاصل جواور مشیش ( بھنگ ) کے بود ہے اس جنت میں لگائے گئے تھے جن کو ان علاقہ میں پہلے پہل حسن نے بی استعمال کرانا شروع کیا تھا۔ عن قدروہ بارط لقان کے نوجو ن مرفدائی یوں بنائے جاتے تھے کے حسن ان کو ا ہے یوس کچھ عرصدر کھ کراس صفائی ہے بھنگ یا۔ دیتا کہ انگومعلوم بھی شہوتا تھا جب بیہوش موجاتے تو بات بیل بہنجا کر'' حوروغها ل" کے سیر دیئے جاتے جوان کو بیل کود بیل سے کر بلا تھیں گینٹیں ۔ جب ہوش آتا تو نگ ونیا دیکھ کرجمو چرت ہوجاتے اور حور وغلاں کو اسپے زمر تصرف یاتے اور جوج ہے کرتے بلکہ وہ پنی دار ہائی کے کرشموں سے وہ سین ہیدا کرتیں جن کی نظیر کسی چنکلید میں بھی نہیں متی تھی۔ جیون سمات روز میں پاغات کے جیوسات طبقات کی میر کے بعدوہ بھی بھنگ ہے بیبوش کر کے پھرحسن کی ضدمت میں واپس بھیج وی تھیں۔ اب جو ہوش آیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ بیر کی صحبت میں شرف الدمہوی حاصل کررہے ہیں اور جو کچھ وہ دکھیے بچکے ہیں سب خو ب وخیال ہوگیا ہے تو پیر کا حکم ہوتا ہے کہ جس جنت کی سیر کر بيكے بوا كراس كى خوابش بوجب تك كوئى سرفدايا ندكام ندكرو مے حاصل نيال بوسكار اب بینوجوان بز ه بزه تنل مخافین کی ژبولی پنی ذمه کیکروه کام کرگز رتے جو مافوق الوسعة تصور ہوتے تھے۔ چنانچہ جب سلطان عنجر ممد آور ہو تو رات کوکسی فدائی کی وساطت ہے

ہنجر کے میر بانے بیک خنج رکھوا دیا ہ<sup>ہائی</sup> ٹھتے ہی سبطان ننجز ننجر دیکھ کرڈ رکھی کہ بیا کہ ب آ گیا ای وقت حسن کا خط بھی پہنچے گی کہ اگر میں جا بت تو ای خنجر ہے تمہاراس کٹو ، یتا انگر میں نے مصلحت نہ مجھی کہ پہلے ہی بیاکا مشروع کیا جائے۔ سطان منجر نے اس ہے متاثر ہو رصلح کر لی اور والیاں جدا گیا۔لیکن شرا کا ملح میں ایک پیشر طبحی تھی کے حسن اپنی تر تی ندکرے ہند یاغ بنائے اور نہ قلعے تیزر کرائے اور نہ ہی سرفدائی بھرتی کرے دور ندمنا جن واسٹی کی طاقت بڑھائے۔اس کے معاوضہ میں شہرار قم" کی آمدنی شیخ البجبال (حسن بن صباح) کودی گئی اوراس نے برسی خوتی ہے چیئر استطور کرلی کیونکدیدوگ سیلے ہی اپی تبلیغ باطن اور ندرون مردہ کے حاتم ہو بھے تھے ورای مجدے ان کا غربی نام مسمی ٹول کے ہاں باطنی قرار یا چکا تق بہمی ان کو دھشیشی سامیلی' یا اقر ابعلی' بھی کہتے تھے۔مصراور ہندوستان تک کے شیعہ اسامیلی کے تھے۔ انکاء علقہ وتھا کہ حق ضافت جعفرے وق کے بعد حضرت اساعیل کا تھا ۔ پھر آپ کی نسل بیر مخفی طور برامام مہدی تک پھٹی گئی ورجب دعوت فطمین عہد عباسیہ میں ا مگ ہوکر شروع ہو کی تحق تو سب سے بہتے میک دائل نے جس کا لقب قرامطی تھا " شخ البال' كي طرح لك زبب كفراي تفاييس مين محر مات كي اجازت تقي راس نے جناوت کر کے عمان میں اپنا دار الخا، فی مقرر کر میں تھا۔ جو ضف کے معمر فطمہین ، اور ضف کے بشداد عیاسین کے زیراٹر شقہ۔ س کے تابعدار "قرامطی" کہلاتے تصادراتہوں نے بیال تک زور پکڑا تھ کہ شرک و بدحت من نے کی خاطر بیت المدشر بیف تک کوگر نے سیلے تیار ہو گئے تھے جوان ہے نہ ہور کا۔ مگر حجر اسودا ٹھا کر ٹمان کو لے گئے تھے جس کومسلما نوں نے ہیں سال بعد پھر حاصل کی تھا۔ ﷺ بوبال نے جب و کھ کرف ہری بناوت میں سخر مغبوب ہوتا

لے \* خاخلی شیعت ما میں کی دیکے شارق سے چوالا مری ہو سے ہیں اوارہ مرب پھیا ہے چھیا ہے ہندوخوان کے ہیں۔

یڑتا ہے اس سے اس نے در بروہ بھناوت شروع کردی جو حشیش کے ذریعہ سے پھیلی تھی۔ بڑتا ہے اس سے اس نے در بروہ بھناوت شروع کردی جو حشیش کے ذریعہ سے پھیلی تھی۔ اس لئے اس کا فرقدینا محشیقی اور ماطنی بھی مشہور ہوگیا۔ ملک شاہ نے ایک دفعہ سفارت بھیجی جس نے تمام حالات دریافت کر کے پیش کیا تھا کہ بیقلعہ سلطان کے قبضہ میں کرویا جائے گریں نے بنارعب بوں دکھ یو کہ یک مربید کو تھم کیا تو سے فور خود کشی کرنی دوسرا برج برتها الت تلم ديو تو فوراينج گر كرمرگيه " كيونكه و و منظر رہتے تھے كه تلم بوتو مركر جنت حاصل کی جائے ۔اب سفارت خوفز وہ ہوکر واپس چی گئی اور اس نے ،اتظ مسکرنا شروع کردیا۔ ترکتان ہے معرتک اینے تم موا کی بھیج کرس فدوئی پیدا کرلئے اور سلمانوں نے فتو، یخ تکفیر حاری کر کے سرفیدا تیوں کافٹل ضروری سمجھا ۔ تکروہ اور بھی تیز ہو گئے اور شام میں بھی جم گئے۔ان دنوں صیببی لڑا کیاں وہیں ہوتی تنمیں ۔ دالی صب '' رضوان'' نامی سمعیلی تھا، اس نے عیب ئیوں ہے مل کرمسل نوں گؤتل کرنا شروع کیا ''مگر جب وہ مرگیا تو پھر مسلم ٹول نے اساعیلیوں کو بیدر نیچ فکل کیا۔ اور انہوں نے بغداد بیل عین در ہارے روہرو والى خرد سمان كوبية بجھ كر مارۋ الأكه وه" ا تا كېك" دالى دمشق ہے۔ ب تم م واليوں ملك م ہیبت بیٹھ گئی اورا بیے شکین قلع خود ہی مسار کر دیئے ، کر کھیں شیخ کہیاں کو ند دینے بڑیں۔ میبت بیٹھ گئی اورا بیے شکین قلع خود ہی مسار کر دیئے ، کر کھیں شیخ کہیاں کو ند دیئے بڑیں۔ آخر ۲۵ جمادی کُرنی ۱۸ هماه می شیخ بجال مرکب وروصیت کی که میا بزرگ و می . مدعاة ( گریندُ ماستر ) بو کرسب برجا کم جو دید رعلی نظام انملک بودور تیمرانی سیدمه لا رجوبه محمر سلطان خبر کے بیٹے محمود نے قلعہ میر قبصہ کران اورا میں میلیوں کوسخت ادبیت پہنچ کی ۔ بیکن جب محمود مر گی تو پھر' کی بزرگ' نے قلعہ والی ہے یا اور قروین تک حکومت محمیش کا احاطه وسيعيج وكمابه

٨ " كيابزرك" كعبد خلافت بن فدائيون في مكيا چنانيدسب سے يميد س

نے سرفد کی بھیج کر'' او ہاشم گیلائی'' کو گیلان سے گرفتار کر کے مرداد الا کیونکداس نے اپنی مصحت گادعوی کیا تھ ورجب اے روکا گیا و سختی ہے جواب دیا تھا۔

ووم والی میصل کوسر فدانیوں نے مارڈ الاجن بیل سے سات گرفتار ہوکر مارے گئے ورایک فائے نکلا، جب س کی والدہ نے پہنے مناتھ کہ وہ شہید ہوگیا ہے اس نئے بہت خوش تھی اور کیڑے بدل کر آراستہ ہوئی تھی۔ بعد بیس جب سنا کہ وہ فائے کیا ہے تو سخت غمز دہ ہوکر کیڑے بھاڑ ڈالے کہ اے اے جنت تھیب نہ ہوئی۔

سوم مصر کے خدیفہ شتم ، طمی کو بھی ، رڈ ال کیونکدان کے نز دیک مصر کی حکومت نز ارکا حق تھ جس سے فاظمیوں نے حکومت چھین ہ تھی۔

چہارم سٹھ میں سے بعد خیفہ مستر شد ماللہ عباس کو بغداد میں سر یا زار بری طرح ہارڈ ۔اور کان کا ہے تحرالاش باہر پھینک دی۔

ينجم: دولمن شاهو، ليُ اصفه ن كوما ردُّ الأب

ششم " قامستنصر بالله ها تم مراغه کوچش شهبید کروار. .

ہفتم ، بوالقاسم حسن مفتی قزوین کوبھی نہ چھوڑا۔ غرش کہ جرطبقہ کے وگول میں بیدخوف پید ہوگیا تھ کہ بہتے نہیں تو کل ضرور ہارے جا کیل گے اور سرفدا بیوں نے بھیس بدل بدل کرتمام ایشیا ءکو چھان ہارا بلکہ یورپ میں بھی داخل ہو گئے تنے اور حکومت کی طرف ہے ان کے بسم ندگان کوج گیریں وی جاتی تھیں ۔ غدم ہوتے تو سراو کے جاتے اور مرجاتے تو سیدھی جنت نمی دوز نے کی را وال جاتی ۔

۹ " "كيابزرگ" كے بعداس كابيثا" محم" ضيفه بواجس كے عہد ميں الراشد بالشخصيف
 بغدادا سيخ باب مستنصر بالله كا نقام لينے كوفوج لے كررو نه بواتو راسته ميں بى اس كوفواب

گاہ میں سرفد نیوں نے مارڈا۔ جب جھ کو یے خبر کیٹی تو ایک ہفتہ تک چراف رکیا اور خوشیاں منا میں گرچونکہ وہ علی قابیت نہ رکھتا تھ اس لئے سرفدائی اس کے گرویدہ نہ ہوئے بلکداس کے جیے حسن کی طرف راغب ہو گئے اور جب اسے س اندروئی سازش کا سراغ ملاتو، س نے بیخ نے ڈرگرصاف کہدویا کہ جیراان سے کوئی سروگار نہ تھا گئے وہ اس سے می مرور میردہ اس نے پھرا ہے ہم خیال پیدا کر لئے کیونکہ اس کے باپ سے قدعوں کا انتظام نہ ہوسکتا تھ ۔ جو خرا سان سے پھر خرز اور آذر ہائیج ن سک پہاڑی اس کے باپ سے قدعوں کا انتظام نہ ہوسکتا تھ ۔ جو خرا سان سے پھر خرز اور آذر ہائیج ن سک بھر وہ ہ س سے جنوب کو عراق ،ور جستان تک اور وہ کی سے سو، حل روم تک پہاڑی سلسلوں بھی سے بینکروں کی تعداد میں سے اور ایمی ان کوششوں بھی معروف ہی تھ کہ اس کا باب مرکیا۔

 ہوئی الیکن اس یک چھوٹا بیٹا " قدد التمونت " بیں اوپا کیا اور دربردہ برورش پاکر جوان ہوگیا "کادی ہوئی تو اس کے ہاں ایک بیٹا حسن نامی بیدا ہوا اور اس ون" محمد بن کیا " کے ہاں ایک بیٹا حسن نامی بیدا ہوا اور اس ون" محمد بن کیا " کے ہاں بھی ایک الرکا بید ہو تھا جو حسن سے تبدیل کیا گیا تھا۔ اب بیس وی حسن ہوں جو محمد کے گھر فزار کی اولا دسے برورش یا کر خلیفہ وفت بنا ہوں۔ اس طرح اس نے معرکی خد فت کا بھی نام منادیا تھا اور چارم ال بعدا ہے ما ہے ہاتھ سے ورا بھی گیا اور سید جنا کام نہ سیا۔ اس کے بعداس کا بیٹا " محمد بھائی " تخت سلطنت بر حمد کمن ہوں۔

U - محمد تانی اینے پاپ ہے بھی بڑھ کرفلاسفراور یا م شریعت تھا۔اس نے تخت تشین ہوتے بی اینے ویب کے قاتل مرواڈ اے اور اس کے عبد میں'' امام فخر الدین روزی' شہر'' رہے'' میں وعظ کرتے تھے اور بدنا م ہو گئے تھے کہ وہ بھی اس عیلی ہیں اس اشترہ و کود ورکر نے کیدیئے آپ نے ایک دفعہ عند اس الماحدہ " کے خلاف سخت افظ کہدد نے اگر جب محمد الی کونبرالی تو اس نے اپنا یک سرفد ائی بھیج کہ آپ کوسید معا تکرہے۔ وہ سمات ماہ تک شاگر وین کر زانوے ادب خم کرکے معتقد بنار ہا' سخرایک دن موقع یا کر آپ کے جمرہ بیں سید ہر بیٹے گیا ، ورحجر سینه مرر کادیا۔ آپ نے کہا آخر تب را مطلب کیا ہے؟ کہا کہتم ہمیں برا کہنا چیوؤ دو۔ تو آپ نے وعدہ کیا کہ مندہ میں مدہ کے متعلق کوئی غظ نہ کیوں گا تو وہ سید برے ترکر كبني مكاكديد فد مجهنا كديين نے تم ير رحم كھ ايا ہے، جلك بجھے قبل كا تقلم شقفاء ورشآ بي ضرور مارے جاتے۔ مید کہدکر س نے تین فیتی تھ ان اور تین سواشر فیال مذر کیس،ورو اس جلا کمیا ور کہدگیا کہ پینخو و سے کوس نہاتی رے گی ۔ زبان بندی کے متعلق اوم سے لوگوں نے یو چیں نو کہا کہ میں ملاحدہ کے متعلق کچھ نہیں کبور گا۔ کیونک ین کے رادے بہت جیز یں۔ کہتے میں کہ محد ثانی نے آپ کوقلعہ میں رہنے کیلئے ہو جمیعی تھا پھر سے نے معذرت میش

کر کے حال میجٹر کی تھی۔ س وقت سلطان صواح لدین نے خلافت فاطمید کا فاتمہ کر کے حلب بیل تھا کہ جارفد الی اس برآ برے بھروہ نی نکا اور شہرمی ت کا می صرہ چھوڑ کرشام ے رواند ہو گیا' تو انہوں نے اپنا سر دار رشیدالدین سنان بناس ،جس نے پہینے نیوے کا وعو کی کیا تھا ورایک کیاب پیش کرکے کہنے گا کہ میں بروزی حدا ہوں کھراس نے اپنا سفیریبیت المقدل بيجا محرعيا نيول نے اسے مارڈ الداورقائل بھي ند ديا۔ سے سرفدايول نے عيسائيون كوبعي قبل كرمناشروع كرديا\_ چناني كنفراؤشهر طائزيس مارا كيا\_فريدرك شهرميدان كا می صرد کررہاتھا تو وہ بھی وہیں آئی کیا گیا۔ کنز وک آئی کے بعددوساں جب شانوین فلسطین كاسفركرتا بوا شبرمسبات على كابنيا تؤسنان ك بال مبرن بوأس في مرعوب كرف كيم ایک برخ دکھ یا جس کے ہرزیند مردودوں ای کھڑے تھے، دوکو شاروکی فورا گر کرمر سکتے۔ شان نے کہا کیا الی فرما تیرو رسیاہ کے ایس ہے، کہ بیس کی اکسی کے یاس بیس ۔ پھر سنان نے کہا تھم دوں تو سب گر کرم جا تھی۔ بٹاؤ کوئی دشمین ہے تو سے مرواڈ الوں۔ ١٢ - محمد كاني كے بينے حسن كالت نے اس كوز ہر دلو ديا و رخود تخت نشين ہو كيا ۔ ممر بيا مسعی نول کا ہم عقبیرہ تھا ۔حسن بن صباح کی تعلیم کی کتا ہیں چلا دس ہمسجد میں تیاد ، کیس اور یچ کو گیا اورمسیں نوں نے نمنیمت بمجھ کراس کی بوی عومت کی تھر س سے ذریتے بھی تھے۔ ڈیڑھ سال تک اسلامی می لک میں پھرتار ہا۔ درمسی نوں ہے تفاق چید کیا محرسر فد کی يرخ ف بوكة الارزجرے ورد الا كيا\_

۱۳ --- حسن الدف كابي الحد الدف علاؤ الدين ابھى لو برس بى كا الله كر تخت تشين بود يخ باب عن قاتلوں كومارة الداور باطنى فديب بجرز ور بكر كي كيونكدوه مقاز حكومت يس وى بيار ہوگيا تھا فصد الي كيا تو اس كا دماغ دور كمز ورجوگيا۔ كى كى بات برداشت نبيل كرسكنا تھا۔

اس لئے اراکین سعطنت خود ہی چیکے چیکے انتقام کرتے تھے۔ای کےعمید میں سلطان خوررزم نے آرخان کونیٹا پورمع مضافات کے بخش دیتے ، محرو وکسی مہم بر تھا۔اس کے قائم مقام نے اس گھمنڈ میں ماطنوں کے چندشہر ہوٹ لئے۔ پٹنخ البیال نے سرفد کی جھیج کر آرف ن ولكل الراويا - اورشهر على من و لدين كنعر الالكات بوئ وزم يرحمد آور بوئ -مگروہ ﷺ نگلا اهرلوگوں نے ان کو ڈھیسے ہار ہارکر ہارڈ ا ۔۔ اسی وقت **بدرالدرین احمہ ﷺ** الجبال کی طرف سے مفیر ہو کر آیا اور وزیر کا مہم ن ہوا۔ اور اس شرط پر سمج ہوئی کہ جنگ کا خاتمہ کیا جائے اور قدمہ'' دامغان'' باطنی خرید کرلیں۔ وہ سفیرا یک دن وزم کے دستر خوان میر بیٹے تق کے کہنے لگا ہمارے دوست ہر جگہ ہیں ، وزمیانے کہ اس جگہ پر کتنے ہیں؟ کہا کہ یہ نیج ۔ وزیر نے اس کی طرف رومال بھیتا کران کو امان دی کدم سنے آئیس اُو اس کے خاص لمازم یا نج سائے ماخرہ و گئے۔وزیر ہم گیا اور منت تاجت کرنے بگا کہ آپ جھے اپنا لوکر منجھیں گرمیری جان بجشی ہو مفیروا پس جلا گیا گئر ہادش و نے وزیر کوظکم دیا کہ ن یا نج بإطنيوں كوسگ ميں ڈول دے مجبورا جلا ديتے گئے انگروہ بڑے نوٹ تھے۔ شن کہاں نے جب سنا تؤیجیاس بزارا نثر فی تاوان میں طلب کی۔اس وزمیے نینیمت مجھ کرقلعہ واسخان کی قیت بھی واپس کردی۔ نبی ایا م می**ں محمد فالث** اینے ایک نوٹر کے ہاتھ ہے آل ہوا۔ ۱۳ ال کے بعد س کا بیٹارکن الدین خورشاہ آخری خدیقہ تخت آتھیں ہوا۔ اس کے عہد ہیں معقوض ناتا تاریوں کا بادشہ مشرق میں تف۔اس کے بھائی ہد کوخا ن سید بھالا مستے مغرب کی طرف دریائے چیجو ن سے نیل تک سلطنت مغلیہ قائم کرنے کی خاطر حملہ کردیو ' کیونکہ یاطنی مغلول برحمد آورہوئے تضاورخود خلیفہ بغداد بھی ہنتی ہواتھ کے باطنی ڈیڑھ سوساں ہے تنگ ً سررہے ہیں وان کا استیصال تمہارے سواممکن نہیں ۔ اب وہ "اتورہ چنگیز خاشید" کی زمر

یہ بہت مخافین کے الل دعیال کو نہ تنج کرتا ہوا ہو صابہ مات کے شیرابدین طوی نے ا یک کتاب لکر کرخیف بغداد مستعصم واللہ کی خدمت میں پیش کی جس میں اس نے بہت خوشامد کی محراس کے وزیراین علقی نے اپنی عد وست کی بناء پر کہدی کداس نے آپ کو حليفة الله في ارضه كا قطاب تبيل ديا تو خليفه في ناراض جوكروه كتاب وجله ميل ڈ نوادی۔ اور پیٹن نصیر الدین ، ٹیٹن انہال کے پاس جدا کیا ۔ تمریجو ککہ دہاں بھی اس کو خاطر خو ہ جُلِّه ندلی۔ای نئے ہد کوفان ہے ملکرحکومت بغداداورحکومت باطفیہ کا فائتمہ کروا دیا اور شام میں سلطان بھرس نے شام کی ماطنی حکومت کا استیصال کردیا۔ اب عر ق ، شام اور امیدان میں باطنی برائے تام رو گئے ۔ **جمورانگ** جب ہاڑ تدران میں داخل ہوا تو اس نے وہاں یر بھی ، نکا ف تمدکر دیا۔ ترکی سماطین ہے بھی یمن ،حضر موت، بحرین بیں اٹکا ف تمدکر دیا۔ گھر جو بيجے ، سندھ بيس سيے اور يب ل ملتان اور ناصرہ (جو س وقت معدوم ہے) كواپن مركز بنا ہو اور چونکہ بغداو کی حکومت گمر نی نہ کر عتی تھی اسی لئے ملتان اور ناصر و کی حکومت نے مسم، نوں کو باطنی بنانا شروع کردیا۔ جب سلطان محمود غز لوی "یا تو اس نے ابوالفتح باطنی ے جو سومرہ خاندان ہے تھ ملکان وہ گذ رکر ہیا اور ابوافق مراثلہ یہ کو بھا گ کیا۔ اور بگریزی حکومت تک ایرنی اورترکی و ہاس حکمران رہے۔ ابوائل مذکورکی اولا د دکن ، گجرات میں بیسٹی جو بعید میں بھور ہے مشہور ہو گئے۔ ان ولو ب حضر موت اور بیس کے باطنی بھی عجرات میں تجارت کرتے تھان کی اولاد ہمی بھورے مشہور ہوگی است وہ آرام سے زندگی بسر کرنے گئے مگر امرینی باطنع اسنے دعوی کیا کہ ان کا امام ش**اہ طیل ہے۔** شہر شخ متصل شہر ' قم'' میں رہتا ہے جوا ساھیل بن جعفر کی نسل سے صاحب کرامات ہے جس کی ز ہارے کو بھورے بھی جاتے ہیں۔

## (۳۰)اس عیلی فرقے جوش میں رہتے ہیں

ا 💎 جینتین فر تے ہیں۔ دروز می خضر وانی اورسو پیدانی۔ پینتیوں گوشن بن صباح کے معتقد نہیں ہیں تکران کا طریق معاشرت وہی ہے جواس نے مقرر کیا تھا، چٹانچے دروزی شام کے بہر ڑو یا کی ورزوں میں رہتے ہیں ت کی وجہ تسمیہ میں لوگ جیران میں کسی نے کہا کہ ورز کیڑے کو کہتے ہیں۔ دوزی کمین قوم ہے جو کیڑے کی درزکی ما تند کمیری کے عالم میں میڈی ر بتی ہے۔ کسی نے کہا کدورز خوش وی کو کہتے ہیں اور وہ آزاد ہیں س سے وروزی ہوئے المحريز ي محققين نے كيا كه كوئي وف درز كے تابعدار اور عيسائي جن اور كسى نے كہا ك " نا رمن انسل سے جرمنی النسل ہیں - بہر حال ب یہ ثابت ہوا ہے کہ حکومت ٹرک کے ما تحت خراج گذارمسله تول کی ایک جماعت نابت ہوئے ہیں، جو اینے مپ کو موجد کبرے بیں وردعوی کرتے ہیں کے وحید کی اصلی و بیت ہم برجی منتشف ہوئی ہے۔ ٢ الحاكم بامرالقدمصريل فاطمي ضيفه تفايم جمرين المنعيل فامي ايك ساليملي دا كل في مدن کیا که اعالم با مرامته مظهرالهی با بروز خداوندی اورخدا کاروی دیوتا ہے، حاکم فے بھی این توت بازوے اپنی خد ل کا عتراف کر ہار محرجوز یا دوتر مفتقد ہوئے وہ وروزی ہی تھے۔ حمز ہ بن علی نے **کتاب الدروز**لکھی جواس وقت یورپ میں حجیب پیچکی ہے۔اس میں س نے ایک اوج خداد عرک کے عرف برکیا ہے کہر ( ﷺ ) کوفر " ناشریف کا اصلی مفہوم معلوم ند تھ بصرف ظاہری وراخوی معانی مسجھے تھے۔اس لئے ضدائے انسانی روی اوراصلی معانی منتمجھ ئے۔ جوالی تم بامراللہ نے اپنے تبلیغی خطمسمی یہ''عقائد' ایس بیان کئے ہیں اور ہم ہی ایک واحد جماعت ہیں جس کو پیٹمبرا سدم کے بعد ایمان کے لئے خدا نے مخصوص کیا ہے (قاد بانی اور کمترینی نوٹ کرلیں) س تکابے مروزی نی جناب ما موا ما جمل بن جعفر صادق کی اور دست قابت کیا جو تا ہے اور والدہ کی طرف ہے بھی جناب فاظمہ سببا اسلام کے سعسد سے ملاد یا ہے۔ وہ کی بہار پر وقی لینے جایا کرتا تھا۔ ۲۳ سال اور چھ ماہ حکومت کی اور اپنی کرخت شریعت منوانے میں وگوں کو تباہ کیا۔ آخر وگ بنگ آگئے تو اس کی بمشیرہ بسٹ المملک کی سازش سے جبکہ وہ وقی لینے پہاڑ پر گلیا تھا مارڈ لوگیا ور اس کی لاش بھی کہیں مجھیک دی گئی گرم میدوں نے بیا مجھی ایک پر براز پر گلیا تھا مارڈ لوگیا ور اس کی لاش بھی کہیں مجھیک دی گئی گرم میدوں نے بیا مجھی ہا کہ وہ فائی وہ بھی وہ پس کر مخافیان کا مجھی ہا کہ وہ فائی وہ پس کر مخافیان کا علی میں دی ہوگر جنت میں زعم ہی جو لاگیا ہے آگر چاہے تو ابھی وہ پس کر مخافیان کا خاص میں ماکس میں دی تھی دو تی ہوں ہے جو گئی دوہ اپنے لیاس میں خاص میان دو کھیں ہوگی دور خافیان کو بہاں تک ذیل کیا جائے گا کہ وہ اپنے لیاس میں خاص میان دور کھیں ہے جس ہوگی دور خافیان کو بہاں تک ذیل کیا جائے گا کہ وہ اپنے لیاس میں خاص میان دور کھیں ہے جس ہے وہ شاخت بر کیا گئی ہا

ہوتی ہیں۔ محروہ فماز روزہ ہے کر وہیں۔ شراب آزادی سے یہے میں جُم فنزم شوق ہے کھاتے ہیں و نکاح وطان میں بھی آز و میں ۔ گرطان ق شوہر کے باتھ میں ہے، گرشو ہر کہد دے کہ جاؤ ورجب تک اس غظ کے ساتھ'' واپس آؤ'' کا فقرہ شہواہے تین طلاق سمجھا جاتا ہے جوطالہ کے سور فع نہیں ہوسکتیں ۔ کماب الدروز کا صندول بہت بوشیدہ رکھا جاتا ہے اور جب ں میر میزا ہے وہاں ہے اٹھائے کا حکم نہیں ۔ کیو تکدوہ جگہ بھی بہت مقدس ہو پیک ہے۔ حکومت عثمانیے کے مانحت یہ باجگذارخود میں رہو کرریدے ہیں۔ برائے نام رعایا تھے درمہ ہات بات ہر بغاوت کرتے تھے۔ان کی تعلیم عملی طور پر ہوتی ہے۔ بچے ں کو ہڑوں کی صحبت میں بٹھا کر ایسا ہوش رکرد ہوج تا ہے کہ بڑی بڑی کوشلول میں دندال شکل جودب دیے مگ جاتے ہیں۔ گرن کا برایک کام براسرارے کسی کو تجے معوم نہیں۔ ان میں مشتر کہ جانے ہوتے ہیں جن میں خیال کیا جا تا ہے کوش دورجیا سوز امور کا رتکا ہے کیا جا تا ہے۔ ان میں بیک پیشیننگوئی مشہور تھی کہ تگریز ان کو مخر کریں گئے اس سے بدا تھے دعمن رہے اور مدوعا بھی دیتے تھے ویوں کے ' جاؤ خداتیرے مریر ہیٹ دیکے' ۔ انگریزوں کو بھی نیاں تھ کہوہ عیسانی بگڑے ہوئے ہیں مگر بعد بیل مجھی سوسال نہیں ہوئے کدان کو ثابت ہو گیا کہ بیاتو مسلمان مجڑے ہوئے ہیں (محرفد کی قدرت ہے کہ وہ تیشینگو کی یوری ہوگئی اور قرنس نے وہ علاقہ کتے کرنیاہے)

۵ خطریوں کے مرکز شہر سب قابر نصیری (بنی ارسان) عکمران ہے ہیں اور شہر فزر رہ اسویدانیوں کا مرکز) ہی ان کے ہی ماتحت ہے مگر میں تینوں فرقے سپس میں پھڑھے دہتے ہیں۔ اور میں خطریوں اور سوید اندوں نے نصیر یوں کو مار مار کر قلعہ شیا ہیں۔ اور میں خطریوں اور سوید اندوں نے نصیر یوں کو مار مار کر قلعہ شیا ہیں۔ نکاں دیوا ورشیخ مصطفی اور ایس کو اپنا سعط ن بنایو۔ بعد میں نصیر یوں نے ہر چند کوشش کی مگر

قلعہ برق بن نہ ہو سکے۔ سخرائی پرانی چیل ہے کہ خطری بن کر شہر مب ہ میں تہا م جگہ میں گئی م جگہ میں گئی اور میں کے خاص مصاحبوں میں پڑی کافی جمعیت پیدا اس واد قلعہ کی فوجوں میں بڑی کافی جمعیت پیدا شری اور قلعہ کی فوجوں میں بھی کافی تعداد میں بھی موجود ہو گئے۔ ایک دن موقع با کر سطان شخ مصطفی دور ایس کے پیٹ میں چھریاں گھونپ کر س کوہلاک کردیا ورسار نے تعیری اپنے سامنی میں جمع جو گرقاعہ پر تنابی ہو سے ور سے کا سخت خطری اور سویدی سرخہ شکے۔ بس اصلی میں جمع جو گرقاعہ پر تنابی ہو سے ور سے کا کہ خطری اور سوید الی اور خدا کا اوتار ستھ اور نجف میں اور نجف میں شریک ہیں کہ حضرت الی میں جو جھوڈ کر بھی اور نجف میں اور نجف میں شریک ہیں کہ حضرت الیام کے مزار برج جج جھوڈ کر بھی اور نجف میں بواکہ دور میں ہوا کہ دور کی ویشیدہ پوشیدہ کی مزار کی جاتے ہیں۔ اور کعبہ کر مد کے ٹوزد کیک ایک غیر معلوم جگہ پر بھی پوشیدہ پوشیدہ پوشیدہ کی مزار کی ایک غیر معلوم جگہ پر بھی پوشیدہ پوشیدہ پوشیدہ کی مزار کی ایک غیر معلوم جگہ پر بھی پوشیدہ پوشیدہ کے مزار کی ایک غیر معلوم جس کی مزار کی میں مزار کی ایک غیر معلوم جگہ پر بھی پوشیدہ پوشیدہ کی مزار کی ایک غیر معلوم بھی پر بھی پوشیدہ پوشیدہ کی مزار کی دیا ہو سے بین گرم بھی ہوا کہ دور کس کا مزار ہے۔

ے ان تینوں فرقوں کے علاوہ چنداور فرقے بھی ہیں اول زیدیہ جو جناب زید بن زین است بنا ہے۔ اور است بنا کے دیرو ہیں۔ ان کے نزو یک فاد فت شیخین سیج ہے اور است بنا بنا اللہ بنا کے دیرو ہیں۔ ان کے نزو یک فاد فت شیخین سیج ہے اور است موسکتے ہیں اور وضیع مام موسکتے ہیں اور وضیع شریف برحکم ان کرنے کا حقد ار ہوسکتا ہے۔

ووم جعقر سیجو جناب زین العابدین کے بعد زیدگی ہی ئے آپ کے بیٹے امام وقر کو مام
جائے ہیں۔ پھران کے بیٹے امام جعفر صادق کوامام من کرختم کرو ہے ہیں۔
موم ، اس عید یہ جو مام جعفر صادق کے بیٹے اساعیل کوامام سمجھ کرسٹند ختم کرویئے
ہیں۔ جناب ساعیل جناب مام جعفر صادق کے بیٹے اساعیل کوامام سمجھ کرسٹند ختم کرویئے
ہیں۔ جناب ساعیل جناب مام جعفر صادق کے جین حیات ہیں ہی ایک بیٹا محمد مامی چھوڈ کر
وفات یا چکے بیٹے جس کومن تم مامامہ مجھ کر ہوں بتایا گیا کہ بیٹز کا گویا خود پنا ہا ہے اسلیل ہی

سات کا دورہ فتم کرتی ہے چنانچہ جناب سمعیل تک سات اہام فتم ہوئے ورقعہ بن اسمعیل سانع تام میں۔ کیونکہا ہے وی کی ڈیوٹی دیتے رہے میں۔ان کے بعد تین امام تحقی تھے۔ جن کی بچائے ان کے نتیب حکر ن رہے۔اول منٹور بن محد مکتوم دوم جعفر مصدق اور سوم صبیب ۔ نقع وکی تعداد مارہ رہتی ہے۔ بہر حال جب سدور ختم ہوا تو پھرس ہے جا ہری اماموں کادورشروع بوار جن میں سے بہلا اوم عبیدالله مبدي ہے، جس في مصر ميل خد فت فاطي شروع كيتقى \_ووم ابوا مقاسم محمد ( قائم يا مرالقه ) سوم استعيل (منصور ) جيادم سعد ( لمعزلد مين ہند) پنچمنز ار (عزیز بامریٹ )ششم الی کم بامرالند <sup>مقت</sup>م علی الط برلدین اللہ ۔ اس کے عہد میں جارسال اس کی پیچوپھی' مست کملک' ہاکم رہی۔اس سے اس کے بعد ابوشمیم معدالمستنصر بالقدم كم جو، جس معدس بن صباح كى ملد قات جونًى حى عرض كدجب ثقابت طاهر جوتى ہے تو یامت بخفی ہو جاتی ہے ورجب ایامت نی ہر ہوتی ہے تو نظامت بخفی ہو جاتی ہے اور قرسن کے برحکم تطعی کیئے ایک تاویل بھی ضرور ہوتی ہے جس کی وجدے اسمام ترمیم ہوسکتا

۸ حسن بن مبارح معقولی آدی تق ای سے اس نے تابت کی کے ضدا معجود عن المحادة اور جورہ عن المحادة اور جورہ عن المحادة اور جورہ عن المحادة اللہ عن المحادة اللہ عن المحادة عن المحادث عن المح

## (۳۱) خلاصة كتاب هذا

ا بہتی اور بہ کی تعلیم حسن بن صباح یادیگراسمتنی فرقوں کی یادگار ہے۔ جودولت قاچ رہے اہران ہیں جینے چینے چینے مراش یاتی رہی وران کے طریق پر بی اینے نقدس کے لیبٹ بیس مرفدائی تیار کرتی دی ہے جہ سے جس نے خبر میں حکومت کو مجبو کردیا تھ کے وہ یہ تھم اے ربانی باطنی جہ ں پاؤہ رڈالور گرتعلیم بہائی نے اس کے اصوں بدل ڈاسے ورف موش مقابسہ کے ماتھ تھام مدائے ماتھ تھام کہ ایک مقابلہ جی ورع کردیا اور ایسے قابت قدم تا بہت ہوئے کہ آئے بھی جس ماتھ تھام کردیا اور ایسے قابت قدم تا بہت ہوئے کہ آئے بھی جس فقد ران کو پراکیو پرائیوں من نے اور اینے اصول سے جو در پردہ رکھا جاتا ہے جمیشہ س پرقائم رہے۔

۲ تادیانی فدمب نے جو یکھ سیکھا ہے بہائی تعلیم ہے سیکھ ہے۔ تاویل در تاویل رہ تو ایل ترمیم و تنہیخ نی موش مقابلہ بلکہ دی مقابلہ بھی عند النشر ورت جائر رکھ گیا ہے بلکہ اگر در اغور کی جائے تو قادیا نہیں ہے۔ موفرالذکر ووٹوں جائے تو قادیا نہیں ہے۔ موفرالذکر ووٹوں تعلیمات جیس کہ فاہر ہے ، اور الذکر تعلیم میں بحیثیت مجبوق موجود ہیں۔ چشم بینا اور مقل مرسوب ہے۔ معلوم ہوسکتا ہے کہ قادیا نہیت نے ملاجدہ قدیم ہے کس قدر فائدہ اٹھ بیا سے۔

۳ قادیانیت کے عہد میں چونکہ ند بہطرازی کا راز کھل گیا ہے، ال سے گئی تھم کے اور بھی دعویدار یکھ تدرونی کچھ بیرونی پیدا ہوگئے ہیں جنہوں نے وصدت و جوز اور تناخ کی بناء برسب کچھ بندا اور ترمیم اسل م بچول کا کھیل بنا دیا ہے۔ جن پرسرسری نظر ڈانے سے معدم ہوتا ہے کہ ہرا یک کوستفل ند بہب پیدا کرنے کی دھن گئی ہوئی ہے۔

۳ ۔ چود ہویں صدی کے دعوید ران نبوت وتجدید سے پہیے قر امرے، ملاحدہ ورز نادقہ بھی

مدعیان نبوت سخے محمران کا منت ندرونی سیمعوم ہوتا تھا کہ سائی پابندی ورحکومت اسمنامہے ہے۔ نگلہ کر آزادی کی راونکاں کرآزادہ وجا کیں اس سے دوبید بن آفرارد ہے گئے سے گئے چودہ و یں صدی میں ہے کر بیک پچھے لیم مشتبہ ہے کہ معوم نیس ہوسکتا کہ آیا وہ اسلامی حکام ہے جگ آ کرنی ٹر بیت پیدا کرتے ہیں یا جیس نیوں کی طرف سے ، مور جوکراموم کو انامل کو انامل فران فران ان فران کی طرف سے ، مور جوکراموم کو انامل فران فران کا فران فران کو انامل کو انامل کو انامل فران کو انامل کو انامل کی اندرونی محتز ہوں کو خوش کر سے کے بیچ لیس چی جاتی ہیں تاکہ ان کو انامل پر انزیا بطور دست غیب اندرونی خوش کر نے کے بیچ لیس چی جاتی ہیں تاکہ ان کو انامل کو انامل کا دور نے چکر کو انامل میں جو سکے یو شایدان کا دور نے چکر کو اس کو جو کہ ہیں ہو سکے یو شایدان کا دور نے چکر کو اس میں ہو سے جیل ہو اس کے سے گرفتی کو اس میں کے گئے دشن ورمسلمانوں کو ن گندم ٹھا جو فروشوں سے پہنا جا ہے۔ اندر میں ماس کے بیے دش میں ملمانوں کو ن گندم ٹھا جو فروشوں سے پہنا جا ہے۔

جو سے پیٹ کے بندے ہیں یہ میں بیٹ کے دہندے ہی نقی نقی کرتے ہیں کے کئے یہ مرتے ہیں ۲ میم اسمام کی خیرخوابی پیش نظر تھی تو سب سے پہلے اسد می زیان عربی کی نشر واشاعت میں توجہ میڈو رہا کی جاتی ۔ آیک بردی بھاری تدہبی یو نیورٹی قائم کی جاتی ۔علوم قدیمہ اور فنو ن جدیدہ ہے اے کھل کر کے عوم قرآ ثبیہ پھیلائے جاتے ۔ اس کے بعد علوم حدیدہ کی تخیل كيليع كمريسة بهوكر كحر بونے كى ، زحد ضرورت تقى حكم، فسوس كه جس طريق پرمسم قوم كو چانا جائے تھادہ نہ چلے اور سند بھول گئے ، ورندمسم نوں کو ج اسدم وراسل می زبان ہے تنفر نہ ہوتا جو کہاں وفت محسوں ہور ہاہے۔ تھرتا ہم اس کی کومسلمانوں نے کسی حد تک بورا کیا۔ اس کے بعد تیسرے درجہ پر صنعت و ترفت ورتجارت یا کاشت کی تکیل تھی جس طرف کوئی مسلمان آج تکے متوجہ نبیں ہوااور نہ ہی کوئی ایسی تحریک ہوئی ہے۔ جومسلہ لول ہیں ،س کی کا حساس پیدا کرے ۔ گوفر دافر د مسلمانوں نے اس طرف توجیک ہے، گرمتحد ہ حیثیت ہے کوئی ایس قدم نہیں تھایا گی جس سے مسلمانوں کو عالمگیر فائدہ ہو سکے۔ ہند وقوم کو و کھیئے۔ تجارت کی چوٹی پر بیٹھے ہوئے ہیں انگر مزوں کے بعدوہ کوئی تجارت ہے جس برین کا قبضہ نہیں۔ اب مسلمان جس قدر بھی تج رت کر رہے ہیں وہ ان کے ہی دست گر ہیں اور بہت ی ایک تج رتیں ہیں کہ مسم نوں کو ان کا بیت ہی نہیں کہ وہ کس کام کی چیز ہے اور بہت ہے ایسے کام ہیں کہ جن میں یا وجود معلوم ہوئے کے کوئی مسلمہ ن آ دمی نظر نہیں آتا۔ یمی جا بیس وجو بداران نبوت اگر مسلم تو مرکوب مترتی بر پہنچ نے کیلئے ایسے وس کل ہو ہے کہ جن ہے مسمان ہرشعبہ تجارت برقابض ہوجاتے تو نبی بننے کی بجائے ان کارہنم بنیا بہتر تھا ۔ اور بیدا یک بہا شدہے کہ اسمدم جب تک شدچھوڑ جائے تجارت نہیں ہوسکتی۔ ورنہ کو ٹی ہمیں

بتائے کہ جن لوگوں نے اس مجھوڑ کرنی ٹیونت کا ہار پکن رکھا ہے ن کوکوٹ مرضاب کا پردیگ گیا ہے۔ ورصنعت وحرفت اگر چربہت ضروری ہے گرچونکہ پورپ نے تی م<sup>مشینی</sup>ں اینے ملک سمیلتے ہی مخصوص کر رکھی ہیں اس لئے ایسے فنون کا حاصل کرنا چنداں مفیدنہیں ۔ کیونکید جب کوئی بنیر در بھے رہے ہے بنر کھے کر ستا ہے تو چونک ہندوستان کوا نقد ب زیانہ نے ایک صنعتوں سے خابی کررکھا ہے ان کو پہیٹ یا نے کی بھی جگر ٹہیں ملتی ای سے پھروہ واپس یورپ علے جاتے ہیں۔جہر حال اس نازک حالت میں زمر بحث مدعیا ن نبوت کا وجود بہت معنروا قع ہو، ہے۔ سوائے شکم بروری یا غیر کی خوش مدے اس کے تحت بیل کھی تھی سے۔ نی ہے ہو محدو یا نامخ اسلام سفیر کی ہے خوشد و گوش ونال کیسے شاس میں قوم کی رفعت کا رازمضمرہے مداس جب کیفئے ہوشاس جب کیفئے ے بائیبل مطالعہ کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت کے احکام تورات بیل تھے جن کا الجیل نے موقع ہی نہیں رہنے دیا کہ ان کا اجرا ہوسکے کیونکداس میں صرف یہی تعلیم ہے کہ مكارم اخدق حاصل كرواور برائيول معدرك جاؤا ورخده كويادكرو يحرب جصد چهور ديا يهك ،ن احکام کی خدد فت ورزی کر نے والوں پر کونی تحزیمہ ما تد ہو تی ہے؟ اور بہ تعزیم خد ، کے سپر و كردى ہے يو حكومت وقت كواس ميں مختار كر ديو ہے اور ياد اللي كا طريق بھى انجيل ميں كوئى مخصوص نہیں کیا گیا۔اس کے بعد" اعتمال المرسل"مطاحد کروٹو اس بھی صاف آلکھا ہو بار یارتم کونظر سے گا کہ مقدل لوگوں کی برورش کرواور شریعت کی یا بندی چھیوڑ وو ہے ہم ک لئے مبعوث ہوئے ہیں کہ نتر کی تعزیر ہے کا یک ہی تھارہ (صلیب مسے ) ہے ونیا کو آنہ اوکر دیں۔ اس كتاب مين الشيائي مجدوين كي تعييمات كاخلاصه بهي بوبهو ي سبعة وناظرين شود انعاف کریں کہ بدلوگ مبعقین اس م بیں یا عیسا نیوں کے کرمیدداریا خوش مدی سفت کے تہلیج کرنے واسعے ہیں؟ س تکنتہ کو بچھ کرخوب امتخان کرو وران لوگوں ہے الگ ہوکر ہے اسمام پر قائم رہودور دینی و دنیاوی تر تی کرتے جاؤ۔

۸ انصاف ہے دیکھے قومسل نوں میں پرنسبت دیگراقو، مرکبیش پرئی، شہوت رنی اور تخیش یا آزادی کے اسب بہت کم موجود ہیں۔ گر جیرت ہے کہ یہ مجدد این ندیجود کو برا کہتے ہیں نہ جبود کو برا کہتے ہیں نہ جبود کو برا کہتے ہیں نہ جبود کو برا کہتے ہیں اور نہ جندو، سکے دور آریوں کو گراہ جانے ہیں ۔ شامت کی ہے تو عیارے مسمی نوں کی کے صرف آج کل کے ی مسلمانوں کو کا فرنہیں کہتے بلکہ صاف کہتے ہیں کرآج کی اسد مسئر ہز ریردوں میں رہا۔ علی برق شرق کے اسد مسئر ہز ریردوں میں رہا۔ علی برق شرق ہے تو عیورے مسلمانوں پر

یوں تو عبد رس ات کے مصل ہی وگوں نے اسلام سے عددوت شروع کردی تھی اوراس کی بیان تا بی اپنی اپنی تعلیم کے دعام جاری کررہ تھے بتے ، لیان تاجی کل کے بیر جرد مسل توں کوتو وہ گاریاں ستاتے ہیں کہ اروان کے داری کورت کو بھی بیر جرات نہیں ہو گئی کہ ایک بازاری آت کی یوں خاطر کرے ۔ پھر پاوجود اس بد گمانی اور بد زبانی کے ہمارے ''نی'' بنتے ہیں ۔ بہت خوب صاف کیوں نہیں کہد دیے کہ اس م تجھوڑ گر بیسائی بن جاؤ ۔ کیول ساوہ میں ۔ بہت خوب صاف کیوں نہیں کہد دیے کہ اس م کوچھوڑ گر بیسائی بن جاؤ ۔ کیول ساوہ موجی نہیں اور اس م کے بیچھے سے کہ ان سے تھی نہیں اور اس م کے بیچھے سے کہی نہیں اور اس م کے بیچھے سے کہی نہیں اور اس م کے بیچھے سے کہ ان سے قطع تعلق کر کے ان جد بداختا افات سے میں نہیں اور اس م کوچھوڑ کے بیان جد بداختا افات سے بیسی نہیں اور این دیو دیوا ختا افات سے بیسی نہیں اور این دیو دیوا ختا افات سے بیسی اور این دیو دیوا ختا افات سے بیسی اور این دیو دیوا کی دیوا کھوٹار کھیں ۔

۹ ہرنادان بھی سمجھ سکتا ہے کہ جن ڈاکٹر یا بیرسڑ وہ بن سکتا ہے جو با تاعدہ تعلیم پا کر اس زبان کا پورا ماہر ہو، جس میں ڈاکٹر کی با بیرسٹر کی نے نشو و فما پائی ہے۔شروع میں بیرسٹر ک صرف چند صول کا نام تھ مگرا نقلہ ہے زمانہ نے ایسے واقعات بیش کروسیے کداہ ان چند

اصو ول کو بورے طور ہر بچھنے کیلئے بڑے بڑے کورٹ ختم کر کے جب تک حکومت کی طرف سے سند حاصل نہ کی جائے یا اگر کوئی دعویدارعد لت میں پاکسی بیرسٹر کے سامنے دخل ور معقول وے كركوئى قانونى بحث جھير كرايتى رائے قائم كرنے لگ جائے ياكسى قاعدہ كوزميم وتمنیخ میں الکراینے بیش کردہ خیال کومقدم سمجے ، تو ضرور ہے کہ عد نت یا وہ ہیرسر کان ہے پکڑ کر باہر نکال ﴿ ہے گا بایہ رائے قائم کرے گا کہ اس میں ٹی لطیف بہت کم ہے۔ علی بندا لقياس قرآن عربي ميل ہے جب تك اسلام صرف عرب ميں ر باان كوقر سن فنجي ميں كوئي دقت نتهم معاملات سروه بنظے جمد ن سروہ تھے، غیر کی مدا خدت نتھی ،قر آن کی زبان عر لی تھی ، سبجھنے وا سے عرب تھے ، ان کی اولا دعر سنتی اور معلم بھی عرب تھے ۔ گمر جب اسلام نے عر ب ست باہر یاؤل پھید کر فارس میں ڈمیا جمایہ ورعجم کے فلسفہ نے وریونان کی حکمت نے ند ہی مقابلہ شروع کردیا اور اوھر عہد رسالت دور جلاگیا اور عجی مسل ن قرآنی زبان ہے نابعد تھے۔ اس لئے صرف بخو، تاریخی جا بہ ت ہ اجاد بیث اور نیا دائے نیوریہ ور فیصلہ جات خلافت راشده کوقلم بند کرنا ضروری مهجها گیا۔ورندس راا سلام عرب میں ہی بندر جنا۔رفتہ رفتة الزمية متوسطة بيل قم المطروملا حده اورزيّا دقيه ووج جلد في اودتهم مي ركب تف ورموجووه جا بیس استا کاروں ہے بڑھ کراسد م ہیں تحریف کرنی شروع کر دی تھی اس نے الل اسد م کودور بھی علوم وقنو ن این وکر نے بیٹر ہے۔اس کے عد وہ حکومت کالظم وسٹ کجھی ، ندرون عرب دور بیرون عرب میں اس می قو اعد پر ہی قرار پایا۔اس کئے نت سنے واقعیات پیش آ نے لگے ور یسے حو دث پیش آئے جوصدرا سلام میں ناممکن الوقوع خیال کئے جوتے تھے۔ مگران کو عل کرنے کے بئے مجتبدین اسوام نے قرشن وحدیث کی روشنی میں سب کا جواب دریافت ' سر سکه نظام اسد می کوقائم رکھا ۔ا**ب جَبد**و ہ نظام ہی یا تی نہیں ریو و راسلام سکے ملکی اور سیاحی

قانون جیموژ و سیئے گئے اور اسد می عنوم وفنون کی تخصیل کا خنط م بھی یا تاعدہ طور میرتی تم نہیں ربوتو البي خواسوي سكت بين كدقر آن كاحقيقي طور م يجهن جيد كريبلي زمانديش سجحت تقدا کیسا مشکل ہوگا ؟ کیونکہ جب تک راستہ کی مشکلہ ہے کوحل نہ کیا جائے قر آن قبمی کا دعو کی مشکل ہوگا۔ای لئے جس قدرعلوم اسلامیہ کی مختصیل آج کل قرآن بنجی کیلئے ضروری ہے يسيداس كاعشر عشير بكى مذتق - مكر سن ينم مل جن كوعر لي زبان مين صحيح طور برايك فقره بهى لكصنا نہیں آتا ، وہ اندمعوں میں کا نا راہیہ بنا ہو، ہے اور یوں واقعہ ہے کونظر نداز کر کے یوں ہی کہہ وية بين كدقرآن آسان بهيه بهوا أكرآسان بياتو تم ين سنة كوكى بزاتعيهم إفته ايك لفظ بھی کیوں نہیں پڑھ سکتا'ا بھی حرکات وسکنا ہے موجود ہیں ، پھر ن بھوید روں کو پڑھنانہیں آتاا درا کڑ کرکتے ہیں کہ عوے کے ظرح رہ بان لگانے ہے کیا فائدہ؟ ما نا کہ کوئی فائدہ گر آب کوکیامعلوم کیس افظ کارجمدف ساتندے۔ مگرینوں نے اگرین کارجمے کے جن کو یز دھ کر قر '' ن خبی کے دعویدار بن گئے۔صرف تراجم کی بیوء پرتم نے نی۔اے کی ڈگری کیوں نہ حاصل کری؟ ساری تمراصحاب الشمال بیں گذری ایب قرشن کے حاوی بن بیٹھے۔ ند یا قاعدہ تعلیم پو ئیء ندهلوم وفنو ن اسلامیه کی خبر ، ندخود بیس آتی میوفنت که سروی زبان بیس دو جارسطری لکھ سکیں اور داوی ہے ہے کہ ہم اس وقت کے قبی بیں، ہم چھرو بیں ۔ کاشف اسر ر قر آنی ہیں' کمترین اور خاکسارین کرسب کا بیڑ ہغرق کررہے ہیں۔اورمب ہے بڑھ کر ہے یات کہ ہم کو ہراہ راست قرآن کے وہ معانی سمجھائے گئے ہیں کہ خوداس نبی کو بھی معلوم ند تھے جس بربیقر آن نازں ہوا تھ اکیا اس کا بیجواب نہیں ہوسکتا کہم،رے خودھواس اٹی جگہ برقائم نہیں رہے۔ عدوہ پری تہمیں تو اتنا بھی معلوم نہیں کے اس تماب میں تمہیارے اور تهاريهم خيال محرفين كرجوع في اقوال ياع في تحقيقات لكحى بيران مي كياكي عقم بير؟

ضرورت ہوتو کسی بل علم کے بغیر خود اپنی کمزور مال معلوم کریں۔ کتاب بنرایش ان پر تنقید اس ہے نہیں کی گئی کہ ہم کوموضوع ہے باہر نگلنا پڑتا تھ ورخواہ تخواہ تھویں مضمون کا بھی اندیشتر تقاب

"ولواطلعت على هذا الوحي السخيف في مؤلفات القادياني العربية (لجة النور وغيرها) لعلمت أن أي صبى من صبيان مدارسنا الابتدائية يستكف أن تنسب اليه هذه الثرثرة خصوصا شعره العربي. اجارنا الله واياك من المي والصعف. فأن قراء ته تورث موض السل حتماً ومن الواجب على مصلحة الصحة أن تحرق هذه السخافات شفقة على صحة من تتألم اعصابه من مثل هذا العبث بلغة العرب"

س کا خلاصہ مطلب میہ ہے کہ مرز، کی نظم وشر ایسی وابیات ہے کہ اگر عربی کے ابتد کی جا اب علم کوہٹی کہا جائے کہ اسے تم قبوں کر کے اسپے نام پرش کئع کر وتو وہ بھی بھی نظر سے گا۔ ہمذا احد ان کیا جاتا ہے کہ تم اس کی عربی تعلیم ہے بچو ورزیتم کو (غذہیں) سل ووق کا مرض مغرور جوجائے گا وراسلامی ہیا تھ افسر کا فرض ہے کہ اس کی تم مرک ہوں کے گندومو وکونڈر آئش کر وے تاکہ آئدہ امراض مہلکہ کے چھلنے کا اندیشہ ندر ہے۔

اا ان لوگول ہے تو" نا تک" ہی اچھاتھ کہ کسی کو کا فرنہیں کہتاتھ 'بلکہ مسلمانوں کے ساتھ

مل کرخد کی یاد میں مصروف رہتا تھا اورمسل ٹو ک یودگاریں اس کے یاس موجود تھیں۔ اوراس نے اپنے چولے مربھی اسد می تعلیمہ ت کلھو، کی تھیں۔ جنانچہ دا کیں یار و برآیہ ﴿إِنَّ اللَّذِيْنَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِمْسَلامْ ﴾ لَلصَّ تقي اوريا كي وزويركلمه شبادت تقي الردن سنة ناف تك سوره فاتحداور كِها م ع اللي لكح تح ور ﴿ لا إِلَّهُ إِلَّا آلْتُ مُبْحَدُكُ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظُّلِمِينَ ﴾ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُوْمَكَ ﴾. بيت كه اكر في آية الكرسي اور سورہ نصور پھر کھرموزی اعدادادرا است حتی ۔ ای دبہے قادیا نیوں نے اس کو مسعی ن سجھ رکھ ہے اور مرز ، کا آپ م ہے کہ میں نے س کومسلمان پایا۔ اور "جتم ساکھی" پالا صر ۲۲۰ میں ندکور ہے کہ اس نے بیجی کہاتھا کہ کلہ طبیہ سے نجات حاصل ہوتی ہے ورخدا کا دیداراس کو ہوگا جو تمیں روز ہے اور یا بھی تمازوں برقائم رے گا۔ بھیل اور و سااور و بدیکھ خہیں صرف قرآن ہی ،عب تعامین ہے ۔ تفایخ کا قائل دوزخی ہے''۔ اور سیج کل رود پا سوامی مت بھی ہرا یک کوایے ایے ند ہب پر رہنے کی تلقین کرتا اور مسلمانوں ہے بڑی محبت ے پیش آتا ہے اور ان کو ان کے قدیب میں ای اپنا سر بد کرتا ہے۔ مگر بدخیال عدد ہے کہ ، یے سے کل ہونے ہے انسان کامسلمان بن جاتا ہے کیونکہ چھو دُفقیراً گر بھی صلح کل ہو کر نماز ،روزہ کربھی لے تواس ہے بہ ٹابت نبیس ہوتا ہے کہ وومسلمان بھی ہوگیا تھے۔ کیونکہ ہ ک کوئی یا و گارا بی نہیں ملتی کہ جس میں کوئی مسید جو یہ اسلامی تعلیم کوچائزی رکھ کرایتا مسلم ہوتا تابت کیا ہو۔ محمد بیقوب او ہوری مرز کی '' مرافث نمبر'' میں لکھنا ہے کہ گر و نا تک اینے خیالات کے روے پکاہندونقا ورصلح قوم اور ہندوقوم کی غیبی ویوروں کامعمارت ۔ ویکھنے مرز کی خود اینے آتا کا کوجھوٹا ثابت کررہے ہیں ۔ بالفرض اگراہےمسمان بھی مان میں تو ہم کو کیوں کا فرکہا جا تا ہے؟ جب کہ ہم میں ساری اس می تعلیم موجود بھی ہے۔اور ہم اسلام مے

## عمل بيرابهي بين افسوس!

## بادوستار عداوت بودشمثال مدارا

۱۲ میخاپ مرز صاحب کی طفیل ہے نبوت نیز عد قدین گیا ہے۔ مرزائی کہا کرتے ہیں كه خربوزه كامويم " تا بي تواس وفت يهيم چيچ كرو حرفر بوز ول كى پيليل بحى پيد، بوج تى ہیں اس لئے یہ بناوی ٹی ہیں اور مرزا صاحب سے ہیں ۔ تمرجب: رااو پر تظر اٹھا کی جائے تو مسيح ابراني كي صدر فت اى مقوله سے طاہر جو علق ہے كيونك و دوني خيال يس كابل كاسروه تھ اور مرز ائی ہا جھے کی چھوٹ ہیں۔ غالبا چیت رامی فرقہ بھی سکھوں کی طرح سب کے نزدیک پامسلمان ہوگا۔جس کی تشریح یوں ہے کہ چکے نہبر ۳ ڈاک فاند خاص بخصیل نظافہ، صّلع شیخو بوره میں ایک ہندوغورت ہے جومسمانوں ہے بھی (مرزانیوں ہے بڑھ کر ) نیک سلوک کرتی ہے۔ ۲۵ یہ ۳۰ سال کا عرصہ بمواای جگہ یک پیرصا حب محبوب شاہ رہتے تھے اور ن کی زمین بھی ایک مرخ جور جا گیرتھی ۔ایک ہتدو (چیت رام اروڑھ) بھی ان کا مرید بوا، جوای علاقه میں رہت تھا۔ گرلوگ کہتے تھے کے دومرا آلی اور یا گل ہے۔ پیروں حب مر گئے تو لکڑی کے نتا ہوت میں ان کی بٹر اس گاؤں بیل فیل کی گئی۔ چیت رام کی لڑکی مساق بدہ ں بھی سادھن تھی۔ ، ہور چوٹی منڈی میں اس نے اپنے بھم شیووں کے ساتھ میک تکلیہ بنایہ ہوا تھا۔ چونکہ مس قاند کورہ خویصورت جور نتھی تو کسی پیر بھائی کے ساتھ مٹر گشت بگانے چل گئی ، جب کی عرصہ بعد فی رغ ہوکر واپس آئی تو اس کا باب چیت را مهر پیکا تھا۔ ور س کی لاش بھی چیرصاحب مذکور کے باس ہی صندوق بیں وفن کی گئی تھی۔اب سب سنتے ہی ہیہ وہا ۔ چلی گئی اور دونوں صندوق یا ہر نکاں کرشہر بشہر پھرانے شروٹ کرد ہے۔ آخر ظلومت نے مجبور کیا تو چک ندکور میں والیس م گئی ورقبر کے مقدم مررکا دیا۔ جو جا سیداد اس کے بیر یا

باپ کی تھی سب پر قابش ہوگئی۔ ہندومسلی ان اس کے پاس جنٹے رہتے ہیں۔ اوراس کی عمر
اب دائل سال ہوگی۔ سس بیل تین وفعہ میدلگاتی ہے۔ آیک ویرمجوب شاہ کا دوسراا ہے والد
چیت رام کا اور تیسرا اپنی والدہ کا ۔ جب سویر ہے حقد کی' نے'' بیر صاحب ہے صندوق پر رکھ
وی ہیں کیونگہ اس کے خیال میں وہ اب بھی حقہ پہلتے ہیں۔ جبھی یوں بھی کرتی ہے کہ س
انے'' کے پنچ قرآن شریف بھی رکھ دیتی ہے۔ میدے دان وا کمیں یا کیس قرآن و نجیل
رکھتی ہے اور درمین شریف کھی کہ اس ہے دان کی اجازے نہیں دیتی ورشاس
سے مرید دوکوب سے خوب قو اضح کرتے ہیں مگر فماز کی اجازے نہیں دیتی ورشاس

( تَقَالِبِ اللهُ الْمُستِدِرِ اللهِ إِنَّ الْمُستِدِرِ اللهِ إِنَّ الْمُستِدِرِ اللهِ إِنَّ إِنَّ إِنَّ المُستِدِرِ اللهِ إِنَّ المُستِدِدِ اللهِ إِنَّ المُستِدِدِ اللهِ إِنَّ المُستَدِيدِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِلَّ اللّ

امر تسریل اہمی تک اس کے دیکھنے والے موجود ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ چیت رام دراز قد ہندونق ۔ گلے بین گئی تقی جس کے کان شی بھی پھونکیا تقاوی س کے ساتھ ہوجا تا تھا۔ ای طرح اس کے مرید اس کے جیچے چیچے پھر نے تھے۔ حلال وحرام اس کے ہاں سب ایک تقارموں کا پائی بھی ٹی جاتا تھا۔ جا بچاس کے مریدوں نے شکیے ابھی تک بنائے ہوئے تھا۔ مور بول کا پائی بھی ٹی جاتا تھا۔ جا بچاس کے مریدوں نے شکیے ابھی تک بنائے ہوئے ہیں وربا قاعدہ خلافت جاری ہے۔ مرسول سے کہ کیا جیت رام بھی مسلم ان تھا؟ اور اگردہ مسمی ان تھا تو ایم کو کیوں کافر کہ جاتا ہے؟ کیا اس نے مرزاصا حب کا قرار کر رہا تھا کہ جم مسمی ان تھا گا ہے۔

السلط المنجاب. انت في حميع الامصار والنواحي كالقمر الطالع في سماء خطة البنجاب. انت في جميع الامصار والنواحي كالقمر الطالع في سماء المعالى في كل حال مع الاداب. ش اوداع بوتا بول تجديد أب ادر المعالى في كل حال مع الاداب. ش اوداع بوتا بول تجديد إلى الداب المراب ال

استنول سے بھی جدرای شل فوقیت رکھتا ہے۔ تو نے جھ کو تھ ماہ تک ('فران کتاب پھوائے کیے اور کے بھاکو تھ ماہ تک ('فران کتاب پھوائے کیئے ) اپنی آغوش میں رکھا۔ اے اللہ شل جھے سے دع کرتا ہوں کہ پوشت معلوم اس خطر کی ذیادہ رعایت کرتا۔ یہاں کہ وگ اٹل ول میں۔ جھ کوئزیز کر می رکھا۔ میری امتی ن آمیز جہ رہت وقی ریت برداشت کی۔ السید تھ تھی خلدہ اللّٰه فی عینه۔ آخری صفحہ پر کھی ہے کہ لااللہ یعینی اللہ اللّٰه بھی حبیب اللہ۔

س مرعمیان نبوت کے دیا ۔ ت مطالعہ کرنے کے بعد سیام یالکل طاہر ہودیا تاہے کہ سی کل امام الزمان اور نمی بنتا بالکل مسمان ہے۔ وہ یوں کرسب ہے پہنے تیامت کا نکار یوں كروك وه ايك روحاني حالت كانام باس كے بعد جو ایات اور احادیث تيامت كے متعنق میں ان کویا تو موجودہ جار ہتا ہے چیپیاں کرنے کی کوشش کرو ۔یوا نکاسر ہے ہےا نکام ہی کردہ۔اس کے بعد گذشتہ نہیا ، کے مجزات کواس طریق پر تبدیل کرڈ ، و کہاس طریق برتم بھی تبی بن سکو۔اورتی مانبیا ء کی شخصیت کو یہاں تک کمزور کر کے بیچے گر وو کہ جس قدر بھی تم میں کمزوریاں ہوں وہ قابل اعتراض مدر ہیں چیر قرآن وصدیث سے اینے آئے کی پیشینگوئی ثابت کرئے میں لفظوں کو بنی جگہ م ندر ہنے دو اور کہد و کہ خد، تمہاری لغوی تحقیقات ورقواعد کا بابنرنبیس رواتا که ب ده غلطفقرے سنتھال ندکر کے بلکہ خدا بمیث بول ا ہے اور رنگ برنگ کی تھ غے بیانی ہے اوٹ ہوتا رہت ہے۔ قانون قدرت گونیس بدلیا یکمر اس کی وجی ضرور بدلتی رہتی ہے۔اور یہ تمام مراحل سے کر کے اپنے سر پیدول میں تقدس بھا کر یوں بھی گہدوو کہ مسلمانوں نے اگر چہنی دفعہ قرسن کے معارف بیان کئے ہیں گمر جومع رف اور نکات ہم نے بتائے ہیں ان کے فلک کوبھی یاد نہ تتھے۔ یہ حصہ ہی راہلی تھ جو خدا کی وئی سے ہمیں عنایت ہوا ہے۔ پھر تجہیل وتکفیر کی مشین چلا کرتن م مخانفین کو بمبار ڈ کر

-93

الله سورومومنون كَ شخرى ركوع ش بذكور بك ﴿ حَشَّى إِذَاجَاءَ أَ حَدَهُمُ الْمَوْثُ
 قالَ رُبِّ ارْجِعُوْنِ ٥ لَعَلَى أَعْمَلُ صَالِحًا فِيْمَا تَرَكْتُ كَلَاد إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ
 قابلُهَا وَمِن وَرَاثِهِمُ بَوُزَحٌ إِلَى يَوْم يُبْعَثُونَ ۞

روز مرگ میں بدکار کافر کہیں گے کہ جمیں ایک د فعہ پھر د نیا میں واپس بھیجا جائے تا کہ جم نیک عمل کرے رہائی پاسکیں عمر جواب ویا ہے ۔۔ کا کہا ہے تمہارالوٹنائسی طرح تیا مت تک ممکن نہیں ر پا۔اس تین کی رو ہے جو ن بقلننے کا خیا ب غلام ہوگا اور یہ بھی غلام ہوگا کہ بیا ک روحیں ے ج کل سے نبیوں میں جبوہ گر ہو تی ہیں یا حلول کرتی جیں کیونکہ قر آن میں بار یا رہے طاہر کیا حمیا ہے کداحیاء و موات کے مابین عالم برزخ موجود ہے۔جس کی وجہ ہے کوئی روح دنیا میں این مسکن کسی وجود میں نہیں بناسکتی اور بیاتو عقل بھی نہیں مانتی کدا یکے جسم میں تمام اخبیاء کی رومیں جمع ہو جا تھیں ور شدوہ جسم یا لکل ہے کا رہوجائے گا۔ کیونکہ جس ملک میں دوممنی پیدا موه و بمیشه ومیان موج تا ہے اس <u>لئے</u> اکٹھا پر دڑ انبیا ،اور بر دز کرش بنیا می ند ہوگا۔ پھرمظبر ، للی کا مضب بھی اگر تناخ ہوتو قر سن کے روسے مردود ہوگا۔ اگر صرف جی مر دہوتو سب ے سے الدروہ صفات پید کرنے ہول کے جو سلے ابھیا کھی موجود تق مرجم دیکھتے ہیں کہ بیرسب مدعی کورے ہیں اس لئے ان کے دعاوی غالبا کھاور مضمون رکھتے ہیں جو ہمیں معبورتہیں ہو تکتے۔

تھاور جب دنیا سے تشریف ہے گئے تو بطور قدرت ٹائید کے بچھی تو مول کیلیے مبعوث موت رہے۔ چنانچ میج قادیانی حضور ﷺ كا مظہر قد دت قائيد بن كر محمة قانى بن كے ميں۔ ور سیک است و احرین منهم بن مرحضور النظیم کے سحابہ ہے ہم مرتبہ ہوگئ ہے۔ لیکن بیا ستدانا ں یا مکل و ہیں ت ہے ' کیونکہ اس آیت کا تھیج مطلب یہ ہے کہ حضور التَّلَمِینَّالاً کی بعثت عامد ہے اور تی من تک تم م آئندہ بنی نوع انسان کے سئے ہے۔ کیونکد آپ پہنے پہل مکہ کی طرف مبعوث ہتھے تا کہان کو ول مونین کا درجہ حاصل ہو پھراس کے جدعرب کے دوسر ہے حصوں کی طرف مبعوث منتھ جوابھی تک اٹل مکہ میں شاس نہیں ہوئے تھے اس وفت آپ عرب کے سو تمام اہل مجم کی طرف بھی مبعوث تھے تا کہ غیر ملک کے لوگ بھی اسد، م بیس داخل ہو تکیس ۔ چنا نچہ سلمان قاری اورش ہجش بھی آ سے کی حمین حیاست میں ہی حلقه بگوش ہو سے متھاور، ن کے اسلام نے ابت کرویا تھ کا سلامتی م ونیا کیلئے ہے۔ کسی خام ملک یا خاص تو م سے لئے نہیں ہے اور قیامت تک حضور النظیمال کی بعثت آئندہ نسلوں کیدے بھی ہے جواس وقت تک پیدانہ ہوئی تنمیں ۔ چنا تھے تیرہ سوس ل تک دنیائے اسوام نے ا سکو اسی طرح تشلیم کیا اور کسی دوسرے نبی کی ضرورت میر مجھی اور ﴿أَتَّحَمَلْتُ لَكُمْمُ فِينَنْكُمْ ﴾ أور "خالم النبيين" بينجي اليمضمون كي تائيد جوتي راي اور ندريضرورت محسوس ہوئی کہ حضور ﷺ پار ہارجلوہ کر ہوکر تند ٹانی کہلا کیں اور نہ بیرمجبوری بیش کی کہ دوسرا نی ناسخ قرسن پیدا ہو۔ کیونک گذشتہ واقعات سے تابت ہوتا ہے کدروسرا نی اس وقت مبعوث ہوتا تھ جَبَد يہيے نبي كي تعليم مث جاتي تھي۔ چنانجي تو رات جب مث گي اور بابل كي دستبر دینے اسے خاک میں ملادیا ،ور بعد میں میبودیوں کے باں اسکا صرف اف ندرہ گیا تو انجیل نازل ہوئی ورعیس الطّلینالانے مبعوث ہوکروجی الی کی تبیغ کی س کے بعد جب

انجیل و نیا ہے اٹھ گئی اور یہود ہوں نے اس کا بیک ایک ورق ملف کروی ورعیس نیوں کے یاں صرف تاریخی کہانیوں ( ہائییں ) کے پھے ندر ہاتو قر " ن مجید نازں ہوااور چونکہ قر " ن کی حَدُّ ظَتْ كَ وْمَدُدُ رَكَ نُودُ خَدَائِ لِي بِهِ وَإِنَّالَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ تو بيمكن نبيس كدبه تعليم و بيات من بوائد وركى دومرى تعييم كي عفرورت محسول بوليات من الت اور يحيل وين اور حفاظت قر "ن تنیول ایگ ایگ زیر دست دلاک میں ۔ اس امریز کہ بنی نوع ان ان کی مدیت کیلیے حضور التخلیلات کے بعد ندکس اور نبی کا امکان ہے اور ندیہ خرورت ہے کہ بار یارہ سے روپ بدر کر دنیا میں تشریف فرہ ہوں ۔ بال بدیات ادر ہے کہ اس م پرخمل پیرا ہوگ مستی کا اظہار کریں۔ ہا ہی گی تعلیم کو (عبدہ صرے مدعیان نبوت کی طرح) بعر مناجا ہیں تو اس وفت مجددین اسرام اور معویے است کھڑے ہوجائے ہیں تو یہ فتند کا فور ہوجا تا ہے اور ہوگ ایک ندوفہیںوں سے تبات یا تے ہیں' حکریہ تی نبیس ہوتے اور ندہی نبیا ہ کا ہرہ ز ہوتے بیں رجیں کرآج تک کے واقعات س پر گورہ ہیں۔ بیس ظاہر جو گیا کہ تعیمات شرعیہ کا مث جانا ورچیز ہے دوراس میں وست اندازی کر کے مندکی کھانا اور بات ہے۔ ے ا آیت متذکرہ بال ہے گرر جعت کھری ثابت کی جائے تو اس پر پہلے ہے حتراض پید ہوتا ہے کہ سے صرف ' امریین ''اال مَد بی کی طرف مبعوث عظے ، خد کہ الل مجم کے لئے بھی اور جو مبلغین آس مای اور دورونز دیک ملکوں میں مہنچے ماننا پڑے گا کہ وہ مظاہر قدرت ثاشیہ تنص صالاتك به بالكل باطل بي كيونك قدرت تاحيه كاللهور في كي حيوت ثيل تجويز نبيس كيا عميا بلکہ و فات کے بعد شعیم کیا گیا ہے۔ دوسر اعتراض میہ پید ہوتا ہے کہ عہد رسمالت کے بعد جو مسعه ن لعا يلحقوا كے مصداق تشهرے ہیں ان كی طرف آپ كی بعث نہ ہو بلكہ كسي مظہر قدرت ٹائید اور محمد ٹانی کی بعثت ہے اسلامی تبلیغ پھیلی ہوں ۔ ملکہ عبد صحابہ میں کوئی مدمی

نیوت مجمر ٹانی بن کر ٹابت نہیں ہوا تھ ۔ تیسرا اعتراض یہ ہے کہ ٹی کی بعثت صرف س کی حیات تک محدود ہو۔اور س کی وفات کے بعداس کے تمام خدشاءاور سبلغین سارے ہی مظبر قدّدت تامیه مانے چاکیں تو حضرت میسی النظیفالا کے بعد آپ کے حواری سب میسی ٹائی ہو نگے اور بیوی مذیبہ انسل م کے بعد تو رات برتھم کرنے و لے تمام مسلاطین اور انبیا پھی موی تانی ہوں کے بیلی براالقیاس حضور السطیقالا کے بعد تی مسبعین بھی محد ثانی ہوں گے بلك برايك قرد امت بحي جمر فالى موكا كيونك آية ﴿ تُحَنُّهُمْ خَيْرُ لَمَّةِ أَخُرِجَتُ لِلنَّاسِ تَأَمُّوُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَتُشْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾ ـــ تابت بوتا ب كدمارى امت بده تبلیغ پر ، مور ہے تو ہر یک امتی محمد ثاتی ہوا تو پھر مسیع قادیاتی کی کیا شخصیص رہی ؟ جوت اعتراض بيب كركس آيت وحديث منت بياتا بت نبيل موتا كرميح مودوطا برموكا تووه محدثاني بھی ہوگا اس نے ان اعتراف ملے کی روشن میں یہ مریائے بقین تک پھی جاتا ہے کہ سیج قاد یا ٹی نے جب سیج موبود ہونے کا دعویٰ کیا تھ تو میشکل چیش کی تھی کہا ہو بیث میں تو میج موعود کو نی تسلیم نبیس کیا گیا ہے تو ہماری صدالت کیے ظاہر ہوگی ،اس لئے نبوت عکسی کا نظر ہے گھڑ لیا مگر جب پھر یہ مشکل ہمیزی کہ حضور النظیفاتا کی منبوت کا دور تیا مت تک ہے تو پھر الله ري بعثت كيس محيح بول \_اب ذرا وركروت لي اوركيدويا كرميري على نبوت بروزي ب اور میں محمد ٹانی ہوں اور چونکہ ٹیوت محمد یہ کوئی غیر ٹیوت نہیں ہے اس لیئے ندختم رسالت ہیر حرف من ورند تبوت قاد یا دید قابل اعتراض رای به سیکن طاهر به یک به بنام آنعیم امر فی مدعیات نیوت نے لگا کی گئے ہے۔

۱۸ واقع آل عثان رضی لندعنے وقت عبد الله بن سبایبودی کوموقع مل گیا تھ کے دھترت علی کرم الله وجہ سے اپنا انتقام لے گیونکہ آپ کے ہاتھ ہے تیبر کے یہودی تباہ ہوئے تھے

اورعبدامقدین مها کا فیاندان خصوصاً نیاه جوافقه واب اس نے مسلمان بن کر حضرت علی ﷺ کے طرقب داردل میں بیل کہنا شروع کر دیا کہ جب میں بن مریم مسان ہے اتریں گے تو كيا وبدي كد فضل امر لمين حمد التلبيلا وتيامي دوبارة تشريف ندار كي ممريونك أسكى وفات ہو چی ہے۔ اس ئے سب کا ظمیور بروزی طور پر ہوگا اور اس وقت حضرت على ديا بروز حمری میں۔ بی نے ن کی می غن ناج کز ہوگی ،ورحق خاد فت سے کا بی ہے۔ ای بناہ ير صديت يس يو بي كا من كنت مولاه فعلى مولاه "اوريوف بر بي كرآب ك طرف دارول میں اس عقیدہ کے پھیلانے ہے بہت بڑا جوش پیدا ہوگی تھ اور و دسری طرف بن امید کے طرف دار آل عثان عطاع علیہ کا مرتکب حضرت کل ﷺ کوفر رویتے تھے اور ونیائے اس م سے مطالبہ کرتے تھے کہ جب تک کے سے مفرت مثمان کا قصاص شربی جے خد فت قائم نہ ہو کے گی۔ ور'' عبدالند' فدگور نے اس بارٹی کو بھی بڑے زورے اندر ای مغرر جوش دریا ہوا تھا۔ بیمال تک کدامپر معاوید ﷺ جعدے روز حضرت عثمان ﷺ متقول کا خون '' مود کرنته عین خطید کے وقت چیش کر ہے یا تھ کیا گریتے تنظیم جس ہے لوگوں میں بڑا جوش پیدا ہو گھیا تھا۔ اور میدان جمل وصفین میں بزار ول مسلم ن میں میں کی کڑ تیاہ ہو گئے۔ واقعہ نہرون میں بھی بڑی تابی ہوئی ور رفتہ رفتہ ان وجیرہ می صمت ہے واقعہ کر بلا ادر بعديس واقعه عنار ثقفي بھي پيش سرحيا اور اي ڪئنش هن خدان هوي تقريباً مت كيا اور عبدابند بن سر كه وي رمان يور به بهو كئية ببرحال بيعقيده رفقة رفقة وقرامط وطلاحده " ش م ومصریس ہوتا ہو۔ عیان تبوت میان تک پیٹنے گیا تو انہوں نے بھی اسیٹے آ یہ کومظہر البی اور بروز محدی ثابت کی اور اس مررجعت کارنگ چیز ها کرتم منتر جت محمد کی کودی بدل ڈ الا اور کہددیا کہ محمد کی ہی شریعت تھی وہ سب ہی واپس سکراس کو بدل رہے ہیں کئی گا کیا وخل ہے۔ایرانی عدمی رفصت ہوئے تو قادیان میں بیر جعت بروزی رنگ میں فاہر موگی اور جو پھھاس نے کرنا تھا کر دکھاایا۔ ورمر نے سے پہلے کی قادی تی ہے۔ اور قدیت تا تیہ بن کر پھر دنیا ہیں آؤں گا تو مرزا نیوں ہیں بیسیوں مدگی کھڑے ہوگئے۔ اور جب وہرے ترامش لیڈرول نے دیکھ کداس مہیں ختم رس است کی مہر ٹوٹ کر اجرائے رسالت کی رو جاری ہوپکی ہے تو انہوں نے بھی اپنی نیوت چتی کی اور جا بجانوت بازی کا کھیل شروع ہو گیا۔ اور فہرا مذہ بن سب کی روح تو تو آن ہوگئے۔ گراس موقع پر یہ ما نتا پڑتا ہے کہ شیعہ بقد کیم میں رجعت کا مشکلہ میں ہے قائم کیا گی تھا کدا ہم الزبان جناب ، م مبدی کے وقت فی ندران رساست اور جہا ہمت پر بید دونوں کا ہروز ہوگا اور واقعہ کر جلا پھر چیش نے گا۔ جس میں بر بیر یوں سے بولد لیا جائے گا اور یہ مطلب ہرگز ندھا کہ اس رجعت کے وقت اس می تیم یول نے میں ری کا یوبی پیٹ ڈائی جس می تیم یہ یا یا مضوح ہوجائے گا گا در یہ مطلب ہرگز ندھا کہ اس ری کا یوبی پیٹ ڈائی اس می تیم یل یا مضوح ہوجائے گا گا کہ یہ کے بید دائندین سباکی روح ہی پھڑ کے اس می تا ہو گئی ہوگئی ہوگئی

۱۹ پہلے نہروں بیل نابت کیا گیا ہے کہ حضور ﷺ کے وقت اسلام کی تعیل ہو پھی تھی اور سے سندواس بیل قرمیم و تعنیخ کاحق کسی کو حاصل شرق ۔ کیونکہ حضور النظیم تلا برقر سن ناز بہوا تھا ماد میں ہونے کاحق کسی کو حاصل شرق ۔ کیونکہ حضور النظیم تلا برقر سن نازل کیا گیا تھا در بہم پر نازل نہ ہوا تھا میکہ حضور ﷺ نے ذریعہ سے ہماری هرف نازل کیا گیا تھا ۔ کیونکہ نوول علیم اور نوول الیہ بیل برز قرق ہے ) گراس قدوائل قر سن کا وجوی حد سے برد ھاکی کرقر سن ورحقیقت ہم پر نازل ہو تھا رسول تو صرف قاصد تھا اس لئے انہوں نے نعیم مرکام قر آمیے کی فروسنجال کی ہے اور تھی طور پر نبی بن کر اس تھیم نیوں کے خد ف آواز اٹھار ہے ہیں جو بیٹین طور پر عہد حاضر تک دستور العمل بن کر چی آر بی ہے۔ بہر تو بیٹین اسلام کہ جن کی بدولت ہمیں سلام تھیں۔ بہوا ہے معاذ الشرب

جمور نے سے اگر جمور نے نہ ہے تو تاہ ن، ورج ہل ضرور سے کو تکدانہوں نے علم فقہ وصدیت ان یہود نصاری ہے حاصل کیا تھا جو بظاہر مسلمان سے اور باطن ہیں اسلام کے تحت ترین و تمن سے جیس کر آئ کل محققین پورپ نے قابت کردیا ہے۔ بہر ص ان مقعدین تغیمات پورپ نے قابت کردیا ہے۔ بہر ص ان مقعدین تغیمات پورپ نے ہوائیں کردیا ہے۔ بہر ص ان مقعدین تغیمات بورپ نے ہوائیں مردیا ہے کہ قرآن کو س س دگی کی صالت ہیں دستو زراہم س بنانا چ ہے جو اسمام ہے پہنے صحف قد یمد کے وقت تھی۔ بی لئے موجود وطرزادا نیکی صوم وصوق جو بعد میں گھڑ لی گئی ہے گو ہوئی تہیں ہے گر چند صافر وری پھی نہیں ہے۔ لیکن ان بائیل ان جوان کے دوری کے گئاہ بخشو نے کہیں یہ ترین کرمر پرد، کھڑ ا واورا لگ بیش کر تریانیاں پڑ بائی جا کی اور یود لیک کرنا ہوتو تا ہے بہی کرمر پرد، کھڑ ا واورا لگ بیش کر تریانیاں پڑ بائی جا کی اور یود ایک کرنا ہوتو تا ہے بہی کرمر پرد، کھڑ ا واورا لگ بیش کر خوان انسانی یا دکرو۔ نیل ڈ اوان ہو نے رچو یا صرف بجدہ ہی گر ہے دوری کی ترین کو صوری کی دوشن ہیں عبادت کو جادی کر یہ کی بیش ہوئی اوری ایل علم کے فرد کے اپنا مبلغ علم خو ہ تو اور کیوں ایل علم کے فرد کے اپنا مبلغ علم خو ہ تو اوری طالم کر کے کیوں نیس سے مینا پند کر سے اور کیوں ایل علم کے فرد کے اپنا مبلغ علم خو ہ تو اوری طالم کر سے بیں۔

تو ذرامیه بنایا ہے کدا گریبلا ہی طریق عبادت منظور تھ تو پھیل دین س مرض کی دواتھی؟ ویں جہ ج کل کے مدعیان نبوت ہے تصویر کشی کواس میں داخل کریا ہے اوراستھ .. لی طور م ييش كرتے بين كه حضرت مليمان التنكيالا أن بت بنوائ شفي مكينه من الصوري م تحيل، جناب و نشر کی تصویر جرئیل الفلیکالا اے تھے، فی رسیوں کے یا تصویر سکے عہد رسالت میں مروح تھے، ایک سحالی کے تنبینہ میں تصویریتی ، تضور ﷺ کے گھروں کے بردوں برتصویریں تھیں ،گدیے یاتصوبر تھے،شیشہ میں تصویراً جاتی ہے تب پریتی کے خوف ہے تصویر بند کی عنی تقی اوراب و دخوف کمیں ریا، تصویر صرف تقبیم اور شد خت کیلیئے بنائی جاتی ہے اور تصویم وعکس میں فرق ہے کیونکہ فوٹو ٹو گروہ فرکو عدماً س کہتے ہیں اور تصویر بنانے واسے کومصة ريمگر الهارے طرف سے بیرجورب ہے کھان تن م داکل سے بیٹا بت نہیں ہوتا کہ سلمانوں نے تصویر سازی کا کام عهد رساست،عهد خلافت یا بعد پی خلافت بی امیه یاعما سیدیس مجھی بھی کیا ہو، اور کیا ہوتو علائے اسل مے قرآن وحد چٹ یا فقہ ہے استے جائز قرار دیا ہو۔ جا آگلیہ بت مریتی کا وہم جو تا رہ تھ اور علوم وفنو ن کی تفہیم بھی در پیش آ چکی تھی ۔ اور انبیاء واوسیاء یا خدف ءوسلاطین کو پنی شناخت کی سخت ضرورت محسوس ہور ای تھی "مگرتا ہم بیآ واز آتی تھی کے سس الم المراج الماتم في محوال نبيل من بيت رسى دين المريس كبيس آني نبيس ہاں استعمال کرنا تی صدتک پایاجاتا ہے کہ تصویر یا مجسمہ کو پکھوقعت شددی جائے۔ورندآج كل كى طرح تصوير كاستعال بهى نبيل ياياجاتا وربيعذرب بنياد ب كرمسلمان ك فن ست ہے بہرہ رہیں گے تو ان کی تر تی رک جائے گی۔ کیونکہ گائے کے گوشت کی بوئی تنج رہ ہے مگر بند ذہیں کرتے تو کیا انکی ترتی بند ہوگئی ہے۔ اور بینظریہ خود گھڑی ہے کہ بت بریتی کے خوف ہے تصویر سازی بند کی گئے تھی۔اور پی خلط ہے کیونک اس وقت پھر تصویر پر کتی مرزہ بیوں

ور بعض صوفیوں میں مروح ہو پکی ہاوراس کی تروی میں دو بھاری تعمل پید ہو گئے ہیں اول پا کدامن عورتوں کی عفت اس ہے جاتی رہی ہے۔ دوم بنگی تضویروں میں اور سنیم وک میں حیا مورت السلام عورت ہو گئے اور اس کے مرتئب نہیں میں حیا مورت ہو کیا اس کے مرتئب نہیں ہوتے۔ تو کیا اتعادیں جاا ہے کو کہ مسلم ان حضور السلام کے خد ف فتوی و سے سکتا ہے کہ مسلم ان تضویر بنا کمیں یا ان کو منظر تحسین استعمال کریں جہم نے آپ کے مراض تی تی ہورا میں اس کے مراض تی واضیار ہے مانیں کی دوراند کی اور روجانی تربیت کی طرف توجہدوا، وی ہے اس مندو "پ کو اختیار ہے مانیں یا نہیں۔ و ما علیا الا اللہ لاغ.

تمت بالخير



کَاحٌ قَادَیَانِیتَ شِیخ الِاینِ الْمُ سَتَنْدِیدِ **پرمُنِمِرَ اللّٰ مِی شَاهُ شِیْتِی اِنْ کُ**ولادِی جِمَالاُمِیہ

- ٥ كالاست زيندكي
- ٥ رَدِقاديانيث



### حالات زندگی

فاتح قادیائیت، مجددوقت، شخ ، سدم حضرت علامدموا ناحافظ سید بیرمهری شاه قادری چشی حفی گارون ایند الله سید الله سیدنسب بیجیس واسطول سے حضور سیدناغوث الاعظم حفیقه سیدین سی

پیره حب عفوم متداور کے مسلم الثبوت فاضل تھے۔ مشائصرف تمو، ادب، ظام، منطق، فلسفہ، فقد، اصول فقد، اصول حدیث، اس والز جال پیفیر، تھو ف اور ایسے ہی تن م عنوم رسمیہ و کسیم کے عالم تو تھے ہی ، ساتھ ہی ان فنون کے عالم بھی تھے جو مدہ کر، م کی نگاہوں سے پوشیدہ ہوتے تیل ۔ اور ان بیل سے بعض کا ذکر آپ نے افقو جات الصمدیہ ' کے دیاجہ میں کیا ہے۔

### رذقابيانيت

پیرصاحب نے مذکی نیوت مرزا تادیا کی کے خلاف کا میاب قلمی اور ساتی جہدد کیا۔ حتی کہ اس محاذ پر مسمی ٹوں کے تنا مفرقول کی جانب سے متلفۃ طور پر سپ ہی قائد تسمیم کے گئے اور آپ کی تصابف تر ویدمرازئیت میں بے نظیر شاہ کارقر اردی گئیں۔ ن تصابف کوشل ر و بنا کر القرم یو تر م کے مجاہدین کا یک جم غفیر کمر سنة ہو کر میدان میں اثر آیا۔ ورقادیا تیت اس ملک میں ایک علیحد و، بارثر اورا تعلق قلیت بن مررہ گئی ہے۔

بیرص حب کا وصاب ۲۹ رصفر ۲ ش۱۳ جر مطابق ایری بیرهای و بود اورآپ کی تراه اورآپ کی ترفین پاکستان کے دارالحکومت اسل م باد کے مضہور قصبہ کوئرہ بیل بہوئی۔ آج بھی آپ کا مزار فائض ای نواز حضور فی تم استمین بھی کی توت کے تحفظ کی روشن دلیل ہے۔
الحمد مقد ادارہ تحفظ عقا کہ اسلام نے سلسد ختم تبوت کی تیسری جلا بھی فات کے قاد یا نبیت بیر میری جلا بھی اور تفصیلا صالات زندگی ش کئے کئے ہیں اور س تیر مورس جلد بیل آپ کے کتاب " محتوبات طیبات" سے ماخوذ ایک مختم تیر مورس جلد بیل آپ کے کتاب " محتوبات طیبات" سے ماخوذ ایک مختم تیر مورس جلد بیل آپ کی کتاب " محتوبات طیبات" سے ماخوذ ایک مختم ا

رسا ہے کوش مل سرنے کی سعادت حاصل کی جارہی ہے جو حیات مسیح سے متعلق ن آشھ سو لاست کے جو بات پر مشتمل ہے جو مشہور غیر مقدد مناظر مودوی حبیب الله امر تسری نے بیر صاحب سے بع جھے تھے۔ رسالہ بد کے مقد ہے سلطج کی وجدان الفاظ میں بیان کی گئ

### 32%

واضح رہے کہ مووی محد حبیب اللہ صاحب ساکن امرتسر نے صفور میں ایک عربیت اللہ علیہ ماکن امرتسر نے صفور میں ایک عربیت بینے ہیں۔ وہ اعتراضات فی اواقع مرز غدم احمد قادیا فی کے کیک معتقد مرز بوالعظ عکیم خد بخش قادیا فی نے اپنی سے اپنی سے اللہ المحصلی اعمد علی صیات میں اور دجور معونی ایم کے ہیں۔

مودی صاحب فدکور لکھتے ہیں کہ ہیں ہے مرتسر کے چندایک عما امثل محمد واؤد ہن عبد الجبار غزنوی بغیر شاہ صاحب حلق تقطیندی، ابو اون و ثناء اللہ وغیرہ سے ان اعتراضات کے جو بات کے متعلق استفسار کیا گھرافسوں کرسی نے تسلی بخش جوابات نہ ویئے۔ ہذہ ب حضور میں ارسال ہیں کہ آپ بخیاں ٹواب وارین ان کا جواب تحریر فرما کر فرقہ مرز کیے کوام کمرے الل اسلام گوفلامی و ہیں گے۔

لبندا حضورا آمدی در فیصف برجدا فارد ختل للد کمال مهر بانی سے باوجود اپنی عدیم الفرصتی کے ان آئے سولات کے جو رہا سناصر ف قر سن کریم سے اس بیرا یہ بین تحریر فر مائے کہ'' باب زر باید نوشت'' والتدا گرونیا بھر کوئی چرتا تو ایسے جوابات پیدا نہ کرسکتا۔ مدوو متضمن ہوئے خفائق وسمارف کے نظام وامثال سے سیس عبارت اردو میں ایسے مشرح بین کہ ہر یک فیمش فائد و حاصل کرسکتا ہے۔

چونکہ سیف چشنی کی ایک طحیم کتاب ہے جس کا مطاحہ ہرایک انسان کے لئے مستفید ہے لہٰذاصرف آتھ جوابات مع سوالات طبع کرا کر ہدیے ناظرین ہیں۔ تا کہ مب کو فاکہ ہ ہو۔

> حلقه بگوش فقیراحد پاته دری ( لقل عربیشه مونوی صاحب قد کوره امرتسر )



مرزائیوں کے سوال اور حضور قبلہ عالم کی طرف سے ان کے جواب مرتبہ مفتی عبدالحی چشتی از کتاب

اَمٰكتُوبُاتُ الطيّباتُ

(سَنِ تعِينف : 1324ه بطابق 1904م)

تَعَيِّنْ فِلْكِلِينَ --

فَاحَ قَالِمَا يَنتَ شِيخَ الرَّيْدَا) سَسَنِد بِيرِمِ بِمِرْسِسَلِي شَاهِ جِنْسَى عِنْ گُورُورَى جواللها



## يسم الله الرحمن الرحيم محمده ونصلي علي رسوله الكريم

چناب حضر تا شخنا سيدنا ومو، نا زبدة المحققين ورئيس الدورفين، بعد سرام يليم كه در يول گزارش كرتاب كفرق باطله مرزائيري تائيديش مرزاغدم البدصاحب قادياني كه محقد مرز بوالعطاء تليم خدا بخش قادياني في يك معتقد مرز بوالعطاء تليم خدا بخش قادياني في يك معتقد مرز بوالعطاء تليم خدا بخش قادياني في يك مختم كتاب "محسل مصفى" لكسي به ساكل جو سكا تابت اس كتاب يل مرزا موصوف في البيخ زعم يل وفات ميخ كوتك جه ساكل جو سكا تابت كيا مرزا صحب قادياني في قواد الما الوام" مضبح رياض بهندام تسر الموسال ها و كصف الما مرزا موسوف في قواد الما الوام الما الموسوف في موسوف في مو

گرو جہنال دے جاندے نی چیلے جان شرب راتم الحروف کی اکثر اوقات مرسر کے مزائیوں کے ساتھ گفتگو ہوتی رہتی ہے اپ کی کماب سیف چشتیائی نے بھے بڑا فا کدو دیا۔ ور چھرا گیک مرز ئیوں نے سے بڑھا۔ چنانچ تھیم اللی بخش صاحب مرحوم معد بے لڑے کہ کے سخرم زائیت سے تو ہر گئے۔ اور اسلام پر بی فوت ہوئے۔ اور باتی مررائیوں کے دل ویسے بی سخت رہے سی جا کہ ہے فار سمجھ نے کوئی عشق کے دیوائے کو فاک سمجھ نے کوئی عشق کے دیوائے کو فاک سمجھ نے کوئی عشق کے دیوائے کو مربیانے کو میر باتے کہ دیوائے کو میربیانے کو میربیانے کو میربیانے کو میربی خود یہ حالت تھی کہ مسلمھٹی کو پہلی وار پڑھنے سے دل میں طرح طرح کے شاک کے دیوائے کو میربیانی اور پڑھنے سے دل میں طرح طرح کے شاک کے شاک کے دیوائی کوئی ہونہ کرنے کھرے کے دیوائی کوئی کی میں جو میربیانی اور ٹیس

ا حیات کی النکلینی پیدره (۱۵) فصنور پر۔

r حقیقت بمسیح القلیطا پیرره (۱۵) فصلول بر۔

۳ حقیقت النبوت ندره (۱۵) فصلول بر\_

۴ حقیقت المهدی باره (۱۲) فصلوں بیر۔

۵ حقیقت لدجال آخیه (۸) فصلوں بر۔

مصنف 'وعسل مصنی '' نے چند کی وعتر ضائی اور رجوع موتی پر کئے ہیں۔ عاجز ذیل میں وہ عتر اضائے تحریر کر دیتا ہے اور آپ سے ون کے جوایات کا خواستگار ہے۔ یس نے ور تسرکے چند کی عالموں مثلاً محمد واؤ دین هیدالجب رغو نوی و خیر شاہ صاحب خنی گفتینندی واوؤ دین هیدالجب رغو نوی و خیر شاہ صاحب خنی گفتینندی واوؤ او تناء الندو غیرہ ہے ان اعتر اضول کے جو ب بوجھ گرانسوں کے کسی خواب سے بخش نہیں و ہے ۔ اب امید ہے کہ آپ مغیل ثواب دارین ان احتراضوں کے جو اب تحریر فرا کر قرقہ مرزائید کے و مرکرے الل اسل مگروضا میں ویں گے۔ اب احمید الله اسل مگروضا میں ویں گے۔ افواب دارین ان احتراضوں کے جواب تحریر فرا کر قرقہ مرزائید کے و مرکرے الل اسل مگروضا میں ویں گے۔ افواب

ا صحیح بخاری یطع اتمری،جدا،ص ۳۸۱) پس ہے عن ابن عمرﷺ، قال قال النبی ﷺ وایت عیسی انتخبالا وموسی انتخبالا وابر اہیم التَّلَیالا فاما عیسی

فاحمر جعدعريص الصدر

اقل صدید بلی گونگردارسید
چوڑ انفدادردومری صدید بلی کی موجود کا صید مرخ رنگ، بال گونگردارسید
چوڑ انفدادردومری صدیت بیل کی موجود کا صید مندم کور رنگ، بال کندهوں بر لنکے ہوئے
دور سرکے بالوں سے بانی نیکٹ ہو ہے۔ بی اس سے ثابت ہے کہ سے تاصری ور ہادر
آنے دائے جسنے جسنے و جال کوہ رنا ہے، ور ہے۔

وومرئ مديث شرية على الله الله الله الله المور العين اليمسى كان عينه عبة طافية كاشبه من رايت من الناس بابن قطن واصعا يديه على ممكبي رجلين يطوف بالبيت الع

اس معدوم بنا ہے کہ ٹی ﷺ نے دجال کوبھی کھید کا طواف کرتے دیکی ہی گھر دوسری سیج حدیثوں سے صاف عمال ہے کہ دجال پر مکہ دمدید جروم کئے گئے ہیں۔ پھر مسلح دجال کا طواف کرنا کیا منٹی رکھتا ہے۔

على اعقابهم مذ فارقتهم اقول كما قال العبد الصالح عيسي بن مريم وكنت عليهم شهبدًا ما دمت فيهم فلما توفيتني انخ

جِرْ كَسُورَة بِالْدُه مِنْ ذَكَرَ بِهِ كَدَّ ثِنْ بِرَسُوالَ بَهِ فَ بِهُ ثَنْ قَوْلَ هَا لَيْسَ لِي يَحْقِي طَ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدُ ﴿ سُبُحنَكُ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ هَا لَيْسَ لِي يَحْقِي طَ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدُ عَلِمُتَهُ طَ تُعْلَمُ مِنَا فِي نَفْسِى وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ طَ إِنِّكَ أَنْتَ عَلاَمُ الْغُيُوبِ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلاَ مَا أَمَرُتَنِي بِهِ أَنِ اغْبُشُوا اللّٰهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مًّا دُمْتُ فِيْهِمْ فَلَمًا تَوَقَيْتِنِي كُنْتَ أَنْتَ اللّهِ وَبَيْ وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مًا دُمْتُ فِيْهِمْ فَلَمًا تَوَقَيْتِنِي كُنْتَ أَنْتَ اللّهِ ﴾

اب، سے معنی و فات کے لے کریے کہ جائے کہ اس سے مراد وہ موت ہے جو میں کوز بین پر آئے کے پیروسین ایس ( ۴۵ ) سال بعد سے گی تواس پر یہ عمراض اورم آئے گا کہ میں کوز بین پر آئے کے پیروسیتی ایمی گر وہ نین ہوئے بلکہ میں کی و ف ت کے بعد ہول کے ۔اوراس ب اکندہ و ف ت مراد لیما اس وج سے بھی فلط ہے کہ خدا تو میں کے اس ذبائے کی نسبت موں کر رہ ہے جب کہ میں کو بی مرائیل کی طرف بیجانہ کے سمندہ وز بات کی نسبت اور پھر میں کا تاز باند جیوڑ کر آئندہ موت کی بابت کس طرح گفتگو کرتے اور پھر تفییر مثلہ کے حالیون و سعیدی و فیروش پولیما تو فیتنی کی کے معنی دفع الی السماء نہ ہوتا۔

اور گذشته زمانے میں یہ کینے برک" جب تو نے مجھے آسان بر مل ایا "سید

۲ اگر دافعک کے بعد متو فیک اور کی میں تو لازم آئے گا کہ می کار فع تو ہو گیا ہے۔ و مطہر ک و جاعل المذین انعے کا دعدہ ایکی پور، ٹیس ہو، بلکہ بعدہ فات کے ہوگا ، در بیفلا ہے۔

۳ گرمتوفیک کو مطهر کے بعدر کھے تو ، زم سے گاکہ رفع ومطهر ہونے کے وعد ہوت کے وعد ہوت کے وعد ہوت کے بعد ہوں اسلمان کا فرول پر غالب نیس ہیں بلکہ موت کے بعد ہول۔ حوالا تکہ بیقاد ہے۔

اگر متو فیک کوسب کے آخر رکھیں تو . زم آئے گا کہ تیا مت کے دن جب کہ اور بوگ زندہ ہو کر اقلیں ہے کہ تی مت تک بوگ زندہ ہو کر اقلیں گے گئے قوت ہو جا کیل گے کیونک چوتھ وعدہ یہ ہے کہ تی مت تک چیرے ویروؤں کو کا فرول پر غالب رکھوں گا۔

۵ یے چاد وعدے ترتیب واری گرواؤ ترتیب کے لئے نمیل ہے بنکہ تیا مت کے پہنے پہنے یہ سب وعدے پورے ہوج نے چا کی توالی ہوم القیمة کی ضرورت تذکی ۔ وراس کی نظیر ایس کوئی اور آیت بھی چیش کرنی چاہئے۔

چھارم بھش مفسری نے تیت وان من اہل الکتاب الع، کے معنی یہ کئے ہیں کہ میچ موجود کے وقت کے بہتے ہیں کہ میچ موجود کے وقت کے بہتے ہیں کہ میچ موجود کے وقت کے بہتے ہیں کہ میچ موجود کے اس پر دعسل مصنی ''کے میاعتراض ہیں کہ:

ا آیت او جاعل اللین الع، آیت ہے صاف عیاں ہے کہ کافر قیامت تک رہیں گے پھرسے کے وقت کس طرح سب مؤمن او جا کیں گے۔

ہے معنی مفسرین کے اس آ ہے گئی غلب میں۔ جب س ارشاد ہے کہ ہم نے میہود اور نصاری کے درمیا ناتا تیامت بغض ڈا ، ہے۔

۳ - اوراس میت کے بھی مخالف ہے کہ جہاں ہے کہ گرخدا چاہتا تو تمام ہو گوں کو ایک ہی امت پیدا کردیتا گر ریسنت القد کے برخلاف ہے۔

۳ یک جب سخضرت ﷺ کے عہد مبرک بیس تمام اللہ کتاب مسلمان نہیں ہوئے ۔ تو پھرتے سے زیائے کو کیا خصوصیت ہے۔

ے وجال میہودی ہوگا اور اس کے ساتھ +ے ہزار میہود ہول گے۔ یاو جود اہل کتاب ہونے کے چروہ کیسے ایمان دینے کے بغیر سرجا کیل گے۔

پنجم ۔ عسل معفی و لے سے الطبی کے مجزات ادیائے موتی بر تیم الطبی کے ، رب ارنبی کیف تحی المعوتی منع ، عزیر الطبی کا کے ۱۰۰ سال کے بعد زندہ ہو جائے ، بنی امرائیں کے مصرواروں کے زندہ ہوجائے سے صاف اکار کیا ہے۔ اور اس کی باطن تاويديس كي بين ـ اورعد مرجوع هو تلي پرية ياست قر آنى پيش كے بين است ﴿ وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةِ أَهْلَكُنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴾ (برد ، رَون د) ٢ ﴿ وَأَلَمُ يَرَوُا كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونَ اللَّهُمْ إِلَيْهِمْ لاَ يَرْجِعُونَ ﴾

Others)

﴿ حَمِّى إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبُّ الْجِعُونِ لَعَلِّى أَعْمَلُ صَالِحاً
 فِيمَا تَرَكْتُ كُلُّا إِنَّهَا كَلِمَةً هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وُرَائِهِمْ بَرُزَحٌ إِلَى يَوْمِ يُبَعَثُونَ ﴾
 ﴿ ١٥٠٤/١٠)

﴿ اَللّٰهُ يَعَوَفَى الْا نَفْسَ حَيْنَ مَوْتِهَا وَ الَّتِي لَمْ تَمْتُ فِي مَامِهَا فَهُمْسِكُ
 اللّٰتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأَحُرى إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى ﴾ (٢٠٠٥، ٢٠٠)
 ﴿ قُمْ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَالِكَ لَمَيْتُونَ ﴾ (٢٠٠٥، ٢٠)

فشف الله الله المراق القريل جها الرائية الطيطة كا ذكر ب قرايا كه وب ادنى كيف المطيطة المراق المراق

هفقم: جس عالت كوتر "ن مجيدك بيس سازياده " ينول بيس متوفى كم منى موت ك

آئے ہیں۔ تو پھر بہار مسلح کوکی خصوصیت ہے۔ گر پورا لینے کے حتی لیس تو پھر بھی یہ یک معمایا تی رہت ہے کہ

ا ... كياهم كو يوراكرة ...

٢ .... كيا جم ودور كو يورا كر ليما\_

س یا درگونی ادر معنی ، دور گرجیم مع الروح پورالیمنا مراد ہے تو باتی آیات میں جہاں تو فی دغیرہ ہے تو باتو کیا یہ بیس کے کہ خدایا فرشنے لوگوں کوجیم مع الروح اللہ لیتے ہیں۔ بعض مفسرین نے قبل کرنا ہے ہیں اور قبل ہمیشدروح کا ہو کرتا ہے۔

هست تم : جب كه خدات لل قاعل جوادركونى اكر وح مفعول تو منوفى كمعنى جميشة قبط روح كے جواكرتے بين اور اگر مرزائيول كے كے آيات توفى كل نفس ""لهواهيم الذى وفا" وغير و بيش كى جاتى بين تو وه بكت بين كه ياتو باب تفعل سے تبيل بين كواس كا ماضد وفائى ہے۔

یہ شخصہ وال گویو تمام ' بخسل مصفی '' کے اعتر اضوں کا خد صدہے۔ان کا جواب دینا گویومشن مرزائید کے سر برآ سانی بیکی گر نا ہے۔امید ہے کہ آپ ن کے جواہات تسنی بخش تحریر فرہ دیں گے۔

h

خادم الاسلام مجمد حبيب الله ( كثوره مهيال شكوكوچه ناظر قطب الدين) پاس مجدغز نويال مرتسر )

### يسم الله الرحمن الرحيم

الحمد الله وحده والصلواة والسلام على من لا نبي بعده واله وصحبه جوامب صوال نهدر 1:

احمر اور آوم سے مراد یک بی شخص ہے۔ کیونکد درصورت تف کر دوسری حدیث کا جمر (لا والله ما قال النبي الله عيسيّ احمر ولكن قال بينما انا بالم اطوف بالكعبة فاذا رجل آدم الخ ) بيكل اورغير مراوط ثابت بوتاب أكراهم وآدم دو تشخص ہوتے تو ایک مخض کا سرخ رنگ وردوم رے کا گندم گوں ہونا ناممکن ورغیرواقعی نہیں ما ناج سكتا تو چرحلفي نفي كاكيامعنى - س قدرتشدد، ورتاكيد يالحديث س صورت يس شايال ب كدايك بي مخض كي نبيت حبيديون كياجاتا سعد ورائي مخض كويك راوي احمرينا تاسماور دوسرا " دمرو بهت كرتا ب. اور اوى ثاني كواجهاع بين الحليبين في شخص و حدغير واقعى نظر " تا مو ياصرف روايت بالفظ س كالقصور موراصل بات بيب كريح ناصري وبي ميع موعود ے۔ اور فی ا وقع دونول صدیثیں محیح مانی جاسکتی ہیں۔ راوی ٹانی کا مضب اور محمح تظر صرف رويت بالنفظ ہے۔ افعی واشی تأمیج علی نمینا وعلیه الصلواة والسلام کی رنگت میں چونک سرخی وسِيدِي لِي بُولَي تَنْي كُم لَى الِي دَاوَدُوغِيرِه (فاذا رأيتموه فاعرفوه فانه رجل مربوع الى الحموة والبياص - «لع) ايك رنكت والكواكر مرخ كها جديدة توجعي اوراكر گندم گوں بنایاجائے تو بھی بجاہے۔

ر ہم آنخضرت ﷺ کامیخ اور دجال دونوں کو بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے و کچن سومعلوم ہو کہ منیال منقصل اور عالم رویا میں عالم شہر دے سے محالات ممکن ہے دکھائی ویے ہیں اید ہی مجردات اجسم ہوکر۔ چنانچ حق سری شروت کا کروز حشر ایک صورت میں جو والے ہیں قرار اید جو والے کہ مورت میں ایک کا مؤمنین انکار کریں گے۔ پھردوس کی صورت میں جنی ہونے پر قرار اید ہی استخضرت بھی آئے کا (علم) کو درصورت لین مشہدہ فرمانا۔ اور نیز واضح رہے کہ ہر ایک مختصر ایٹ جی ایک اور عقادات وا عمال میں مرکز استعداد فرقی ایج کے اردگر دکھومتار ہتا ہے ۔ یعنی ان اسلامالہ ہے کہ وائر و سے باہر نیس ہو سکتا کہ جن اساء کے سے اس کا عین قابت فیص فابت فیص فابت کے اور ایوجہ لیست فیص فیص بین ایست میں بغیر محمل مظہر قرار دویو گیا ہے۔ صدیقی میں عابت (معادی) اور ابوجہ لیست کا میں قابت اور دیا گیا ہیں۔

حدیث کا مطلب: سخضرت کے مشہدہ فرماید کہ این مریم اور دجال دونوں این مریم اور دجال دونوں این بیت ابتدا او کی کا طواف کر رہے ہیں۔ ایک بھاری من پشاء کے اظہار ہیں اور دوسرا بعضل من پشاء کے اسباب ہی سرگرم اور کر بستہ ہے۔ بادی اور مضل کا موصوف چونک ذات واحدہ ہے ابتدا عالم رویا ہیں سخضرت کی کوایک ہی بیت الله مشہود ہوایہ ہے مصب سے اور جال دونوں کے طوف کرنے کاروالله اعلم و علمه اتباء۔

ووسری حدیث جس پی وجاں کی عدم رسائی بیت القد تک کا ذکر ہے وہ بھی تھیج و بج ہے۔ جار ایمان ہے کہ حسب ارشاد نبول ﷺ وجال کو عالم شہاوت پی بیت القد تک رسائی ندہوگی۔

### جواب سوال نمس ۴و۳٬

توفیٰ کامعنی موت نیل بلکه موت ایک نوع ہے معنی توفی کے انواع میں ہے، توفیٰ کامعنی قبض کر لینا، ٹھالیتا، پور کر لینا، سواۂ نا ادیکھولسان عرب قاموس بصرح

وغير واسيف چشتي في ملاحظه بور يحرقبض كربيناء ميه ايهاي الله ليمار كراس قبض ورفع کامتعلق نفوس وارواح ہوں اور فاعل القدتعالی لواس کے لئے دوصورتیں ہیں۔ایک موت ، دوسری نیند ۔ پس موت اور نیند معنی تو فی کے لئے جزئیات ومود کھیرے ۔ چنانچہ آیت وَإِلَى عَالَ عَامِرِ عِ ﴿ اللَّهُ يَتَوْفِّي اللَّا نَفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمُ تَمُتُ فِي مَنَامِهَا ﴾ (الرمر الله عن البعن قبض أفوس وارواح كي دوصور تيس بي ايك موت ، دوسري نیند ۔ اگر یعوفی کامنتی موت ویٹا اور مارنے کالیاجائے تو کلام البی (معاذ اللہ) بالکل ہے معنی ہوجاتا ہے کیونکہ جب تو فی کے مفہوم میں موت ہے تو پھر (حین موتھا) نوفتہرے گاادر (والتی لم تمت) مل پوچ عطف کے (الانفس) پر اجماع ضدین (موت وعدم موت ) کا سرمنا ہے گا وھو باطل کے بیت کا مطلب میرہو کر قبض تفوس کو دوصور تیس موت و نیپند میں ہوتا ہے۔ مگر درصورے موہ تا گفس مقبوف کو چھوڑ انہیں جا تا بخا غب حالت نیپنر کے كداس بين نفس مقبوضه كواجل سنى وميده ومعين تك عيدورٌ بياجا تاب بساري آبيت بإحور ﴿ ٱللَّهُ يَتَوَفِّي الْاَ نُقُس حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمُ تَمُّتُ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِيّ قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرُسِلُ الْأَخْرَى إِلَى أَجَلِ فُسَمًّى ﴾ ـ

پاس ثابت ہوا کہ تو فی کا معنی صرف قبض ہے اور مقبوض شدہ شے خواد نفوس وارواح ہوں۔ اور پھر جھوڑ د سے وارواح ہوں۔ اور پھر جھوڑ د نہ جا کیں۔ چنانچے موت کی صورت بٹس یا پھر جھوڑ د سے جا کیں چنانچہ ہوات کی صورت بٹس یا پھر جھوڑ د سے جا کیں چنانچہ ہوات فیل وغیرہ کا ورات علی چنانچہ تو نیت بال وغیرہ کا ورات عرب کی فی سائن احرب وغیرہ ایما تی (معتوفیک) اور (فلما توفیت کی) خارج کی موضوع ۔ تو فی سے کے (المضاف اذا اخل من حیث الله مضاف یکون التنظیب داخلا و القید خارجا) قاعدہ مسلمہ ہے۔

فرض کیا کہ زبید مرکب اور عمر وسور ہے۔ اور و دنوں کے متعلقین نے بعد مرج نے زبید کے اور سوج نے عمر و کے رز کا ب جرائم ، عثقادی وعملی کرنا شروع کیا زبید و عمر و دونوں سے موال کرنے میں ایک ہی عبارت کا استعمال بحسب شہروت آبت ندکورہ ہا۔۔

﴿ ٱللَّهُ يَتُولُنِي الْا لَغُسُ ﴾ كياج عَلَا بِ-شَلَّا (انتما قلتما ان يعتقد واويعملوا كذا وكذا) برواب ال كرواول كه سكت بي كراها كان ان نقول لهم كذا كذا الا ما امرتنا وكنا عليهم شهيدين مادمنا فيهم فلما توفيتنا كنت اتت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد) يتي برخلاف درشادا بي ان كوكهنا بم كو شایوں شیس تف ہم جب تک ن پیل موجود عظم ان کو بدایت کرتے رہے اور فرمان خد دندی پہنچ تے رہے۔ پھر جب آئے ہارے ارواح کوتیض کرمیا اور اٹھ لیا پھر آؤ ان م تكهيان تقريبة ويتدآية مسطوره بالدوكتي لغت لسان العرب، قامول بصر ح- قو في كا معنی قبض و د فع کائفہرا ورموت و نیندانو ع واقت م تفہرے معنی قبض کے لئے اورمسلمہ قاعدہ ہے کداستھ کلی کا جزئی یں مجازے نے محقیقت سندا الل افت نے موت کومعن مجازی تشہر ایا ے۔ توفی کے لئے سیف چشتال ملاحلہ ہو۔ یہائی آ مخضرت ﷺ ورکی این مریم عديهما السلام بكو بسوال مذكوره الفظ فلما توفينني ستعال فرما يكة بيل يعني آب علية یا بی معنی پھر جب قبض کر ہیا تو نے روح میری اور سے علی نمینہ وعدیہ السادم پھر جب قبض کراپ تون بھر ويعنى مير يجسم ومع الروح پكراي اوراف ساروجون ك وي يے كه توفي كامعنى مطلق قبض ورفع کا ہے اورشی ، مقبوض ومرفوع اس کے معنی سے غارج ہے۔ جملہ الوالمی الله زيداً ، كوتتيو راصورتول مين بور سكت بير\_

ا الله تعالى في زيد كومار ديا يعني اس كي روح كوفيض كرفي كي بعد نه جيمور اله

۲ یانشدت کی نے زید کوسد یا۔ یعنی اس کی روح کو بعد القبض مجھوڑ ویا۔

س۔ یو اند تعالی نے زید کو یا لکایہ (جسم مع الروح) قبض کر میا اورا شامیا۔ تیسری صورت محل نزایع ہے اور پہلی دوصورتیں کیت ﴿ اللّٰهُ یَعُو لَی اللّٰ مُفْسَ ﴾ ہے صر، حدۃ ثابت ہیں۔ بلکہ س تیت بیس بتو فی کے معنی میں غور کرنے پر بیا شکال جاتا رہتا ہے کہ جسم مع لروح کا بلکہ س تیت بیس بتو فی کے معنی میں غور کرنے پر بیا شکال جاتا رہتا ہے کہ جسم مع لروح کا بھی ایما جملہ نے کورہ تی جس جگہ تو فی کا فاعل اللہ ما تعدی کے مواد ہو گئے مواد ہے۔ کیونکہ مطلق قبض ورضح تو فی کا معنی ہے نہ خاص موت ہیں۔

جولفظ کہ معنی کلی (مطلق ورفع قبض) کے سے موضوع بیشیہ وت شت وقر سن تربیم ہے س لفظ (**نوطی)** کوا<mark>بک اس معنی کی جزی کے سئے موضوع سجھ لینا مثلا انسان کو</mark> خاص زید کے لئے موضوع قرارو نے لینام رامر جہالت ہے۔

سطی فرق کواھوکا گئے کی وجاعلاہ و گلت اس علی کے بیاتی ہے کہ معنی کی تو فی کے جزئیات و مواویل ہے موت و ، یادہ فی الواقع بھی جہت ہے۔ اور قرآن کریم میں بھی بکشرت و روجوا ہے بہاں تک کدائل کشرت کی وجہت جوام نے موت کو معنی تھی ہو فی کہ شرت و روجوا ہے بہاں تک کدائل کشرت کی وجہت جوام نے موت کو معنی تھی ہو فی کے نئے بچی رکھ ہے۔ گر بال شخیش و بل بصیرت کی نظر و قعات پر بوقی ہے۔ یعنی وہ لوگ مشاؤ و کھتے میں کہ گوقر آن کریم بی میں ضفت السان نطف ہے بنائی گئے ہاوراس کے لظام و وجہ کیات کے سے اس فدروسعت ، ور فراخی ہے کہ شار میں تبین آئے ہے۔ اور چوائے حلفانا فی مؤل نظام میں کشرت نے کورہ پرش میں ہی جو کہ برگز ہرگز بین جی کشر میں نہیں الصلی و المعنی ایک معنی بھی کشرت نہ کورہ پرش میریں ۔ گرار ویو جائے کہ اور ایس کے مقال کا معنی بھی گر اردویو جائے کہ نظف ہے کہ نظف کا کہ افغانات کا معنی بھی قرار دویو جائے کہ نظف ہے بید کرنا یک خفق کا معنی بھی

موال: ﴿بَلُ رُقَعَهُ اللّٰهُ اِللّٰهِ ﴾ ےمر برائع ورج عند واعزاز ہے۔ کماقال سبحانه ﴿وَرَفَعَ بَعُصَهُمْ فَوَقَ بَعْضِ شَرَجَاتٍ ﴾ تدبیک الداند آلی نے کے این مریم کی نیوناوعدہ السلام کورتدہ الله لیا۔

ورجن کا ذکر یا قبل میں ہے مشلّہ احیاءموتی واہراء اکمیہ وتائیو بروج القدیں ،ایک پیکھی احسان ب كرجم في تم كويبود في بالقواس الاليداورطا برب كرير ويداى صورت مين ترديد والخيل يتى قول يهودك موسكتى برك وفعه الله اليه برافع جسونى بياجائي يتن وللدات لل في حركم كواف الي اور يبود ك يجد عديد بر كما قال ﴿ وَإِذْ كَفَفْتَ بنیٹی اِسْرَ الِیْلَ عَسُکُ ﷺ اور نیز درصورت رفع درجات واعز از کلمه تل کے ماتبل اور ما بعد یعن قبل ورفع میں علاوہ مخالفت سیال کلام کے تصدر بھی نہیں مایا جو تا جو کہ قصر قلب کا مفاد ہوتا ہے۔ چنانچ کہ جاتا ہے۔ 'ما اهنت زیدا بل اکر معه''ش ئے زیدک اونٹ شیل کی بلکہ اس پر کرام کیا ہے اور اس کوعزت بخشی ہے۔ اپانٹ دور کرام میں تضاو ہے دونو س جمع خبين ہو ﷺ ۔ بيہ بي قتل اور رفع كامھى ابتقاع شہومًا جا ہے ۔قتل جسى اور رفع جسمى ميں تو وینک تف د، ورعدم اجتماع ہے اور قبل جسمی ورر نع درجات میں تضاد نبیل کیونک جو مخص ہے الله ومقول وشهيد جواس كے سے رقع درج ت يهي بوتاب البدا ﴿ مَلْ رَفْعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ ﴾ ے رفع جسمی مزاد ہے شدر فع درجات۔

آیة ﴿بَلُ رُفَعَهُ اللَّهُ اِلَيْهِ ﴾ شَخَتَلَ ہے س وعدہ کا جو آیۃ ﴿اِلِّي مُعَوَلِّیُكُ وَوَالْفِعُكُ إِلَى الدِّ الدِّ الله الله الله الله الله الله

صْ صدكام بد ب كد يت ﴿ مَلْ رُفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْه ﴾ صقطعى برفع جسى و حیات میج براور تحقق ہے اس وعدو کے ہے جو کہ 'معوفیک و رافعک' دولوں ہے کیا عمیا ہے۔ اور (فلما توفیصی) میں وہی مطلق رفع مراد ہے اینی در جواب سوال خداد ندی آنخضرت ﷺ وين کي دونوں ، ک قو فيتنبي کواستعمل فر ه کيل گے۔ چنانچہ و پر مکھ چکا ہوں۔ مَن ثابت وَوَاكِم اللَّهُ وَلَيْكِ وَرَفِّلُمَا تَوَقَتَى وَرَفِّلُمُ وَقُفَةُ اللَّهُ وَلَيْهِ ﴾ ثال رقح جسم والروح مراو ہے۔ وہ مشمح ہوگہ این عمال و بخاری دمنیں الله معانی عندما کا مدہب حیات مسيح كالبيمة چنانجيم ويات ابن عباس مندر دبتغيير درمنثوروكتب اعاديث اورتراجم بخارى ہے طاہر ہے اور صدیث برشمل وصی میسی ابن عربم سنت بھی کل صحاب ملیہ ہے الوحوان کا اجماعی عقيده البت بوتاج سيف چشتيال الاحظ بو البداقول ابن عباس متوفيك مميتك "مندرجه بخارى سے بياثابت نبيس موسكنا كان كاند ببر ضاف عقيده اجماعى ك بهو، ممكن ب كه متوفيك كامتى معيتك امتى نا فرما ديو جور چنا نير آپ . بن عماس رصى الله تعالى عديده مهاحما حمات يوميه على جوفيها بين سحابه أياس قر أنبي كمتعن موكرت تے اثناء تقریر میں مسح علی الوجلین کو مال طور پر امتحانا بیار شوت پہنچ تے تھے۔ جار تکدفد بہب ن کاعشل رجلین کا ہے۔ اور نیز بدروایت معارض ہے۔ دوسری روایات ا بن عباس ہے جن کو درمنتو روغیرہ نے با سانید صححہ ذکر کی ہے۔

جواب سوال نمبريم:

آيت ﴿ وَإِنْ مِنْ أَهُلِ الْكِتبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبُلَ مَوْتِه ﴾ كم موعود ك وقت ضَّخ

اہل کتاب ہوں گے وہ سب سیج کی موت کے پہنچہ اس پرایر ن لا کیں گے مرز کیوں کے اس پراعتر اضات ہے کہ

ا یہ متی خالف ہے گیت ﴿ وَجَاعِلُ الَّذِیْنَ الْتَبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِیْنَ كَفُرُوا اِلَی

يَوْمِ الْقِیْامَةَ ﴾ ہے کیونکہ اس آیت ہے صاف ف ہرہے کہ کا فرقیامت تک رہیں گے پھر

مسے کے منت مسطرح سب مؤمن ہوج کمیں گے۔

الجواب. قيمت تك فالبرسخ كامعى مت دراز تك تاقريب قيمت غالب ريخ کا ہے نہ بدکہ شروع پوم حشر تک۔عرصہ دراز ہے قرآن کریم میں تعبیر نہ صرف المی ہوم القيامة كے ساتھ كى كئى ہے بىكہ اس معنى كو (خالدين) كے ساتھ بھى تعبيرك عما ہے۔ ويكھو ﴿خَالِدِيْنَ فِيُهَامَادَامَتِ السُّمُواتِ وَالْآرُضِ إِلَّاهَاشَآءَ رَبُّكَ﴾ والتُّدمت دوام سنان وزبین د نبویدمعدود اور متنای مصرفه بقر ال ضوور الل عرب کامی وره مد کمت أردلا اتيك مادامت السموات والارض وما اختلف الليل والبهاراور مطلب يربوتا مے كيل جب تك زنده بول تير ، ياك ندآ وَ ركا اس سا اگركوكي ير مجه ے كەقائل لا آخيك تامدىت بقاء آئان زشن اور تاخا قىي يىل دنبارزندەرىي كالدتوبىي حمالت ہے۔جس کا منش و بغیر از جہالت ورٹیس ک تقریرے مطلب کیتے ﴿ وَ ٱلْفَعْنَا مِیْنَا الْعَدَاوَةُ وَالْبَغُضَاءَ إلى يُوْم الْقِيَامَة ﴿ كَا بَكِي معوم بوسَلَا بِرِي آيت ﴿ وَلُو شَآءَ لَهَدا تُحَمُّ أَجْمَعِينَ ﴾ سواس كامطىب يرب كد كر شداق لى جايدة مسيد كوداوراست يركر ویتا ، مگر بیانبیل ج بالینی کی کوکافر کسی کوموسن بنایال اس سے بیس بایا جا تا اگر مشد خط عرب كے سارے موجودہ موگ شرف بالايمان بعد از كفروشرك بوي كيں۔ چتا نجداية بوا ہے تو بیام آیت لوشاء لهدا کم سے پرخدف ہوگا۔ ایس کی سی شہریا کس ملک یاروئ

ز بین کے ہاشند مے مختلف الراز اہب اگر مسلمان ہوجا کمیں تو آبت مذکورہ کی مخالفت نہیں۔ ابیا ہی مسیح علی نمینا وعلیہ السادم کے وقت موجودہ وگ جو آل وہاد کت سے فٹا رہے ہول سارے بڑا مسلمان جوجا کمیں تو ہوسکتا ہے۔

بیدنیول کرنا کہ جب بعبد مبارک المخضرت ﷺ تم مالل کتاب مسمان نہیں ہوئے تو چرس کے زمانہ کیا خصوصیت ہے۔ بالکل بیرجا ورجہ مت ہے۔

وعدہ ﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَى اللَّذِينِ شُكِلِّه ﴾ بجد خليف تخرى بروقت راول سيس على عيناوعله السلام ظلبور ش سنة كا راور بيسب كمال نبوى بوگا ﷺ۔

جواب بوال نميره . .. ندانكار مجزات مرز اور مرز نيو سب كوئى ني بات نبيل فلاسفدادر معتزلدان سے پہلے منكر چلے سے بيں داور ال السنت اپنے تفاسير ومؤ غات يس جابج مع بالها وماعليم ال كاذ كركرتے رہے بيں ۔ آيات خمسدة بل بيل ۔

ا ﴿ وُحَرَّامٌ عَلَى قَرْيَةٍ ٱلْمَلَكُنَاهَا ٱنَّهُمُ لَا يَرُجِعُونَ ﴾

٣ ﴿ إِلَّهُمْ يَرَوُا كُمُ أَهُلُكُنَا قَبُلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ اِلَّيْهِمُ لَا يَرُجِعُون ﴾

٣ ﴿ وَتُنَّى إِذَا جَآءَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ التَّهِ ﴿

٣ ﴿ اللَّهُ يَتُوفِّي الْأَنْفُسُ ﴿ اللَّهِ ﴾

۵ ﴿ ثُمُّ إِنَّكُمْ يَعْدَ ذَلِكَ لَمَيْتُونَ ١ طع ﴾

یان ہے کٹر بیکا ورانقاء امرطبی کا لیکن موٹنی بحسب الشیخ رجوع کوئیں جے ہے ۔
۔ کمافال لایو جعون اس سے بیٹیل ٹابت ہوتا کہ اگر اللہ تف کی موٹنی کو اس عالم بیس دو ہارہ الدے تو بھی نامکن اور غیر واقع ہے ہاں اس بیل شک خیل کہ قرق عادت ہوگا نہ ہوفق عادت ہوگا نہ ہوفق عادت اور قول تعلق فیجد لیسٹید اللّٰہ تنبید یکلا چھر ق اور وفق دونوں کوشائل ہے۔۔

## جواب موال تبرا.

﴿ رَبِّ أَدِينَ كَيْفَ تُحْمِى الْمَوْتى ﴾ ﴿ آيت سے صاف ظاہر ہے كہ وہ چار برندے پہلے ورديے گئے تھے۔ احد زال زندہ كے جائے پر براہيم الفَلَيْكُ اللّه ہاك ہاك دوڑكر پہنچ قيمہ كوش وغيره وغيره مويان مادو پہلے ان كى موت تو ضرورى تشمرتى ہے۔ تا كماحياء موتی کامعنی مختف ہو۔ بخالف اس صورت کے کہ جب جاروں زندہ پہاڑوں پر چھوڑو سے گئے ہوں اور بعض کو ان میں جہوڑو سے گئے ہوں اور بعض کو ان میں سے بلایا گیا ہو کیونک، س صورت میں دیا وموتی وال معنی جس کو براتیم العلیائی نے معاید کرنا جا ہاتھ پایائیں جاتا مضرین عصیمہ الوصواں کا بیان (قیمہ، کوٹنا وغیرہ) بیون تاریخی ہے ندتر جمہ۔

جواب سوال تمبر ٤.

# مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُقَقِّهَةَ فِي الدِّيْنِ ايضناح المواد لدفع الايواد

بجواب عنایت نامه مجی مولوی عبداشد صب سیاه فشین گرهی شریف بسم الله الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا مشتکیا و منشیشا

از مشتكى الى الله متشبث بذيل رسول الله الله المدعو به مهر على ها مدعو به مهر على ها مدعو به مهر على ها مدور ما مدريه بخدمت معظمى ومكرمي جناب مولوى عبد الله جيو صاحب متع الله المسترشدين بطول حياته.

وعليكم السلام ورحمة الله ويركانه. اما بعد صحيفة گرامى ونميقة سامى مشتمل من اظهار إهو الحق وازهاق ما هوا لباطل متعقد حال اين بي يروبال گرديد.

### اشعار

ولما تجلت للعيون تزاحمت على حسها للناظرين مطامع تجمعت الإبصار فيها وحسنها بديع لانواع المحاسن جامع اذا ما يدت عيما فكلى اعين وان هى ناجتنى فكلي مسامع

ر و نیز مشتم کیود برخوشتودی از اندرای ایم جناب موصوف در رد الرود عدم ایرف براخراج بعد الا عدری که حرر "المعهد الله و کفی بالله شهیدا" که غایت توشنودی حاصل گروید رو بعد زا عدری توکردن دیب شده رو انتخل بداند ۱۱ م چ شخ د

فياقلب شاهد حسها وجمالها فقيها لاصرار الكمال ودائع وصاحب بموسى العزم خضر ولاتها فقيها الى ماء الحيات منافع فقرى بها يا نقس عينا فانه! تحدثنى والمولنون هوا جع

دربارهٔ ﴿بُلُ رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ ﴾ هدایت شده بودکه ابطال (انا قتلنا است نه قتلواانتهے بمحصله )محدوما در آیت کریمه ﴿ وَمَا قَتَلُوهُ یَقِیّناً بَلُ رُفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ ﴾ ابطال عکس مایدکره المتکلم است اولاً: که نقیص صریع ارست وابطال انا قتلنا است ثانیاً: بوجه اتحاد معنون واو جمع ونا ضعیر متکلم مع الغیر تشریح این رادر رد الرد مطالعه فرمائیند که به مصطلحات اهل معانی تعلق دارد.

### برايت فاسي

درآیت کریمه ﴿اِنَّکَ مَیِّتٌ وَاِنَّهُمْ مَیْتُونَ ﴾ مرجع صعیر غائد کفار است نه انبیاه علیم انسخ پس حاجت نیست به تکلف که قضیه مطلقه عامه است نه دائمه انتهی بلفظه معظماه منشاه این هدایت نیز ذهول است از طرز استدلال خصم که مثبت وفات مسیح است بدلالت این نص نه بعیارت او ومحل استشهاد (انک میت)است فقط که عباریاً دال است بروفات آنحضرت ﷺ ودلالته ریو موت سائر انبیاه علیهم السلام چنانچه (انهم میتون) دال است بر موت کفار مکه

ع على ما هو المقرر في علم الاصول من إن المعتبر وجود المناط سواء كان المسكوت اولي او مساوياً - ١٢٠٠هـ

عبارة وغير مكه دلالته اگر گوئي پس آيت مذكوره صريح چگونه خواهد بود در وفات مسيح ابن مريم كما نكر في السوال گويم علماه اصول تصريح نموده اندبآنكه دلالت البص قطعية يعرفها كل من كان من اهل اللسان وحلي بخلاف القياس فانه ظنى وخفي. ومراد از (انهم ميتون)كه بسر سطر هر دهم واقع است همان مفهوم بحسب الدلالت است. نه مذكور في الآية بحسب العبارة فالجواب هو الجواب لا كما زعم الجواب

#### مراببت ثالثه

جواب مرزا قادیاتی که در آیت خاتم النّبیین بادقطاع نبوت ورسالت داده اند خلاف از دلائل قطعیه است جواب شافی کافی آنست که مفسرین داده اند مراد از خاتم النّبیین قاطع حدوث واستقلال نبوت است گانتهی بلفطه مکر ما جواب بانقطاع نبوت ورسالت را که خلاف ماذکره المفسرون انگاشته اند البته از موجبات تعجب بینماید. مزید برآن او را مخالف از دلائل قطعیه هم فرموده اند مع بینماید. مزید برآن او را مخالف از دلائل قطعیه هم فرموده اند مع انکه کلام مفسرین صراحهٔ واحادیث صحیحه عبارهٔ شاهد اند بر انقطاع مدکور.

قال الامام احمد حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد بن إياد حدثنا
 المختار بن فلفل حدثنا انس بن مالك شد قال قال رسول الله شاال
 الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدى و لا نبيى.

حدیث: وگرکداه م احمد بروایت الی بن کعب بیشی دافر تا خموده ـ عن النبی
 شخش قائی مثلی فی النبیین کمثل رجل بنی دارا الی فانا فی النبیین موضع
 تلک اللیدة ـ

۳ حدیث: دیگر که (ابر دانود) طیالسی بروایت جابر بن عبد الله گیمشلی و مثل الانبیاء کمثل رجل بنی دارا. الی ختم بی الانبیاء علیهم الصنوة والسلام (۱۹۵۰) مردی نیز این را به طرق متعدده نکر ندود قید.

محدیث دیگر که امام احمد بروایت ابو الطفیل اخراج نموده یقول قال رسول الله الله الا نبوة بعدی الا المبشرات الخ

حدیث: دیگر که امام احمد بروایت ایی هریره اگرده قال
 قال رسول الله ای ان مثلی و مثل الانهیاء .الی فکنت انا الله ...

۳ حديث ديگركه أو را (سلم تناب بطرق مختلفه ذكر نموده عن أبي هريرة الله ال رسول الله الله الفلت على الانبياء بست أعطيت جوامع الكلم وبصرت بالرعب واحلت لى العالم وجعلت لى الارض مسجدا وطهورا وارسلت إلى الحلق كافة وختم يبي النيون ...

حدیث، دیگر که امام احمد بروایت ای سعید حدری احراج فرموده . قال قال رسول الله شدی معلی و معل الانباء الی فجنت انا فاتحمت تلک اللبیة .

حدیث: دیگر که امام احمد بروایت عرباص بن ساریه ﷺ

آورده. قال قال البيﷺ اني عند الله لخاتم البين وان آدم لمنجدل في طيبه.

۹ حدیث: دیگرکه زهری بروایت جبیر بن مطعم و ورده قال سمعت رسول الله فی یقول ان لی اسماء انا محمد و انا احمد و انا الماحی الذی یمحو الله تعالی بی الکفو و انا الحاشو الذی یحشو الناس علی قدمی و انا العاقب الذی لیس بعده نبی ...

ا حدیث: دیگر که امام احمد بروایت عبد الله بن عمروش آورده یقول خرج علینارسول الله شه یوما کالمودع فقال انا النبی الامی ثلثا و لا نبی بعدی میالخ وغیره احادیث عبارات مفسرین را نیز ملاحظه فرمائیند.

۲ قال الخازن (قست ان عيسى النجالا ممن نبى قبله وحين ينزل فى احر الزمان ينزل عاملا بشريعة محمد هي ومصليا الى قبلته كانه بعض امته التهيا.

وفي المدارك (وعيسي العلام ممن بهي قبله وحين ينزل ينزل عاملا
 على شريعة محمد كاله بعض امته) انتهى

وفتح البیان(رعیسی ممن نبی قبله وحین ینزل ینرل عاملا علی شریعة محمد کانه بعض امنه) انتهیٰ۔

وقال العلامة أبو السعود(ولا يقدح فيه نزول عيسي بعده عليما السلام لان معنى كونه خاتم النبيين أنه لا ينبأ أحد بعده وعيسى ممن نبى قبله وحين ينزل أنما ينزل عاملا على شريعة محمد ومصليا إلى قبلته كانه بعض امته انتهى.

۲ وفي روح البيان (ولا يقدح في كونه خاتم النبين نزول عيسى بعده لان معنى كونه خاتم النبيين انه لا ينبأ احد بعده كما قال لعلى الله النبي من موسى الاانه لا نبي بعدى وعيسى ممن تبأ قبله وحين ينزل انما ينزل على شريعة محمد النبي مصليا الى قبلته كانه بعض امته فلا يكون اليه وحي ولا تصب احكام بل يكون خليفة رسول الله)انتهى موضع الحاجة.

 وقال ابن كثير (فهذه الاية بص في انه لا نبى بعده واذا كان لا نبى
 بعده فلا رسول باالطريق الاولى والاحرى لان مقام الرسالة اخص من مقام النبوة.

۸ ...وفي روح المعانى (لكنه لا يتعبد بها لنسخها في حقه وحق غيره وتكليفه باحكام هذه الشريعة اصلاً وفرعاً فلا يكون اليه الشيئة وحى ولا نصب احكام بل يكون خليفة رسول الله وحاكما من حكام ملته بين امته) انتهى موضع الحاجة.

وقى الشهاب على البيضاوى (فالظاهر أن المراد من كونه على دينه انسلاحه عن وصف النبوة والرسالة بأن يبلغ ما يبلغه عن الوحى الخ

التهيُّ.

از عبارات مسطوره بید است که عیسی را علی نبینا انتیالا ييش از آنحضرت ﷺ نبوت تشريعيه بالااستقلال ووحى بشرع عیسوی بوده وبعد از نرول در رنگ احادامت مرحومه عامل بشرع محمدى الشخواهد بود ونبوت تشريعيه ووحى بشرع عيسوى منقطع خواهد گشت وهمین است مراد شهاب از انسلاخ او از وصف نبوت ورسالت واز انقطاع منكور در احاديث صحيحه نه آنكه مسيح الطيئلا بعد از نرول از منصب رسالت معزول خواهد گشت واطلاق نبی ورسول بر وتخواهد ماند حاشا وكلاء جنانجه صاحب روح المعاني در بیان مراد شهاب مے فرماید "ولا اظمه عنی بالانسلاخ عن وصف النبوة والرسالة عزله عن ذالك بحيث لا يصح اطلاق الرسول والنبي الله الله ان يعزل رسول او نبي عن الرسالة او النبوة بل اكاد لا اتعقل ذالك ولعله اراد انه لا يبقي له وصف تبليغ الاحكام عن وحي كما كان له قبل الرفع".

پس جناب را حسب اقرار خویش هذا (جواب شافی و کافی آن است که مفسرین داده اند) لازم که حواب شمس الهدایت را قبول فرمائیند. و آنچه فرموده اند که (جواب انقطاع نبوت ورسالت خلاف از دلائل تطعیه است) منشاء او بغیر اغماض از احادیث صحیحه و اقوال مفسرین مرقومه بالاچه خواهد بود مخدوما آیا این همه مفسرین بر حلاف دلائل قطعیه فرموده اند آنچه بالا مرقوم

گشته وبر تقدیر انکار از دلیل قطعی بر کفرو درصورت عدم علم بدان بر جهالت مرده اند. حاشا وكالا يا شارع السَّالِ دلائل قطعيه جناب ہے خیر ماندہ در احادیث منکورہ تصریح یہ انقطاع نیوت فرموده. العياذ بالله. مخدوما اعتراض جناب نه تنها بر شمس الهدایت أست بلکه بر فرمان هاك آنحضرت الله موصوف است به ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوِي إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحُيٌّ يُؤْخِي ﴾ بوده لهذا بلب ادب ملتمسم که ازین عتیده زامر ضیه که باشی است از الترام مطالعه کتاب امروهی تویه نمایند. مومن چگونه روا دارد که سرور عالم مالك علم اولين وآخرين ﷺ -برخلاف دلائل قطعيه ارشاد فرموده باشند معاذ الله سخت متعمي ام كه جناب جگونه احاديث انقطاع نيوت ورسالت رامع اتعاق الاثمة على صحتها مخالف از دلائل قطعيه انگلشته اند. اگر فرمائیند که مراد از انقطاع نبوت ورسالت آنست که این هر دو بطریق حدوث واستقلال منقطع شده اند گرهم همین است معنى عبارات منقوله مفسرين ومعنى عمارت شمس الهدايت ومعنى احاديث صحيحه منقوله بالاء

ازاین بیان کالشمس فی النهار واضح گشته که جناب در اعتراض ثالث که بعنوان جواب ثالث تعبیر فرموده اند بچهار وجه مکر صائب را میذول نه فرموده اند.

اوّل..آنکه انقطاع نبوت ورسالت را بعد آنحضرت ﷺخلاف از

دلائل قطعیه نوشته اند مع آنکه به نصوص قطعیه ثابت است کما نکرنل

دوم. آنکه مهسرین را بانقطاع نبوت ورسالت قائل نشیرده اند مع آنکه از تصریحات او شان ثابت است.

سوم. آمکه بر ناصیه علم این متجران داغ جهل ونادانی از احادیث مذکوره بالا نهاده آند.

چهارم آن معنی که جداب به نسبت معسرین نکر فرموده اند. او را معاثر از انقطاع نبوت ورسالت دانسته اند مع آنکه انقطاع استقلال نبوت عین انقطاع نبوت ورسالت تشریعیه است زیرا که استقلال فی النبوت عبارت است از تعمیل بشرع خویش بغیر اتباع بکسے پس انقطاع استقلال فی النبوت عین انقطاع نبوت ورسالت تشریعیه خواهد بود.

شاید وجه انکار جناب از قول پانقطاع نبوت ورسالت آنست که قول مذکور بزعم چناب مستلزم معزولیت معصوم است از منصب نبوت. چنانچه مرزا در ایام صلح وامروهی در شمس بازغه همین معنی را دلیل آورده اند برائے بطلان نزول مسیح اسرائیلی.

وهمه مفسرین ومحدثین وفقها، امت مرحومه را از خیر القرون الی یومنا هذا زیرا این الزام داشته اند. مخدوما این الزام او شان فی الواقع ناشی است از جهالت واز همین قبیل است استدلال

بعض معتزله وجهميه بآيت خاتم النّبيين برائے انكار از احاديث نزول تشریحش آمکه نبوت ورسالت را دو رخ است ظهور وبطون ظهور عبارت است از ترجه الى الخلق ، و دعوت الى الشريعت. جنائجه بطون عبارت است از استفاضه من الله وحصول مقام اختصاص وظهور نبوت بسبب تعير وتبدل شرائع واحكام متغير ومتبدل میگردد. وهیچ تقصے ازیں تغیر وتبدل عائد به حال نبی ورسول نمیشود. بلکه حکیم مطلق این تغیر وتبدل را در حق داعی ومدعو سبب تكميل حالات او شان ساخته. هر چند كه دعوت بشرع مستقل خویش منصبی است عظیم لکن اتباع شرع محمدی الله مقامیست بس بلند و بزرگ که تابع را بعد حصول فناء اتم از ثرثے تابه ٹریا مل بما فوق العرش و وراء الورج ميرساند وهمه انبياء عظام چونكه في الحقيقت نواب آنحضرت الشروده الدكماصرح به صاحب الفتوحات یس بر تقدیر حیات او شال در دوره محمدی لا بداست از اتباع همين شرع شريف كما قال لو كان موسى حياما وسعه الا اتباعى تخصيص موسى از روئے نظر به خصوص محل استوالا فالحكم عامد ولنعم ما قيل

گفتنت عُمْس وقر که نه پیندو جانم نبیت حور وطک باتو محقر دانم چه بگوئم چه نویسم چه بخست خوانم من بیدل بجمال تو عجب حیرانم در الله به بحمال است بدین بوانچی

اے فلک اورج و ملک فوج وشہ ہردوسرا بشرے رینو ہم پید مشمہ رم حاش عالم پاک کی مرتبۂ خاک کی نسبت بیست بذات تو بنی آدم را بہترانہ و عالم توجہ ہی نسبی

واز جهت نيل همين شرف وفوز همين سعادت سيدنا الغوث الاعظم المعند وخضنا بحر الم يقف على ساحله الابياء) مراد از بحر ذات مبارك آمحضرت الماست كما في شر

كالرهر في توف والبدر في شرف ﴿ وَالْبَحْرُ فِي كُرُمُ وَاللَّهُرُ فِي هُمُمُ

آری بطون نبوت ومقام احتصاص بالکل مبرا ومنزه است ازینکه زوال وانقطاع را در ومساغی باشد چه این مستلزم خزی وخذلان است که انبیاء ورسل علیم السلام بالقطع محفوظ ومصون اندازد. کما صرح به العلامة السیوطی وغیر واحد من السلف وصاحب روح المعانی حیث قال رفعهاذ الله ان یعرل رسول از نبی عن الرسالة او النبوة بل اکاد لا اتعقل ذلک وایضا ذکر (ثم انه السیس مراد از نبوت علی نبوته السابقة لم یعرل عبها بحال النه) پس مراد از نبوت ورسالت منقطعه او ست یعنی تبلیغ ودعوت بحسب شرع عیسوی علی صدود است تا بطهور شرع محمدی شونه اینکه عیسی علی

تبينا السجالاً بعد النزول از منصب مقام اختصاص كه لازم غير منفك است من انبياء را عبهم اسلام معزول خواهد بود چه قول بالقطاع نبوت ورسالت باس معنى كفر است وخلاف نصوص بيّنه وجونكه حصول این مقام حضرت عیسی السَّنگارا پیش از سرور عالم ﷺ بوده لهذا نزول او بارصف نبوت من حيث البطون منافي بآيت خاتم النّبيين تخواهد بود مگر نبوت مزعومه كاساني كه بوجه حدوث بعد آنحضرت ﷺ لا محاله بآبت منكور منافي است از ابتجابر ناظرز کی بورضوح پیوسته باشد که ۱۰۰۰ هصول بطون نبوت عیسویه قبل از بعثت محمدیه ۲۰۰۰ وبودن عیسی بعد النزول سر رنگ احاد امت مرجومه هر دور را دخل است در دفع منافات مذکوره پس جواب خازن ومدارك وفتح البيان وابو السعود وصلحب روح البيان اتم واسلم است از آنچه قاضی بیضاوی درین مقام فرموده. الا ان بحمل كلامه على خلاف الظاهر.

ونيز وجه تطبيق ميان قول بانسلاخ از وصف نبوت وقول بعدم انسلاخ از وكما صرح به العلامة السيوطي ويدل عليه حديث عائشة الصديقة رحى شعه لا تقولوا لانبي بعده (كما في دراستون)

بظهور پیوست یعنی مراد از نبوت ورسالت منقطعه نبوت ورسالت تشریعیه است. آرے نبوت ورسالت غیر تشریعیه برحال خود است فعیسی اللی بعد النزول نبی ورسول برسالة غیرتشریعیة عامل بشرع محمد الله و الحاصل ان اللازم غیرقادح والقادح غیرلازم

كما قال الشيخ الله في الباب الثالث والسبعين من الفتوحات فان النبوة التي انقطعت بوجود رسول الله الله الما هي نبوة التشريع لا مقامها فلا شرع يكون ناسخا لشرعه ﷺ ولا يزيد في شرعه حكما اخر وهذا معني قوله ﷺ ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي اي لا نبي بعدی یکون علی شرع یخالف شرعی بل اذا کان یکون تحت حکم شريعتي ولا رسول اي لا رسول بعدي الى احد من خلق الله بشرع يدعوهم اليه فهذا هو الذي انقطع وسد بابه لا مقام النبوة فانه لاخلاف ان عيسى التَّلِيُّالَانبي ورسول وانه لا خلاف انه ينرل في آحرالزمان حكما مقسطاعدلابشر عالابشرع آحرولا بشرعه الذي تعبد الله به بني اسرائيل من حيث ما نزل هو به بل ما ظهر من ذالك هو ما قرره شرع محمد الله ونبوة عيسى ثابتة له محققة فهذا نبي ورسول قد ظهر بعده الله عيس الصادق في قوله انه لا نبي بعده فعلمنا قطعا انه يريد لبوة التشريع خاصة التهي موضع الحاجة وكما صرح به صاحب روح المعاني حيث قال ولعله اراد انه لا يبقى له وصف تبليغ الاحكام عن وحي كما كان له قبل الرقع .... التهيُّــ

الحاصل تبوت ورسالت من حيث التشريع بعد آنحضرت أبلكه نبوت تشريعيه بر مشرع سابق بعد وجود مشرع الحق منقطع كشته وهمين مراد است از احاديث وازانچه درشس الهدايت ا مادراج يافته وبودن حدوث نبوت يا ثبوت او مدلول برائم صيعة نبى

مبحثے است نفیس وانسب بمقام لکن خوف ملالت طبع جناب آبی است[ز تشریح او۔

اعتراض چهارم: که بعنوان سوال ذکر فرموده اند یعنی از وجه استلزام بین الآبتین الشریعتین استفسار فرموده اند مکر ما غرض سائل از معنی کلمهٔ توحید ابطال هر دو شق است یعنی اراده معنی وحوب وامکان ارائه هر دو صحیح نمیتواند شد. پس عدم وجود استلزام نیز از وجوه ابطال است منشاء این سوال و اعتراض جناب هم ذهول است از غرض سائل.

العرض هر چهار اعتراض جناب مشابه اندبه اعتراضات امروهی وکادیائی که براحادیث صعیحه وسلف صالحین نموده اند بغیر این که غرض قائل را فهمیده باشند گویا از قبیل قبل از مرگ واریلا" هستند.

علی جاه این طر از که تحمیناً از عرصهٔ یک ونیم سال بر خود گرفته اندهر گز بر جامهٔ درویشی نمی زیبد طرز مشائخ عظام را باید ورید.غورفرمایتند که حضرات تو سویه ومکهدیه وحضرت صاحب میروی بلکه کل سجاده نشینان بنجاب وهندوستان بر کدام راه میروند وجناب کدام طریق گرفته اند. آیا مثل جناب علم وتقوی

ے ومحصله أن التقسيم في الاعتراض غير حاصر ومختار شقا ثالثاً وهو أن عيسي بعد التووق مي ورسول يعمل بشراع محمد عليهما السلام لالقطاع البولة والرسالة التشريعين بعد خاتم البيين الكتابا منه.

نه دارند یا لباس اظهار حق واز هاق باطل بلائے قد شاں راست نمے
آید کلمات قدسیه حضرت تونسوی کی وعقرات نصحیه حضرت
میروی ومخدومی امیر حمزه صلحب را خیال نه فرمودند پشاور
وهزاره ومیره شریف ومکهذشریف وعلاقه کوه مری وگڑهی شریف
وغیره مواضع هر جلکه تشریف از زانی فرموده اند باظهار فضیلت
وکمال علمی حریف مقابل و تجهیل و تعلیظ این نیاز مند شغلے داشته
اند مخدوما این ہے هیچ را نه دعوی علم است نه کمال دیگر ﴿وَمَا
اند عذوما این ہے هیچ را نه دعوی علم است نه کمال دیگر ﴿وَمَا
خطرناكِ باشد حُدائيه جناب

#### دستار تذاريم غم هيچ نداريم

البته ورزش این وضع مرگسے راکه بر جادة مشیخت باشد مضراست برائے خودش مع المعتقدین که مؤثر تر مے آید در حق عوام وموجب تذبذب میباشد در اسلام.

چہ خوش ہوئے اگر جناب قبل اڑ اشاعت مذکورہ مراد احادیث واقوال مسرین بغور فہمید سے یا مثل دیگر علمائے کرام اعماض فرمودندے۔

تلکہ ایں کرم فرمائی جناب موجب خوشبودی مطافین نہ بودے انیست آنچہ نیاز مند درایں مقامات مراد داشتہ وتوشته

وماابرء تفسى والإنصاف على الناظرين من العلماء العظام والصوفية الكوام. الهی اگر ازیں ہے هیچ که مستندے بغیر از فضل وکرم توندار وخطائے ونسیا نے سر زدہ باشد عفو مرما، فانه لاحول ولا قوة الا بک . اللاح

من بے تو دھے قرار نتوانم کرد لحسان ترا شمار نتوانم کرد گر برتن من زبان شود ھر بن موئے یك شکر تو ار ھزار نتوانم کرد

الهی بحرمت آنانکه بکلی از خود رفته اند ویشهود جمال تو پیوسته این گرفتار پندار هستی را نجاتے به محض فضل وکرم خویش ارزانی فرما واز هر چه مانع یافت سعادت ذکر حقیقی است آزادی به بخشا

بائنبى الهاشمى واله وعترته ورُوحى وروَحى سيدى شمس العلا عليه وعليهم الصلوه والتسليمات ما لا تعدو ولا تحصى الم التجارسيد ومردر كثير اللهم صل وسلم وبارك وادم على سيدنا محمد واله وعترته وصحيد ملاء علمك وزينة حلمك من أول الدنيا الى فنانها ومن اول الا اخرة الى يقانها واهننا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الصالين. آمين و آخر دعونا ان الحمد لله رب العالمين.

اگر دعوتم رد کنی ور قبول من ودست داماین آل رسول العبدالفقیر المعتبی الی متدافتی بیش سواه

اندعوبه مبرعلی شاہ

٧ محرم و ١٣٠٠ هـ ، تجاده شين گرهي افغانا ب ١٩٠٢ هـ

# مرزائیوں کی طرف سے دوسوال اور حضور قبلہ عالم کی طرف سے ان کے جواب

مہلاسوال: پیرصاحب بیں ئیوں کے س قول کی تائید کرتے ہیں کہ سے ۳۳ سال کی عربیں آسان پر چلے گئے ہیں۔ گراپنے نانا صاحب سیدالہ ولین والآخیرن ﷺ کے اس قوں کو کیوں نیس مانتے جو (سند یک ورمر انی) ہیں موجود ہے۔ والحبونی ان عیسسیٰ بن مویم عاش عشرین و مائة مستة ہے الع۔

جواب: ناظرین علاء کرام ہے آئی پیلی نہایت ہی ہتیجب ہیں کدائی کو بدلست مرکی اہل اسمام کے جوعقید واجھا عیدہ ہے گیا ڈیال کیا جائے۔ آیا مناقضہ ہے یا می رضہ یا معے دفع فو وساسو سال کے جوعقید واجھا عیدہ ویا ۱۴۰ سال یا ۱۵۰ سال کے علی حسب اختلاف الروایات حیات مسیح الی بین کومن تی نہیں ۔ قطع نظر اس جہالت سے مجیس یا فقاعماد الدین الی کئیر نے مسیح الی بین کومن تی نہیں ۔ قطع نظر اس جہالت سے مجیس یا وزا خزن اور بن سعد اور اجمد اور ای کئیر نے اس کی روایت کومن بی صدیح کے مکھ ہے اوز اخذن اور بن سعد اور اجمد اور ای ایک سے اس کی روایت کومن بی صدیح کے مکھ ہے اوز اخذن اور بن سعد اور اجمد اور ایک کی سے است کی میں کے طرف منسوب گیا ہے۔

فانه رفع وله ثلث وثنتون سنة في الصحيح وقد ورد ذالك في حديث في صفة اهل الجنة انهم على صورت ادم وبيلاد عيسي وثلث وثلثين سنة واما ما حكاه ابن عساكر عن بعضهم الله رفع وله مائة وخمسون سنة فشاد غريب بعيد (ابن كثير، من ٢٣٥)

قال ابن عباس ارسل الله عيسى الطَّلِيلُ" وهو ابن ثلاثين سنة فمكث في رسالته ثلاثين شهراً ثم رفعه الله اليه. رنفسر عارن ، صفحه ٥٠٣ هم

واخرج ابن سعد واحمد في الزهد والحاكم من سعيد بن المسيب قال رفع عيسي ابن ثلاث وثلثين سنة \_

سوال ۱: اگرمیج زنده آسان پر بد ایذایبود چلا گیا تو ده سیج کابمشکل جومصوب بواتها اس کلغش کدهرگنی - اگر ده مصلوب کوئی اور تفه تو حوار یوں کواس کے چرانے کی کیا ضرورت تھی؟

#### جواب ا: "بحكم آنكه دروغ گوئي را حافظه نه باشد"

چو وربست باشد چه داعم کے کہ جوہر فروش است یا پیلد ور جو ہرفر وشی تونیس البت نیوفر اور بنفشے فروش آپ کی پنڈی سے ہر کیک دیکھر ہاہے۔

تمت



رہنماتحریک آزادی ہند حَصْرِتْ عَلاَمَهِ **عبدالما جد ق**ادری بدا یونی

- ٥ كالاستانِسُكِي
- ٥ رَدِقاديانيث



#### حالات زندگی:

حضرت مول ناعید ماجدقادری بدایونی کی ور دت فانواده عثانیہ بدیول میں مهر شعب ن ۱۳۰۳ اید (۱۳۸ پریل، ۱۸۸۰ ایوک بدایوں میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام مولا نا حکیم عبدالقیوم ہے۔ آپ تحریک زادی پاکستان ہے مشہور رہنمی حضرت علا مدھامہ بدایونی کے بھائی ہیں۔

بند کی تعدیم حضرت مور نا عبد لیجید مقندری آنولوی ور حضرت مور نامفتی ایرائیم قادری بدایونی سے حاصل کی۔ درس نظامی کی کتابیں استاذ العلماء حضرت مور نا مفتی محب جمد قادری بدایونی سے حاصل کی۔ درس نظامی کی کتابیں استاذ العلماء حضرت موء ناش اعبد محب جمد قادری بدایونی سے پڑھیں ،ور سخیس سرکار صاحب الاقتد رحضرت موء ناش اعبد مقتدر قادری بدایونی قدس مرہ ہے فرمائی۔ بعض اسباق و لدگرامی حضرت مول نا سکیم عبدالقوم شہیداور جدمحتر محضورتاج الحقو سیدناشاہ عبد القادرقادری بدیونی قدس سرد سے مجدالقوم شہیداور جدمحتر محضورتاج الحقو سیدناشاہ عبد القادرقادری بدیونی قدس سرد سے محمد بیا سے

 حاص ہے۔ بعد میں سرکار صاحب اے قدار نے آپ کو تمام سلاس کی اجازت و فارفت ہے بھی ٹوازار

حضرت موا، ناعبدام جدید یونی نه این زمان کی تمام جم ندیمی ، تو می اور سیسی تح یکور ش قائده ند کردوادادا کیا بیس تح یک میں مولا ناعبد می جدیدا یونی شریک ہوئے دل وجان ، شغف و اشہاک ، مستعدی وسرگری سے شریک ہوئے بیس کام کوہا تھ مگایا س میں جان فرل دی۔ حضرت مور ناحمید میں جدیدا یونی سیاسی تح یکات میں حصد لیتے رہے۔

ڈ اکٹر انگر آگ جی فان اپنے مضمون "تحریک پاکستان میں مدہ کا سیاسی کردار" میں نکھتے میں کے حضرت علی مدعمد الم جد بدیونی ہندوستم اتحاد کے حاص مہیں تھے بلکہ امام بہنت مام احمد مضافد کی سرہ کے شیالات ہے ہم آ ہنگ تھے۔

مولانا نے زندگی کے آخری عمیارہ سال کا ہر گفتنہ بلکہ کہنا ہے ہے کہ ہر مشت من تحریکوں کے لئے وقف کیا۔ سکون ہراحت کا کوئی زہ نہ نہ تھا۔ مسسل عدالتوں اور چیم خاتگی صدہ ت کے ہوجود کام کے چیچے ویوانے تھے۔ چیج بیٹار چڑھ ہوجوا ہے ورججاز کا ففر ش کے اہتمام میں مصروف رسینے میں درو ہور ہا ہے اور الٹین آباد بارک میں محفل میا۔ وہی ڈھ کی تین تھے تک بیان ہور ہا ہے۔ کل تکھنٹو میں تھے اور آرچ کلکتر بھنٹی گئے۔ عبد کا چاتھ لا ہور میں دیکھ تھ ورقی زعید میر ٹھ آ کر پڑھی۔ جیج پیند ٹیل شے شام کو معموم ہوا کہ دکن کے راستے میں ہیں۔ چیب وفریب مستعدی تھی ، بجب تر ہمت مرداں۔

مولانا بدایونی کی قائداند حیثیت، ان کی ملی اور ترکی کی زندگی اور ترجی و قومی جدو جهد کا اندوزه ان عهدول اور منصب سے بھی نگایا جاسکت ہے جن کومو، نا نے مختلف اوقات میں زیمن بخشی۔ حضرت مولاناعید اماجد بدیونی کے عہدول کا مختصر ف کہ یہ ہے

مبتهم مدرسه شمس العلوم بدایور، مدمر اعلی ما جنامه شمس العلوم بدایور، ناظم جمعیت علاء بندصویه متحده، رکن مرکزی مجلس خد فت ،صدر مجلس خلافت صوبه شخده ،صدر خد فت شخفیقاتی کمیشن و کن وفد خلافت برئے ججاز ، رکن مجلس عامله مسلم کا نفرنس ، رکن ، تجمن خدام کعبه رکن نظرین بونی و خدم سر بهانی رکن جمعیت علائے رکن خوب بانی رکن جمعیت علائے بند کا نپور ، بانی رکن جمعیت علائے بند کا نپور ، بانی و مبتم مطبع قاوری بد ایونی ، بانی و سر پرست عثانی بریس بدایونی ، بانی و ادال تصنیف بدایور ، بانی و بانی و ادال تصنیف بدایور ، بانی و ادال تصنیف بدایور ، بانی و در بانی و بانی و بانی و در بانی و بانی و بانی و در بانی و بان

حضرت مور ناعبدالی جد بدایونی ای گونا گول سیسی بقوی اور ترکی کی معروفیات کے سرتھ ساتھ تصفید نائیدالی جد نے غربی ت، سیست اور سیاسیات ہر موضوع پر قلم الفریا ورتصنیف ت کا ایک قابل قدر ذخیرہ چھوڑ۔۔
مولانا موصوف کا استوب شکفت ورمز کی محفقوت ہے۔ مولانا کی زیراہ رت ، ہنامہ شمس العوم نکلیا تی جس می بحثیت مربر آپ ہر ناہ الواری تجریر کی کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ۲۰ العوم نکلیا تی جس می بحثیت مربر آپ ہر ناہ الواری تجریر کی کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ۲۰ سے زائد کتب ورس کی موجود ہیں جس موجود ہیں جس موجود ہیں جس میں کہ جریا ہی کا اندازہ ہوتا ہے۔ حمقرت مولانا عبد الهاجد کی بعض جس جس کے تعریب کے تعریب کی ت

| خلاصة النظق    | r + 1"   | خدصة العفاكد | ****** |
|----------------|----------|--------------|--------|
| فلاح والرين    | ·*** ]   | خلاصة القسقد |        |
| فتوى جواز عرس  | Y        | وزبارعم      | ere 🍎  |
| عورت أورقر آن۔ | <b>A</b> | القول السديد |        |
| الاظهار        | 0100     | خار فت نبويد | q      |

منبت الأزعهداما جديدالول

ال فعل الخطاب ١١ ... كشف هيقت الدبار سواحث المكتوب ١٢ ... (رس خارات ١٥ منافرات ١٥ منافرات ١٥ منافرات ١٥ منافرات ١٥ منافرات ١٥ منافرات ١٨ منا

19 الحطبة الدعائية للخلافة الإسلامية.

#### ر د قادبانیت :

ادارہ تحفظ عقائد اسلام این اس سسد عقیدہ ختم نبوت ہے، اسلام این اس سسد عقیدہ ختم نبوت ہے، اسلام این اس سسد عقیدہ ختم معال ہے، اسلام این اسلام ہے۔ شائل کرنے کی سعاوت حاصل کرد ہے۔

حضرت مورنا عبد الماجد بدایونی مسلم کانفرس کی مجلس عامه بیل شرکت کیدے کا تصنوں تشریف کے جہاں آ ہا دیمبر اسوارہ کی محلال اللہ الاریمبر اسوارہ کی محلال تا ہے جہاں آ ہا نے سا رشعبان و الاسارہ بمطابق مار دیمبر اسوارہ کی شب بیل دائی اجل کو لیک کہا۔ جنازہ تکھنو ہے جہ یوں لایا گیا۔ حضورہ شن رسول مور تا شاہ عبد القدير قادري قدس سره نے تمار جنازہ پڑھائی ورائپ کو درگاہ قادریہ کے جنو فی داران بیل ایسے بیرومرشد کے بیائتی بیل وفن کیا گیا۔

ماخوذا لا مقالهٔ محمد تنویر خال بدا آیونی (سه مای مجلّه بدایون مواقع برط بن استراسیه)



چوتفا باب پنیمبروں پرایمان خاص کرحضورسرورعالم ﷺ پر از کتاب

> عُلاصَتُ العَقائلاَ (اَن تعِنين: 1329ه بطابق 1909)



# چوتق باب (ازخلاصة العقائد) پیغیبرول پرایمان خاص کرحضورسرورع لم ﷺ پر

#### ضرورت رسالت كاثبوت

جہ رک عقل کی رسائی جہاں تک ہے وہ ف ہر ہے جہاری عقل کا تصور ہمیں ہر ہا تجارب متعدوہ ہے تا ہت ہوج تا ہے۔ جہ را آیس کا خند ف یک قول کو ایک شخص کا ستحس ہجھنا دوسرے کا اس کونتی اور ہر جانا اس مر کا شہر ہے کہ حقیقت عال مشتبہ ہے خاص کر وہ اسور جوشعن تو حید وعباوت و بخرت ہیں ، ن می تو اختاف ہوتا موجب خسر ان ہے۔ ہذہ باعتبا رحصول عبد وعباوت و بخرت ہیں ، ن می تو اختاف ہوتا موجب خسر ان ہے۔ ہذہ باعتبا رحصول عبد میں معدوم ہواور کوئی شخص اس کی عبد سے ایم جو اس کی مرضی معدوم ہواور کوئی شخص اس کی طرف ہے تا کہ یہ خش ف دور ہواور طرف میں سے آئے جو اس کی مرضی کو بتا ہے اور حقیقت صل کی مرضی میں ہے تا کہ یہ خش ف دور ہواور بند سے ناد اس کی مرضی کو بتا ہے اور کی میں سول سمجھ نے تا کہ یہ خش ف دور ہواور بند سے ناد اس کی مرضی کو بتا ہے اور کی میں سول سمجھ نے تا کہ یہ خش ف دور ہواور بند سے ناد اس کی مرضی کو بتا ہے اور کی میں سول سمجھ سے تا کہ یہ خش ف دور ہواور بند سے ناد اس کی مرضی کو بتا ہے اور کی میں سول سمجھ سے تا کہ یہ خش ف

## رسالت کے اثبات کا دوسرامپلو

دیکھور عیت کوخر ورت ہوتی ہے کہ بادشہ کی طرف سے کوئی کی مظرر ہو جوتی مراحکام شاہی سے مطلع کرے۔ اس لئے کہ بادشہ اپنی جبروت وعظمت کے سبب ہوشخص سے خود ہم کارم منہیں ہوتا۔ لبندا یہ حاکم مقرر ہوتا ہے جو بادش و ورعایا میں واسط ہو۔ می طرح ہم بندے ہرو نئی د نیوی مورش خدا کے تاج ہیں اور وہ فانت قدیم بیشل غایت تقدی و گیروائی میں ہرو نئی د نیوی مورش خدا کے تاج ہیں اور وہ فانت قدیم بیشل غایت تقدی و گیروائی میں ہے۔ ورہم لفس کی خو ہشول اور وہ اور وہ فانت کی ظلمتوں میں کھنے ہوئے ہیں۔ تو ہمارا

اسے ہم کلام ہونا جس صد تک منتع ہے طاہر ہے۔ پس ضروری ہوا کہ ہمارے وراس کے درسیان اللہ کوئی واسط ہوجو ہوری تمام مشکلات خدا تک پہنچ ئے اور اس کے فرمان اور ہماری تمام مشکلات خدا تک پہنچ ئے اور اس کے فرمان اور ہماری کی خدائی تد اپیر واحکام ہمیں بنائے اور وہ واسط ایساہ وجو مفن سے مناسبت مرکمتا ہوتا کی فدائی تد اپیر واحکام ہمیں بنائے اور وہ واسط ایساہ وجو مفن سے مناسبت رکمتا ہوتا کی فوری کرتا رہے۔ ی شخص کو ترکم اور یا ت بندول کی پوری کرتا رہے۔ ی شخص کو تی ورسول کہتے ہیں۔

## وبیمالت کے اثبات کا دوسرا پیلو

تین چیزوں کی خبر منازبہ یت ضروری ہے

ا ، یک تو ٹواب وعذ ب خرت کی کیونکدا یک دن جمیں اس عالم کوچھوڑ کر دوسرے ایسے عام میں تو ٹواب وعذ ہے۔ عام ہے کا عام جل جائے گا عام جل جائے گا اور ان کے مطابق عیش باغم ملے گا۔ جس ضرور ہے کہ دوا اموریت نے جاکی جواس مفہوم کو بوراکریں۔

۲ - دوسرے بیمعدم ہونا بھی ضروری ہے کہ خد کی عمبازت کمس طرح کی جائے جہ تک بید معدم ہوکہ فائل ہے۔
 بیدنہ معدم ہوکہ فلال اعور سے عمبادت خدا کو پہند ہے عمبادت کرنافشول ہے۔

س تیسر نے تعلیم روی فی بیتی اس کی ذات وصفات کا عمران تیوں با توں میں اگر چہ عقل کو نگاؤ ہے گر پوری پوری طرح اور اک مشکل ہے۔ بلکہ بغیر ضدی بتائے محال اور بغیر اس مے بیدو تیق امور معلوم ہونا مشکل ۔ بیس حاجت پڑی کہ کوئی الیا شخص آئے جو بالہا م اللی ان دقیق امور کوف ہروآ شکار فریا کے اور وہ بی رسوں ہے۔

اور یہ بھی ہم مسلم توں کا اعتقاد ہے کہ نبی وہ قص ہے کہ جس پر اللہ نے وہی کی ہے۔ اس کے نفس کی پوری مرتی کے واسطے کسی اگلی شریعت کے ساتھ یا نئی شریعت کے سماتھ۔اوررسول وہ نبی ہے جس پرانشہ نے بعداس کی ترقی و تکمیل کے،وحی بھیجی کہوہ بندوں کوہیں کے،حکام پہنچائے۔

اور یہ بھی ہم مسم نوں کا عقاد ہے کہ وحی شرقی سواء انہیا ، علیهم السلام کے کسی پر نہیں ہوئی۔ اوسیائے کرام پر وحی نہیں ہوتی بلکہ ان کو دوسری طرح شرف ویز رگ دی جاتی ہے۔ یعنی بذر چرا بہام اور یہ بہام ہروقت میں ہوسکتا ہے۔ ، بہتد وجی شرق جیسا کہ و پر بتایا گیا سوائے انہیا ، علیهم السلام کے اور کسی پرنہیں ہوسکتی چونکہ ہمار سے حضور ف تم التبییں ہیں بہذا اب اس (یعنی وحی) گاہوتا بھی محال ہے۔

#### هِرِيْهَا جَي كَا دِعُو کِي نبوت

ے۔ یہ وال کیک مرش ہے حمی تل مدے، ستا سے پراد کاتا ہے۔ ا حبیب

## البام كے متعنق آر بوں كا خيال

اها ہندہ: آربہ مت کے حلقہ بگوش کہتے ہیں کہ انہام صرف ایک بارشروع دنیا میں ہوا ادر پھرنہیں ہوید ہوسکتا ہے ۔معمولی غور کرو کہ بیدکتنا لچر خیال ہے جس وجہ ہے وہ ایسا خیال کرتے ہیں جہ رے خیاں جس و وقد مت ویداوراس کاعام ستور العمل خابت کرنا ہے محمر افسوس کہ وہ کتا ہے لیتنی و بدایس تاریجی کی حالت میں ہے کہ اس کے مانے والے بھی اس کے سلسعہ داروسلسل حالات وراس کے مہموں کے واقعات وسوانج عمری اور روزان بثیانیہ حركات سے ناوالف نظر تے ہیں ۔ خدائى كتاب كاجس شخص برنازل ہونا بين كيا جائے ق ضرور ہے کہ اس محض کے حالات زندگی تعلیمی ، اخد تی معاشر تی روثنی میں لائے جا نمیں۔ اس مضمون کوآج تک کوئی آریدص ف ندگر سکاند کر سکے۔ وربھرخدائی کتاب ہوئے کے لئے منروری ہے کہاس کی تعلیم ذات وصفات خد ہے متعلق نہایت مقری ہو، تو حید کی رزیں آیتن اس میں درج ہوں، خدا کی عظمت وجر دہ پر حکیمہ ندرائے ہو، یا سو، کو س کامختاج ہور اس کوٹ میں کل مختار عام وقادر مطبق بتایا جائے۔اب ان امسویوں کو پیش نظر کر کے وبید کی تعلیم پر نگاہ دالی جاتی ہے تو اس کے برنکس فحش وشرک ادر خدا کا مجبور ومحدود طاقت وا، جونا ويد تعليم وي يهيد جو بركز بركز خداني كناب كاوستورتين-

اس موجود و دفتر و بدکو جوم اس خراف ت وقعیم شرک سے مجرا ہوا ہے۔ ہم بیقینا کہد سکتے ہیں کہ کارم ایک نہیں ہال اگر ہیا، ناج ئے کہ اصل و بد کا اسالی تق اور و و ال خرابیوں سے پاک تف بعد کوتر بیف ہو لُ تو یہ میک مکن بات ہے۔ گر چو تکہ اس کا ثبوت نہیں للبڈ ایہ مجمی ہم سلیم نہیں کرتے دوراس کا علم بھی نہیں و ے سکتے جس طرح تطعی انکارٹیس کر سکتے۔

# الهام كى ضرورت

اضافه. قدرت مطلقہ کا بڑ بھڑ مانتا پڑے گا، گرا ہم مکوشروع دنیا کے ساتھ مخصوص کر دیا جائے گا۔ کیوں نہیں ممکن کہ پہلا الہام تغیرات وحوادث زبانہ کے ہاتھوں نیست ونا بود موجائے اور پھر قدرت اصدح عبود کے سے دوسرا اسبام فرمائے یا بسبب تغیرات وہ لات وعادات وقافو قنا حظام مختلفہ بذراجہ لہام آئے رہیں امکان کیسا مقل سلیم تو وقوع کی ضرورت بتاتی ہے۔چنا نچے حق تعالی نے پنی رحت سے اپنے بندوں کی بیضر درت پورک فرمائی۔

#### ثلاث نبوت ازمجزه

خد کے دہ مقدی بندے جو دینے ہر ور سول ہونے کا دعوی کرتے ہیں خدا ن کے ہاتھوں ایسے کا م کراتا ہے جو ط فت انسانی ورقوت بشری کو عاج کرئے والے ہوتے ہیں جن کو ہجزت کہ جو انتاہے۔ اور ان کے سبب ہے ہے جھوٹے تھی بیش تمیز ہوج تی ہے کیونکد ایسا کا م جو افراد انسانی کو محال معلوم ہوتا تھا آیک بندہ کر دکھا تا ہے جس سے اس کے اس وعوے ک تقسد این ہوتی ہے کہ بین خدائی مددے کرس کا خیقہ بن کرآ یا مولی۔

# مولوی شیلی کی رائے پر جررہ

ھائدہ مصنف عم مکام کی رائے ہے کہ مجنزہ دینل لازم نیوت نیس مذہ کھے ضروری ہے نہ تقدد این رس لت کا مل استبدال استدلال استدلال وہاعث تقدد میں نہوت میں اس کی انجھی انجھی عادتیں ، نیک چینی ،صدق وہانت ،امانت میہ باتیں ان کے نزویک قائل استدلال ہیں۔

اس کے متعلق بھے فقطری گڑ رش ہے وہ سے کہ اگر بھی رسول کی صدق رہا اس کے دیں ہیں ہوں گئیں سے اور ہر فض رہا اس کی دیل ہیں تو بہت ہے آ دی ان فصائل حمیدہ ہے موصوف آگئیں گے۔اور ہر فض سے بیا تین موجود ہونا چ ہے ۔عصمت تطعی طور پر سوا جا تیمیا ، فعدا سے ڈر رہے والے بیل سے بیا تین موجود ہونا چ ہے ۔عصمت تبدیل گر طور پر سوا جا تیمیا ،عصبہ السلام کے اور کسی کے واسطے ہمارے غد بہب بیل ٹابت نہیل گر اور فیصان فعدا تیمی نے والے بیل جو ہدت اور می میں خوا میں بو می ہو ہو ہدت اور می میں اور فیصان فعدا تیمی نے ایسے ہو سکتے ہیں جو ہدت العربی اس کی اور می کی واسطے ہیں ۔ بار دونا کر رہے ہے باتیں دلیل العربی اس کے بیاتیں دلیل العربی اس کے بیاتیں دلیل العربی ہیں ہو ہو ہیں ہو ہو ہوں کہ ہوئے ہیں ۔ بار دونا کر رہے ہے باتیں دلیل العربی العربی العربی ہو کہ العربی العربی ہو ہوں ہیں ہو سکتے ہیں ۔ باتیں دلیل العربی ہو ہوں ہیں ہو سکتے ہیں ۔

اور گرکیے کے جم اس سے ایک امور مراو لینے ہیں اور سی میں ن کو جو در تھی اور سی اس میں ن کو جو در تھی الکول نی کے واسطے مائے ہیں کو ہی انسان ہیں اور کسی فرد ہیں اس طرح ن کا وجو در تھی الکول نی کے واسطے مائے ہیں کہ اور ہمارے مدع کے مخالف نہیں جب ہے ہیں اسی تسیم کری گئیں جو عام طافت بشری ہے بڑھے ہوئے ہیں۔ پھر تجراح جو است مشہورہ پھر کا بولن، ہتھ ہے چشمہ آب جو رہ ہوئے ہیں ۔ پھر تجراح سے مشمون کے اعتبار سے مدع الیک می آب جو رہ بی کام مربا مطلب وضمون کے اعتبار سے مدع الیک می آب جو اگر مدی کی تعرف بازی گر شعبدہ گرجا دوگر و غیر والیک بہ تمیں سے کام کروکھ تے ہیں جو اگر مدی نبوت ہو کہ وائی گرجا دوگر و غیر والیک بہ تمیں سے کام کروکھ تے ہیں بازی گرج و دوگر مدی نبوت ہو کہ وائی سے میں بوشنی میں اور مجرو و ہیں پہر فرق نہیں ۔ تو شیئے مید خیال اسمامی خیال ہے بہری برخی ہو سے باتھ برخیرہ و فل ہر نہیں ہو سکتا ۔ مرکن نبوت بن کر کوئی مختب اور نہیں مارے جو و کا اٹکار کرنا فلے کی ترکی تمام ہے ۔ ہو کہ و کا اٹکار کرنا فلے کی ترکی تمام ہے ۔ ہو دو کا اٹکار کرنا فلے کی ترکی تمام ہے ۔ ہور کا اٹکار کرنا فلے کہ ترکی تمام ہے ۔ ہور کا اٹکار کرنا فلے کی ترکی تمام ہے ۔ ہور کا اٹکار کرنا فلے کی ترکی تمام ہے ۔ ہور کا اٹکار کرنا فلے کی ترکی تمام ہے ۔ ہور کا اٹکار کرنا فلے کی ترکی تمام ہے ۔ ہور کا اٹکار کرنا فلے کی ترکی تمام ہے ۔ ہور کا اٹکار کرنا فلے کی ترکی تمام ہے ۔ ہور کا اٹکار کرنا فلے کی ترکی تمام ہے ۔ ہور کا اٹکار کرنا فلے کی ترکی تمام ہے ۔ ہور کا اٹکار کرنا فلے کی ترکی تمام ہے ۔ ہور کا اٹکار کرنا فلے کی ترکی تمام ہے ۔ ہور کا اٹکار کرنا فلے کی ترکی تمام ہے ۔ ہور کا اٹکار کرنا فلے کی ترکی تمام ہے ۔ ہور کا اٹکار کرنا کی جور کا اٹکار کرنا فلے کی ترکی تمام ہے ۔ ہور کا اٹکار کرنا فلی کرنے تمام ہے ۔ ہور کی تمام ہے ۔ ہور کی ترکی کی ترکی ہور کا اٹکار کرنا کی ترکی کی تو تو کو کا اٹکار کرنا کی جور کا اٹکار کرنا کی تھوں کی ترکی کی ترکی کی ترکی کی ترکی کی ترکی کرنے کی ترکی کی ترکی کی ترکی کی ترکی کی ترکی کی ترکی کرنے کرنا کی ترکی کرنے

ے بے دوہ میرو سے حورتی عاد سے ممکن سے محرجب وٹی جادہ کرید تی خوت درمامت اور فارقی عادت امر فام کرنا ہا ہے تو یہ گز فاہر کر کے گایا اس کا مقابد فاہر ہو کر کا ذیب کا کدب اور صادتی فاصد تی فاہر براگا۔ اصبیب مرحمی تا رکی

، س کوتبوت ہے ہے تعلق مجھٹا ہڑئی ہے دینی کی جات ہے، للدانت کی سب فتنوں ہے مسمی نوب کو بھا کے سمین یہ

اور بہ بھی ہم مسمد نوں کا اعتقاد ہے کہ جس کو نیوت فی محض خد کے نفس ہے۔ نیوت کا انسان کے کسب سے حاصل ہونا محال ہے بیٹی کوئی جا ہے کہ میں بہت می عرد تیل اس کے نبی ہو جاؤی تو ممکن نہیں ﴿ ذَالِحَتَ فَصْلُ اللّٰهِ يُؤْتِينُه مَنْ يُشَاءُ ﴾ يہ تو ضدا کا خاص فضل وکرم ہے جس کوچ ہتا ہے و بتا ہے۔

## عصمت انبياء يبهم السلام

اور سی بھی ہم مسمی نوں کا وعقاد ہے کہ تمام نبیاء ورسل قصد مگن وکرنے سے معصوم ہیں اور ان امور بیں بھی جن کے پہنچانے کے وہ عد کی طرف سے وامور میں خطاء و مہو سے معصوم جں۔

قوضيع ان كى عصمت بى بير راد بى كدخدائ اپنى عزايت بى ن كومخوظ ركى يہال تك كدان يركن دوغير دكو، پنى حمايت كى سبب جائز ندركى اور الي عصمت وحفاظت البيا ، عسم السلام كدان يركن دوغير دكو، پنى حمايت كسبب جائز ندركى اور الي عصمت وحفاظت البيا ، عسم السلام كداسط فاص بى جوفض كى غير بى شي واسط اي عصمت مائ وه كر ه بها بهت سى وي م كه واسط حفاظت كنا جول سے دو ق م كر يرحفاظت البيا ، عسم السلام كى حفاظت كي مشرفين موقى ان كم حفوظ محمد الله المرف من المرف من منهن جوت كاولاد و فدا كى طرف سے منهن جوتا ۔

## ترم انبياء عليهم السلام البان تص

اور یہ بھی ہم مسلمانوں کا اعتقاد ہے کہ مرحبہ نبوت کسی عورت کونبیں دیا گی اور جواس کے قائل اور ہواس کے قائل میں ان کا قول باطل ہے اور تمام نبیاء عدید انسان میں تھے۔ جنوں کو نمی ماننا

غیرمعتبر قول ہے۔ بعض وگ کہتے ہیں نبیا یہنں حیو نات یا جمیع کلوقات کی جنس ہے بھی ہوتے ہیں وہ گمراہ ہیں۔

## تعدا دانبياءمقررتبيس

عافدہ: ہمارے رسول پاک بھٹھ کے زیادہ سے پہلے ہندوستان میں بھی رسول خدائی الہام ووکی پاسٹے ہوئے سئے بور کے حکم چونکریٹے حریقہ سے کسی خاص مختص کی نسبت سے ہائے خاہت شہوئی البند کسی خاص کو نبی یا رسوں مان لیمنا برگز جائز ودرست نبیس ہوسکتا مشکوک حالت برعظل تھی نبیس لگا سکتی۔

#### حيات اغبياء عيهم السلام

، در پیجی ہم مسلمانوں کا عنقاد ہے کہ انبیاء سالم ہرزخ بیں زعوہ میں۔ اور وہ زندگی تا یک ہے جیسی عام دنیا ہیں تفی اس میں کسی مسعمان کوخاد ف ندہونا جا ہے۔

ا جودنات و تیره می تی مونام سر نبوت کی تقارت ب کیونگ بی صد کا فایقه بوناب می و مکف موناه باک طیف مخر موناشر دری ب معدر قدیق حیدت به تیر صدحب در ک وشتور بونان نام ب مانیم اسپیب ارحمن قادر تی بد بید تی مع التی دن کے جسام بھی باتی جیسی دو برگر برگر گلتے سرات میں جیسا کے صدیرے میں جمال الله حوم علی الاوجی ان با کیل میں اجساد الانبیاء عالت کوا صیب کادر ک

## حضور ﷺ کی نبوت کے اثبات پر تقر میر

سرواد رسل حضور وال مضیرے واللہ کسرے خداوند تعالی مخبرے منطور ما نہیں کو یہ رہینا پاک مجبوب خداوند تعالی مخبرے حضور سروری می بھی کا تشریف لا نا توازے تابت ہے۔ عرب میں خاند ن قریش میں عبدالمطلب کے گھران کے صاحبز ادہ حضرت عبداللہ کی اولاد میں حضور اکرم دوحی له الفداء کا پیدا ہونا بھی ہے۔ ن کا دعوی نہوت مانا ہوا اسم ہے۔ مجروں کا حضور بھی کے ہم توت کا تابدا ہم ہے۔ ن کا دعوی نہوت کا تابت کرنے وال ،اور آپ کے بچ نی ہوت کا تابہ ہے۔ کا شہر ہے۔ حضور بھی کے دین تو حید کا سارے مام میں چھیانا خدا کی تابید سے ہونے کا شہر ہے۔ حضور بھی کے دین تو حید کا سارے مام میں چھیانا خدا کی تابید سے ہونے کا شہر ہے۔ اس سے کہ بوجب وحدہ آئی جھوٹا نبی فیل ہوتا ہے اور اس سے دین کو جب وحدہ آئی جھوٹا نبی فیل ہوتا ہے اور اس سے دین کو جب وحدہ آئی جھوٹا نبی فیل ہوتا ہے اور اس سے دین کو جب دین کو بین ہوتا ہے اور اس سے دین کو جب وحدہ آئی کے موان ہری جو تا ہے۔

#### بشارات صحف س بقين

حضور ﷺ کا جہے جھافد ت ہے آرات ہونا، کفار قریش کا باو جود فدئی عداوت کے "پ
کے شاند وزکے حالات وواقع ت پر طرز معاشرت پر کوئی حرف گیری نه کرسکنا اور برابر آپ
کوامین کہتے رہنا۔ عدوہ اس کے حضور ﷺ کی تشریف آوری کی بشارتیں ۔ گئی کمابول آس نی
صحیفوں میں موجود تھیں وراب بھی باوجود تحریف و تخیر میں صفون نگاتی ہے چنا نچ توریت کے
باب اشتن میں القدت کی کا کا م اس طرح منقول ہے۔ ملاحظہ ہو۔

''میں ان کے سئے ان کے بھو ٹیوں سے تجھ س ٹی بر یا کروں گا اورا بنا کلام اس

کے مندمیں ڈیوں گا ورجو پھھیں اس ہے قرباؤں گاوہ سب ان سے کیے گااورایہ ہوگا جو کوئی میری بات کو جھے دہ میرانام لے کر کیے گانہ سنے گا تو میں اس کا حساب اس ہے لول گا اورجو ہی ایسی گتا خی کرے کہ کوئی بات میرانام ہے سر کیے جس کے تمنے کا میں نے اسے حکم نہیں دیا تو وہ آل کیا جائے گا''۔ یہ بشارت نہ تو حضرت عیسی النکیالا کے لئے ہے نہ حضرت يجي الطَلِينًا ﴾ كے لئے ملک خاص حضور سرور عا مرحمه عربي الله كے لئے ہے كيونكد حضرت يجي النظيينالا اور حصرت بيني الميينالا كوتت بيس بهي س ني كا انتفار تق اس وقت ك علوه توریت اس کے منتظر تھے بدوس سے یہ کدھنرت موی النظیمات سے فرمایا گیا کہ تیری مثل نی بریا کروں گا ور بیان ہر ہے کہ حضرت موی الطلیفان کی مثل ندؤ حضرت یکی الطلیفان تھے نہ حضرت منیس النظیمالا اس سے کہ حضرت موی البنگیمالا کو جدید شریعت عط ہوئی تھی اور حضرت يحي الطينالا حضرت موى القليمالا كي شريت كيتم تصرور مضرت يسيى القليفلا کوتو عیس نیوں نے خوداس بٹارت سے خارج کردیا کیونکدہ وان کوخدایا خدا کا بیٹا مائے میں اور معفرت موی النظیفان وی تنه مها منت ندری تیسر ے حضرت میسی العلیفان بقول تصاري يهاني ويئ كئ اور حفرت موى التفيين براييا واقعد ندوو يحفرت عيسى التَّلِيثُلَا بغير باب كے پيد ہوئے اور حضرت موى التَّبِيثُلُ الميے نبہ تَنے عُرضيكه ال دونوں حضرات میں مما ٹکست نہ بیا گی گئی وریدونوں س بشارت ہے مر و نہ ہوئی۔ بلکہ بمارے حضور مرور عالم على مرادين جس طرح حصرت موي التليين كي شريعت على حل ل وحرام کے احکام تھے ویسے ہی حضور کی شریعت بیضاء کے احکام میں حضرت موک نسان تھے ہوگی یج رکھتے تھے ہے ہی حضور ﷺ بھی۔

زيورين حفرت داؤ د التكيين كا قول اس طرح حضور اكرم الله كان ياك

ميم منقول ہے۔ الاحظہ ہو۔

میرے دل میں اچھامشمون جوش مارتا ہے میں من چیزوں کو جو ہاش وہ کے حق میں بنایا ہے بیان مرتا ہوں۔ تو حسن میں نبی آ دم ہے کہیں زیادہ ہے۔ تیرے ہونٹوں میں عطف ڈار گیزاہے۔ اس لئے اہدتک خدائے بھی کومبارک کیا۔ اے پہوان پنی تلور کو جو تیری حشمت وہزرگ ہے تیں کس کر کے پنی ران پر رنگا۔ اور بچ کی وا قب مندی ہے گئے ہوئے وہ تیرے تیر تیز بیں۔ تیرے سارے لباس سے خوشہو آتی ہے۔ بادش ہول کی پیٹیاں تیری عزت و یوں میں بیں۔ تیرے سارے لباس سے خوشہو آتی ہے۔ بادش ہول کی پیٹیاں تیری زیمن کا سرداد مقرر کرے گا۔

تمام، ال كتاب اس امر كومات بين كدداؤد التقيين كلا يك ايس نبى كى بشارت دية بين جو ان كے بعد ان صفات سے موصوف بوكرف بر بوكا عيد في اس بشارت سے حضرت عيسى التقليمة كوم و ليتے بين اور المارے نزد يك حضور سيد اله نبياء محمر على بين اس سين التقليمة كوم و بين بشارت ميں چنداوص ف موجود بين اور بيا تين فدكور بين سيس سين مونا توى بونا ، أفضل مبشر بونا ، فيم بونا ، كير وال سے فوشود أنا ، بادش بول كى بينيوں كا ان كے كمر بين آنا ، ان كى وال دكى سردارى وغيره - ان اوص ف سينے موسوسى طور بركوكى وصف بھى حضرت بيسى التقليمة الله كى مردارى وغيره - ان اوص ف سينے ميں التقليمة الله كي مردارى وغيره - ان اوص ف سينے ميں التقليمة الله كي مردارى وغيره - اب بي مست سينے -

حضرت ابوہر میں دھی ہے۔ روایت ہے وہ فر وستے ہیں کہ میں پیشی منسور مرور ہالم چھی ہے زیا دہ حسین کوئی شے ندر کیھی کو یاستی ہے حضور کے چیر ڈانور میں چاتیا تھا۔ خوشہو کا یہ حال تھا کہ جس گلی کو چہ ہے حضور گزرتے بھے گلیاں مبک جاتی تھیں اور وگ جان جاتے تھے کہ مرکاریا گل گلشن تو حیدیا معرفت النی کا سدا بہار بھول از ہر ہوکر گزرا ہے۔ حضور کا عرق یعنی پسیندا میک عورت کے مگادیا اس کی کن پشت تک برابرخوشیو آتی رہی اوروہ گھر عرب میں بیت العطارین مشہور ہوگیا۔

قوت کا بیرحال تھ کہ بڑے بڑے تو ک لوگ جس کام ہے ہجز آتے حضور اونی تو بھی اسے پورافر ہے۔ رکا نہ بڑ ہے بڑے تو کا ای بیٹل بہدوان ایک دن جنگل میں حضور سے مد ورکب جھے کشتی میں مفعوب کر د بیجئے تو تقد بیتی رساست کروں گا چنا نچیفر مایو آ ، زور کر۔ گھنٹول سر مارد۔ بیلیندیش شرابور ہوگیا۔ محرحضورہ سے بی کھڑ ہے جسم فر ، ستے رہے۔ اور فراآ ہے بھی گئے نے شارہ فریادیا کہ رکا نہذیمین برآگرا۔

تیراندازی و خاص بی اتمعیل کا حصہ ہے ہی رے حضور نبی ترجم بھی کے پاس مجھی تیرکان اکثر وقت رہتا تھا، وربجین ہے آپ کوس کا شوق تھا۔ اس مقام پرایک مخاف بدہ ہیں تیرکان اکثر وقت رہتا تھا، وربجین ہے آپ کوس کا شوق تھا۔ اس مقام پرایک مخاف بدہ ہی ہیں ہے درب کے مشہور فلا سفر مسٹر نامس کا تول جھے یاد آیا۔ وہ کہنا ہے تھر (ﷺ) کے بار برے جوال مرد ور بہدور تھاس لئے کہ خود تھے صاحب بی بہدوری کی اعلی روح سرایت کے ہوئے تھی۔

بادش ہوں کی بیٹیوں نے آپ کی آس کی خدمت کا شرف حاص کیا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ماس کیا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ماس سیدن جائے ہے۔ جنانچہ معظرت سیدنا ماس سیدن جائے ہوئے ہوئے ہوئے میں ہر و جرد کسری فارس کی ٹرکی حضرت شہر ہو نوشیس ای طرح سادات کو دین اور تیا کی سرو ارکی ملی حضرت ماس حسین جائے ہوئے اور حضرت مہدی جو آخر زمانہ میں طہور فرما کمیں کے وہ بھی آپ کی ور و سے ہوں جگھ اور آپ نے فرمانی جست کے سردار ہیں۔ فرمانی جست کے سردار ہیں۔

غرضیک حضرت داؤ د التنگیشان کی مثارت من کل وجود صفور سرور ما کم النظام کے حق میں ہے۔ جبیرا کہ ہم نے سپ بتادیا۔

## حضرت مسيح الظيفلا كي بثارت

(انجیل پاپ ۱۴) بیل حطرت میچ کابی قول ہے اپنے حوار ایوں سے فر ماتے ہیں اگرتم مجھے دوست رکھتے ہوتو میری وصیتوں کوسنو۔ اور بیل باپ سے مانگنا ہوں وہ تہمیں دے گا۔ فارقلید اور اپ میں نے تم کواس کے سنے سے پہنے خبر کردی تا کہ جب وہ سے تو تم ایمان ماؤ۔

فارقلیظ کے معنی مجھے یا احمد کے ہیں جیس کہ جمش پادر ہوں نے خوداس کو بان میں ہے۔ یہ نہیں صرف مخا غول کا سرجھ کانے اور انہیں کی ایٹی ور انہیں کا سرکی مصداق ہیں۔ ورث ہم مسلمانوں کو خدا کا کارم کائی ہے جس میں وہ اپنے حبیب ہیں ہے ہے ہی ہونے کی شہادت دے رہا ہے۔ گراس زہ خدیں چو گلہ بیر مگ طبیعتوں کو بحد معلوم ہونے لگا ہے کہ فلاسٹران پورپ وغیرہ کے اقوال بھی دلیل میں بیان کے جا کمیں۔ حال مکد خدائی شہادت ہوتے ہوئے ہوئے کہ اور شہادت کی ضرورت نہیں گر پھر بھی جان کے جا کمیں۔ حال مکد خدائی شہادت ہوتے ہوئے کی عظمت ہوتے ہوئے ہوئے کی اور شہادت کی ضرورت نہیں گر پھر بھی جارے نی کریم جھی کی عظمت و ش کا غیبی نمونہ اور قاہر کر شمد ہے کہ مخا غیب تھی آپ کے قائل ہورہ ہیں۔ ورجبور کر کے قدرت ان کی زبان سے مدح محبوب کراری ہے۔ اور پول ایس سردارکل کا بول بالا بورج ہوئے کی نہیں ہے۔ چنا نچدا سے لوگوں کے اقواں کو بہت سے توگوں نے بصورت رسالہ جن کیا ہے تن مب دسانوں میں میر سے خدوم مول تا سیدنڈ پر انحن صاحب ایرا یوڈ کارسالہ عر بی اللہ مان خوب ہے ای سے کردوجو را تواں میں بھی تھی کرتا ہوں۔

## علمائے تصاری کی شہادت

مسٹر جان ڈر نپوٹ تھم کھر اقر ارکرتے ہیں کہ جھے اس میں شک نہیں کہ اس مینے ہے جس

کے آنے کی فہرائے ہو کو ایس میں حضرت مول (التنظیمالا) نے دی تھی اور فارقلیط جس کی قبر حضرت میں الشفیمالا) نے آئیل یو حنا میں دی تھی محمد صاحب (الشفیمالا) نے آئیل یو حنا میں دی تھی محمد صاحب (الشفیمالا) میں بڑے تی تماب اپالو بی قر اقم دی محمد (الشفیما) میں بڑے تئر آ واسط طرح مسٹر کا قر فری کی تاب اپ کے آپ ہے تی اور تعلق کو بدایت کرنے والے تھے ای طرح مسٹر ہنٹر صاحب و سکا ہے کہ آپ ہے فیمر ہو فیمر ہ و فیمر ہ بہت سے عیس نی مشہور و کوں کے قو ل ہیں۔

خیاں کروآئ بیتی م فرہی مخالفین جس کی مدح میں رطب اعلماں ہیں۔وہ کس درجہ کاعظمت والا اور سچائی ورائی کا پھیلائے وا۔ ہوگا کہ سیکٹروں صدیاں گزرنے بربھی جس کاروج نی صدافت سے جمرا ہوا اثر مخالفین سے رہے کچھ کہلوار ہاہے۔

الحق كدوه تج اورائي من قال وما لك عاش خدا كه براكزيده مجوب و أي بير دورش من قر يرد المراك براكزيده مجوب و أي بير داورش عن قر ين رسالد كو المراك و الله الله الله الله واشهد ان كو الله الله الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي بعث الى الاحمرو الاسود و كافة للناس بشيرا و تليرا.

#### ختم نبوت

دور مدیسی بهم مسلمانوں کا عقاد ہے کہ خدد نے حضور پر بوت ختم کردی اور حضور فتم النبیین بیں اور جواس کا منکر ہے وہ کا فر ہے۔ کیونکہ بیاضمون نص قطعی سے ظاہر ہے ارش د بوتا ہے۔ چائے ما تکان متحقد آبا آخلہ میں دِنجالِنگم وَلیکن رُسُولَ اللّٰهِ وَخَاتُمُ النّبِینَ ﴾ پس اب نی موناہ جب بالغیر النّبینین ﴾ پس اب نی موناہ جب بالغیر النّبینین اوناہ جب بالغیر ہوگیا اور سب خاتمیت حضور بھی ہے ممتنع بالغیر ہوگیا اور سب خاتمیت حضور بھی ہے ممتنع بالغیر ہوگیا اور سب خاتمیت حضور بھی ہوگیا اور سب خاتمیت حضور بھی ہے ممتنع بالغیر ہے اگر ممکن مانا جے تو کذب الی الازم

دوروه محال فافهم.

اور بیابھی ہم مسمد نوں کا اعتقاد ہے کے حضور کی فیوے تن م ملکفین کے لئے عام ہے خاص عرب کے لئے آپ نیس ہیں بلکہ کافتہ لٹ س تن م آ دمیوں کے سئے تن م عام کے واسطے۔

## حضور ﷺ کی افضلیت اورامت کا شرف

اور یہ بھی ہم مسلم نول کا عقد ہے کہ حضور کرم ﷺ مطلق خدا سے افض ہیں فرشتوں،ور پیٹیبروں میں بھی کوئی سپ کے مرتبہ کا نہیں پھر باتی عام میں کون ہے سپ کی امت کو اللہ تفالی فرما تاہے ﴿ محتصم حیو العلا ۔ الع ﴾ لیتن اے امت محمد تو سب سے مچھی ہے۔

عنامدہ عظاہر ہے کہ امت کی فضیت کی کم آل دینی کا سبب ہے اور و و کم آل ویق حصور سرور عالم ہوئے قائدہ کی کا سبب ہے اور و و کم آل ویقی حصور بھی جن عالم الحق کے کم ال کے اور کا تائع ہے ہیں جب امت تمام امتوال سنے افضال ہوئے اور کا لوق الی جس سب کے کم ال سے امت کو یہ فضیدت کی تم می تجمیر وال سے افضال ہوئے اور کا لوق الی جس سب سے افضال ہیں ۔

وریجی ہم مسلمانوں کا اعتقاد ہے کہ کہ ۔ یخصوصہ بین جضور کاش محاں ہیں۔ جو بزرگیاں، بہتریاں، برائیاں ، خو بیاں ان کے چاہتے والے خدانے ان کو دیں وہ کسی دوسرے کوئییں ال سنتیں اور جو س کا منکر ہے وہ راہ حق سے دور ہے اس لئے کہ ن کو وہ اوص ف کم لیدعطا ہوئے جس میں شرکت کو گنجائش نہیں۔ مثلہ دو(۲) افض حقیقی ہونا محال اور دندا جماع انتھی میں داخل نہیں۔ مثلہ دور ایک افض حقیقی ہونا محال ہیں ورندا جماع انتھی میں داخل نہیں۔ مالہ میں داخل نہیں۔

# معراج ادراس كمتعنق تفصيلي بات چيت

،وریہ بھی ہم مسلم توں کا عثقاد ہے کہ معراج حق ہا اللہ تعالی جائے میں حضور بھی کو مجد اقتصی ہے۔ اللہ اس نے جا اور اقتصی ایک ہے جہاں اس نے جا اور حضور بھی کو مرک سے جہاں اس نے جا اور حضور بھی کو مرک سے کھوں سے دیدار اللی تصیب ہوا

# تفصيلي مقام

کیفیت معر ج پل بھی اوگوں کو ختر ف ہا کی گروہ نے یہ فرہب ہیا کہ معراج روتی ہوئی اور جسر مطہر مکر بیل بہتر چردہ۔ اس گروہ بیل دورا) خیال کے لوگ بیل کی وہ جو رہ وہ دیا ہو اور اتو ل صحاب اپنا اور عا خابت کرنا ہے ہے ہیں۔ دوسرے وہ جونی روشی نے خیال جد بید فسفہ کے حدثہ گوٹ ہیں۔ ہم دونوں سے ہرایک کے ذی ت کے موافق مختری کنظوکر تے ہیں۔ پہلے گروہ و لوں کے پاس چندا اور بیٹ ہیں جن سے خابت کرتے ہیں کہ معریٰ جسدی ندھی بیکہ محض روح کوہ ام خواب بیل من ظرعویہ لہیے کی ہیر ہوئی تھی۔ یہ لوگ حدیث ہیں جن معاویہ اور حضرت عاکشہ دوسی اٹھ عدید کے اتواں ٹیش کرتے ہیں حضرت معاویہ اور حضرت عاکشہ دوسی اٹھ عدید کے اتواں ٹیش کرتے ہیں حضرت میں مدیقہ مقدر کی جس کا ترجمہ ہے۔ کہ حضور بھی کا جسم میں میں اور حضرت کی جاتے ہیں جاتا ہے جس رات معرائ تا ہت کی جاتی نہ مفقو و جوا ، یا ہروں ہیں کیا ہے توں بیان کیا جاتا ہے کان دولیا حسال حقہ کہا کی جاتے ہیں کہ مطلب اس تول کا بیت کے جدار دوری ہونے کا بیت کو بیان کیا جاتا ہے کان دولیا حسال حقہ کہا کی دوری ہوں کا بیت و سے حدار نہ ہوا۔ اور حضرت معاویہ کی کر ایس کی جاتا ہے کان دولیا حسال حقہ کہا کی دوری ہوں کر جم نہ مفقو د ہو گوئی کی دوری بیان کیا جاتا ہے کان دولیا حسال حقہ کہا کی دوری جداری کر جم نہ مفقو د ہو گئی کی دوری بیان کیا جاتا ہے کان دولیا حسال حقہ کہا کہا تھی دوروی حضور کا جسم نہ مفقو د ہو گئی دوری بیان کیا جاتا ہوں پر ٹیس گئی بلکہ می جہد وروی حضور کا جسم نہ مفقو د ہو گئی دوری بیان کیا ہوں پر ٹیس گئی بلکہ می جہد وروی

ے میں میت مقدی اور مہاں ہے جات میں یہ حست تھی کر خدا جاتا تھی کہ کھاروں کا در حضور سے پوچھی سے ور میہ سب جرف ہر ہے کہ حصور کہی موں کے ٹیل جی در کفاریش سے کھڑ جائے ۔ بینے میں لبلہ حضور کا دون کی صاحت مثاقا تصدیق معرج بوگا ہے اوجیب ارجن تاور کی دیونی ۔

معراج ہوئی جو ہمارے مدع کے موافق ہے۔ دوسری روایت میں ہم کوکا م اے۔ اس لئے کہ حضرت عائشاس وقت پیدا بھی نہ ہوئی تقیس یاس شعور کون پیٹی تقیس پیران کا قول من صحابہ کے اقوال کے مقابلہ میں جو س وقت موجود تھے قائل افتبار نہیں۔ رہا حضرت معاویہ چھے اقوال کے مقابلہ میں جو س وقت موجود تھے قائل افتبار نہیں۔ رہا حضرت معاویہ چھے کہ قول اس کا یہ حال ہے کہ آپ فتح مکہ میں یک دت بعد مشرف باسلام جو یہ ہیں۔ پیل ان کا قول اس کا یہ حال ہے کہ آپ فتح مکہ میں اور جوزین معراج جسدی جو ہوئے ہیں۔ پہلے کے حق یہ بین ان کے قول کے برابر وقع نہیں۔ عدوہ ہریں حضور کو اور کئ مرتبہ معراج دوہ ہریں حضور کو اور کئ مرتبہ معراج دوہ ہریں حضور کو اور کئ

اور دومری دیل بین سب کدقر آن پاک بیل حق جل مجده ارشاد قر و تا ہے۔

همشبخن اللّٰذِی آسُری بِعَبْدِه سالایہ اور بیستم اور مانی بوئی بات ہے کد فظ عبد کا اطلاق جسم مع روح پر بوتا ہے اور قر آن شریف بیل سی معنی سے افظ عبد بہت جُد آیا ہے۔

مثل ﴿ اَوَ اَیْتُ اللّٰذِی یَنْهِی عَبْداً اِذَا صَلّٰی پاورظا برہے کے صنو ق جسم مع روح کے معتبر وقائل وَکر بوتی ہے اور یہاں بھی مجموعہ روح وجسد مردو ہے۔ سورة جن بیل ہے ﴿ وَ اللّٰهُ لَمُنَا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ یَدْعُوهُ ﴾ یہاں بھی دائی جو ای جسم مع روح قر اردیا گیا ہے۔ یہ بھرات دونوں کو بوئی ۔ اور بیر کیک شکوک قائل عتبر وراسی واضح بوگی کہ معراج وجسد دونوں کو بوئی ۔ اور بیر کیک شکوک قائل عتبر وراسی دونوں کو بوئی ۔ اور بیر کیک شکوک قائل عتبر وراسی دونوں کو بوئی ۔ اور بیر کیک شکوک قائل عتبر وراسی دونوں کو بوئی داور بیر کیک شکوک قائل عتبر وراسی دونوں کو بار با بوئی چنا نچر موا بہ لدنی بھی ہے۔"قال بعض العارفين ان که صلی الله علیہ وسلم اربعة و ثلثین مرة اللی السری به منها العارفین ان که صلی الله علیہ وسلم اربعة و ثلثین مرة اللی السری به منها السر اواحدا لجسمه والیاقی بروحه رویا راها "بیتی بعض سارفی کا تو سے کہ السری به منها السر اواحدا لجسمه والیاقی بروحه رویا راها "بیتی بعض سارفی کا تو سے ک

ع معرج وبعش انو کہتے ہیں کہے۔ بعث ہیں دوق بعض کہتے ہیں کہ سے بعث ہیں۔ پہلے قو ب پرتو معزے عدید حیاست تھیں کہوکاتا ہے کی وفاعت سے بعث ہیں سعم ہے۔ اور یہ انی موق واست ہے کہ معز متدخد بیرکی حیاست میں معنود سے کو فااور فکارت سائر والا۔ وہ مرسے قو ر پرمغزے عا منٹر نہیں ہے ہیں تھیں یو مکٹ انٹ نکارٹ آپ کی تعرب میں رکی تھی۔ او

حضور کوسو تے میں چونتیس ( ۳۳) ہار معراج ہو گی۔ اور ایک بار ہا گئے میں مع روح وجسم سکھنا

ووسرے گردہ کے وگ چھر دو(۲) رنگ کے میں۔ ایک فلف قدیم والے ایک فلف جدید والے نمبراول جن کے بیانیا، ت ہیں کہ جسم کواس قدر جدد تی تیزح کت کس طرح ہوستی ہے اور تفیل جسم کس طرح سالوں پر جاسکتا ہے حالا نکد نہ آ ہا نوں میں درواز سے تیل نہ کھڑ کیوں ورندوہ بھٹ سکتے میں یک ان کا خیال ہے جو معراج کے انکار کا سبب ہو۔ اس امر کے متعلق دو(۲) ہاتول پر نظر ڈالی جائے گے۔اول اس کا جواز اعقمی دومرا

امراول کے متعلق گزارش ہے کہ ایل حرکمت ہوتیزی بیں اس صدتک پیٹی ہوئی ہوگئان ہے اور تمام ممکنات پر اللہ تھائی قادر ہے۔ جس سے معلوم ہوگی کہ ایسی حرکمت می لئیس سنوایے بات بھی سنی ہے کہ قاب کا کرہ زیٹن سے گئی سو صدیزا ہے پھر بھی جم دیکھتے ہیں کہ طلوع اختہ سن نہ یہ ہو کہ تقاب کا کرہ زیٹن سے گئی سو صدیزا ہے پھر بھی جم دیکھتے ہیں کہ طلوع اختہ سن نہ یہ ہو گئی ہوئی کا ممکن ہونا لگاتا ہے۔ اور اگر ؤرا تو شمس نہ یہ ہے تو حرکمت کی تیزی کا ممکن ہونا لگاتا ہے۔ اور اگر ؤرا سے تورکہ یا جائے تو حرکت آسیان وزیٹن سی مسئلہ مکان حرکمت کی تیزی کی الممکن ہونا فلاتا ہے۔ اور اگر قرب والے ایک خوبیث میں کا وجود والے کہ م سے من نے میں تامل شہوگا۔ اکثر قدیب والے ایک خوبیث جم کا وجود والے تا ہے۔ اور بیر زبان میں وہ جد گاندا فاظیں جس کہ اور تا ہے کہ وہ بی شیطان آ دیموں سے دوں میں وہ وسم دور النا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی مانا ہوتا ہے کہ وہ بی شیطان آ دیموں سے دوں میں وہ وسم دور النا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی مانا ہوتا ہے کہ وہ بی شیطان آ دیموں سے دور می شیطان کے لئے ایک آن میں مشرق سے مغرب تک و انتقال ممکن ہے ہیں جب لیں تیز حرکمت بلیس جس خوبیث کے لئے مان کی توانم یا جماص

ل التي مقل كارو و يك اللي نيز حركت جار سي إخيال الدر مقل س كالتليم كرتي سي واليس الم

کرسیدالا نیمیاء روحی لدالقد او بھی کے لئے مانے شل کیو نامل ہے۔ وقی روحضور کے جسم تعیف کی آسانوں پر جانا محال مجھٹا اس دلیل ہے کہ سمانول میں کمیں درو زے نہیں اس امر بہتی ہے کہ آسان فود بخود پیدا ہوئے ہیں ور شاکون سمامحال لازم آتا ہے آگر ہم ہے کہد ویس کہ خدائے آسان میں وروازے بنائے ہیں۔

پہماں گوتا ہے کر اوک آس نے شن درواڑے ہونا می لے۔ اس بات سے بھی تم قائل ہوکہ سان منطقہ کی جگہ ہہت تیز رفقارے۔ اور فطین کی جگہ ہما کن ہے اوراس کے بھی قائل ہوکہ سان منطقہ کی جگہ ہہت تیز رفقارہ ہے۔ اور فطین کی جگہ ہما کن ہے اوراس کے بھی قائل ہوکہ سان میں بہت نے وار دوشن ہوگیا ہے جس کو قیاب اوراس سے کم کونا رہ کہتے ہیں۔ اور دوشن ہوگیا ہے جس کو قیاب اوراس سے کم کونا رہ کہتے ہیں۔ اس طرح بہت سے اختلافات سے افور میں تمہارے نزویک بھی مستم ہیں اگر کوئی پید اگر کوئی بید سے وار ان کا مرج کون تھ اور خواب تا اور مقتله ہے جبی تھ تو بیرا ختلاف کس طرح ہوئے اوران کا مرج کون تھ ہو جواب تم اس کا دو گے وہی ہم آس اور میں ورواڑے مکھ کرایاں ہونے کا ویں گے۔

دوسرے یہ کہ حق وقو صرف نویں (۹) آسان کا ٹوٹنا، پھن میں کہ بھتے ہیں نداور اسانوں کا اور یہ بھا میں کہ بھتے ہیں نداور اسانوں کا اور یہ بھارے ما کے فررج نہیں وراصل تو یہ ہے کہ بیٹا ما اختلافات وابیات اور خواہ مخواہ خواہ کا بیدا کرنے والا ہے خوداس امر کا جا ہے والہ خوداس کا جا ہے والہ خوداس کی فدرت نے جا ہے ظہور فر ایا۔ بیریات کا جا ہے والدادگان فلسفہ قد بحد ہونا مید سے خواہ کا مقددین

ے اس لفظ میں کل حرفت کے س آوں کی طرف شارہ ہے کہ جب انسان کا طرف کو یہ تا ہے قافل دوید کی مفاخت اس کے بدن میں کچائی ہے کہ حم بھی من سروح ہے ہوجا تا ہے ساوی مفود ہوتا ماں مکوچاک کرٹ اورڈ کیر سکھا نے کے واسطے کینے تھے ورفاج سے کہ یاک وہ بی کرے کا جوجہ باکسے مواؤ مفود کا جسم طبقے کا مان سے بغیر کا مال اور اندے بھٹ لکھنا البارے بڑیت کمیٹر سے تفکر کا برنگانا کی ویدسے تو حضور کے جسد اطبقے کا ماہید تھا وربید کیل افلی روید کی اول شت کی ہے ۔ ا

سرے سے آسانوں کے وجود کے منظر بیں اور اجز ، معلویہ کے خرق و التی مریعنی مجھتے جے نے
کومکن بناتے ہیں۔ ان سے صرف جموت موادت میں بحث ہوگی ان کا شہر ، نگار آسان میں
بڑے سے بڑا ریہ ہوگا کہ تھے اچھے دور بینوں سے شیشوں سے نظر نہیں آتا اس کا شخصر میں جواب
یہ ہوسکتا ہے۔ ممکن ہے کہ بسبب شدت اللہ فنت و غایت شفہ فیت نظر وار پار ہوج تی ہے ان کا
وجود محسول نہیں ہوتا یا ہسب غایت بعد توت دور بین سے مرے ہے۔

# منجملہ مجرّات قرآن بڑا بھاری مجرّ ہے۔ جس بیں اعجاز کی مخلف شامیں جوہ گر ہیں

اور سابھی ہم مسل اول کا اختقاد ہے کہ للد تھا گی نے حضور کھی کے ہاتھ پر مجرات طاہر فرہ ہے وربیا متقاد سے کہ للد تھا گی ہے۔ اور ان مجرات میں سے مجرات طاہر فرہ ہے وربیا متقاد صرور بات وین میں داخل ہے۔ اور ان مجرات میں سے ایک ہیے ہے کہ حضور پر قرس ن شریف ناز آل ہوں جس نے یوٹ سے تصی و بلغاء عالی خیال عالی خیال عالی دیا تا ورسب کو اپنامشل اونے سے عاجز کیا اور ہے ججرا ومتو ترہے بدا شک وشدہ

ھائدہ اس مقام پر ہمارے معاء کے چنداتوں ہیں بھی قرباتے ہیں مارا مجمور قرآن طریقہ مجروہ ہے۔ بعض فرماتے ہیں کاس کا ہر ہر جملہ منتظمہ مجروہ ہے گر بہتر توں ہیں ہے کہ ہر جمائہ منتظمہ مجروہ ہے گر بہتر توں ہیں ہے تین ہر جمان آینوں کی ہرا ہر جزوال کر جمرہ ہے کیونکہ وہ مورہ جوسب سے چھوٹی قرآن میں ہے تین سیتوں کی ہر بر ہے۔ اور ایک سورت کی ہر بر بی می نفول سے سیتی طلب کی گئی ہے بہذا ، تن ہی ہری سورہ کی ہراہر سیتی مل کر مجروہ ہے۔ اور قرآن شریف کے جمرہ ہونے کی ہے بہذا ، تن ہی ہری سورہ کی ہراہر سیتی مل کر مجروہ ہے۔ اور قرآن شریف کے مجروہ ہونے کی ہے دیل بھی بنائی گئی ہے کہ براروں برس سیتے کے وہ قوات بناتا ہے ، ور قیب کی قبریل و بنا ہے۔ اور تو اللہ کا بھی ذرائی ہی جر یک فیم اور سینی زائد کی مجروہ ہے بعش کے فر بیل کی فیما حت مجروہ ہے بعش کے فرد کیک اس کی فیما حت مجروہ ہے بعش کے فرد کیک اس کی فیما حت مجروہ ہے کو دیل میں تن اللہ یہ طبح

علم غیب اورحضور الم كمجزات يس سركاهم غيب -

قعظیق مقام: بیام تم کوصف ت، اللی کے بیان میں بتا تیجے ہیں کہ خد کی جتنی صفتیں میں وہ بذات تو داور مستقل میں یعنی بغیر کسی دوسرے سے حاصل کے ہوئے۔ اسی طرح خدا کاعلم غیب ہے۔ اور حضورا کرم بھٹ کاعلم غیب حضرت حق سجانہ کا عظیمہ غیر ستقل۔ اگر خیال

ے اس عبد ایر کرچوا کا برحد شین میں سے ٹیل قربات ٹیل کہ جاتھ کے دوگلا سے بوٹ کی حدیث بن قیادہ عن سے سے اسامار سک ای بزرگ بندا عمل میں تا بھیل سے مفتوں ہے۔ اور مواسب الدینے میں ہے کہ دارے ایس مکی شراع مختلہ میں کہتے ہیں کہ بیطان میں میر سے فراد کیے مقوافر وتنصوص ہے۔ تا حبیب الرحمی قادری

پیدا ہو کہ خدہ ورسول ہیں ہرابری ہوئی جاتی ہے تو سمجھ ہو کہ عطیداور استقد س میں بہت ہزا فرق ہے۔ اور اگر محض مش رکت سی کے سعب ایس عظم لگادیو جائے تو جو ہے کہ زندہ ، حکیم، سننے والد ، و کیجنے والا ، و نیرہ و فیرہ و فیرہ انفاظ کی بندہ کی طرف شاف فت سنے جا کی ۔ حقیق حیات ، اسلی کی وبھر تو ذات و، جب کی ہے مجاز آبیرسب الفظ فل بندوں کی طرف اف فت کئے جاتے ہیں، سی طرح عظم فیب بھی ہے بہتدا گر کوئی کیے کہ کوئی صفت کی بندو ہیں ہو ۔ شقد ل جاتے ہیں، سی طرح عظم فی ہیں ہی ہے۔ ابتدا گر کوئی کیے کہ کوئی صفت کی بندو ہیں ہو ۔ شقد ل بغیر عطائے خدا پوئی جاتی ہے تو ضرور وہ کا فر ہے ۔ گر ہم تو حضور مرور عالم چھھ کا عم فیب خدا کا عظیدہ و نے ہیں۔ اور خدا ہے تی لی کے علم کی ہر ابر ہجی نہیں مائے بلکہ اس نے اپنی بنا ابتیا کا عظیدہ و نے ہیں۔ اور خدا کے تی لی کے علم کی ہر ابر ہجی نہیں مائے بلکہ اس نے اپنی بنا ابتیا علی ہو حظم بیں سے بھتا جا باحظ کیا ہے جا

توضیع کلام اور صنور این کار بیخ و بھی مشہور ہے کہ آپ نے بہت کی پیشیدہ باتوں کے خبر دی جف ان میں سے واقع بو پہلیں۔ جیسے فئے مکہ اور فئے روم ، شم ، بیت المقدی وغیرہ اور آپ کا فرہ فا کہ بیر ہے ابھیت میں ہے جی ہے سب ہے بہلے طالہ والی بیری صحور اور آپ کا فرہ فا کہ بیر ہے ابھیت میں ہے جی ہے سب ہے بہلے طالہ والی بیری صحور اور کار خرات سیدہ کا انقال ہوا اور آپ ہے بہلے ابھیت میں ہے کس کی وفات ٹابت بعد حضرت سیدہ کا انقال ہوا اور آپ ہے بہلے ابھیت میں ہے کس کی وفات ٹابت میں ہور حضور نے حضرت ورحضور نے حضرت والی بیانہ بیالہ بیا اور آپ ہے بہلے ابھیت میں ہے کس کی وفات ٹابت کی جو کہا کہ بیر ہوا۔ اور حضرت سیدالشہد اور حضورت امام حسین دھائے کی جو کہ اور وہ ای طرح پوری کے جو کہا دور وہ ای طرح پوری کی جو کہا ہول ہے بہلے کہا کہا اور وہ ای طرح پوری کہا ہول تیر ہے جدان کا بیک گھڑا تھے ہے بہلے ہوگی ہو گھرا تھے ہے جہلے جنت میں جد بائے۔ چنانچال کا ایک باتھ لڑائی میں شہید ہوا۔

حفزت حذیفہ رہ ہے۔ ہول کریم ﷺ کہتے میں کہ ایک دن حضورا کرم ﷺ خطبہ پڑھنے کھڑے ہوئے اور تیے مت تک کا حال آپ نے بتاویا یک ہی ہزاروں حدیثیں

میں جن سے کتب احادیث بھری ہوئی میں۔

شفاء قاضی عیاض اور خصائص سیوطی ومو، ہب لدنید وغیر باکتب احد دیث میں سیط بھٹی اور خاص سیوطی ومو، ہب لدنید وغیر باکتب احد دیث میں سیط بھٹی اور طوح ہیں ہیں بنی ہوئی ہیں۔ اور حضور رفظ اللہ ہونا بھی مجمز و ہے اور خاص فضیرت ہے۔ بدل سواحضور کے اور میں بید ہات نقصال کی ہے، ور ہاعث ولت ای وجہ ہے کسی غیر نبی کی تشہید حضور ہے ای نہونے میں جائز نبیل اوران امور میں بھی جوحضور کے حق میں جائز نبیل اوران امور میں بھی جوحضور کے حق میں جائز نبیل اوران امور میں بھی جوحضور کے حق میں جائز نبیل کہ اوران امور میں بھی جوحضور کے حق میں جائز نبیل کہ اوران امور میں بھی جوحضور کے حق

#### مرحبه كشفاعت

محبوب دل میلانه فره یه گا۔

اقتسام ونسفاعت : دوريكى بم مسى نول كالتقاد بكرحضورا كرم فيك شفاعت بہت فتم کی جوگ۔ س بل ایک شفاعت عظمیٰ ہے کہ وہ تمام مخلوق کے آرام کے لئے ہوگ جب کہ وہ قبروں ہے نکل کرایک جگہ جمع ہوں گے ورید شفاعت عامہ ہے مسمہ نوں ادر کا فروں سب کوشامل ہے۔اوراس تشم میں کسی کوخلاف نہیں۔ ورایک تشم کی شفاعت ہے، ہوگ كەھقىدرانىك توم كوجنت بىل بغيرحساب، وكتاب سوال وجواب داخل كرائميں سے ساورانيك فتم کی شفاعت ن وگوں کے حق میں ہوگی جو بعد حساب متحق نارتھ پرے ہیں۔ ان کو عذاب دوزغ ہے تیجات داد تھی گے۔ ادرا یک قتم کی شفہ عت بدہوگ کہ گنہگاروں کو دوزخ ے کا میں گے۔اورا یک قتم کی شفاعت بیہ ہوگی کہ بعض کا فروں کے عذاب ہیں سے تخفیف وکمی کرائمیں گئے جبیبا کہ نصرت کے چھا یوطانب کہان کے نقل میں اجادیث متفق عیب ہے ٹابت ہے کے حضور تخفیف عذاب کے واسطے شفاعت فراء کی گے۔ غرضیکہ یہ جارا عثقاد ہے کدور باراحدیث میں حضور حبیب کریم ﷺ کی خاطر داری ورعزت تی س وشار سے باہر ہے اور کوئی شخص ایب نہیں جس کوحضور ﷺ کی عزیت کی ضرورت نہ ہو بلکہ سب خدا کے در ہار میں حضور کے حاجمت مندین اور حضور مروری م ﷺ خداے مجوب اور پیارے میں اور حضور کی رضا اور خواہش خدا کومطبوب ہے۔

> النهم صل على محمد واله على قدر حسنه وجماله وفضنه وكماله وغره ووقاره وجلاله



# صَرْتُ عَلَامُه عَلام احمدا خُكَّر آمْلِترى

- ٥ كالابت زِيندگي
  - ٥ رَدِقاديَانيت



#### حالات زندگی:

حضرت على مدفد م احمد اخگر بن تعلی محمد کی ولاوت ۱۸۲۸ بر بسط بن ۱۸۲۱ بر بسل بن امرابی بیس امرابی بیس امرابی بیت امرابی بیت امرابی بین برخیاب، به رست ) کے دیک تشمیر کی بث گراف بین بولی ۔ آپ بہت برخی می افرادروئی اللہ تھے۔ آپ نے اردوا ویش میر ملت سے بیعت کی سعادت پائی اور ۱۹۴۲ و بھی امیر ملت نے خرقہ خد افت عط فر مایا۔ آپ اخبار الل فقد کے ایڈ ییٹر تھے۔ آپ برزے عابدوز ابد ورشب زندہ دار برزگ تھے۔

حضرت مو، نا غلام اجمد فکر اکثر حضرت امیر ملت قدی سز ه کتبیغی دورول میں ہمراہ رہتے تھے۔جسوں میں تقریر ن کرنے اور اپنے مواعظ حسنہ ہے ضق خدا کوفیق یاب کرتے تھے۔ بہت لوگول نے آپ کے باتھ پر بیعت کی اور سسلہ عایہ میں واخل ہوئے۔امر تسرے ایک خبار بنام'' اہل فقہ' جادی کیا۔

آپ معزت اجر من و کی کی با دورجاں فارضا و یک کی جوب دورجاں فارضا و یا سے تھے۔
امر تسریل جی عت الباعد بیٹ کا فہار الباعد بیٹ 'معزت اجر المت لدس سرو و کی شان میں استاخی کرتا رہنا تھا۔ معزمت مور نا غدم احمد اختر اور مولا نا چر فیرش و امر تسری (منوفی و المت روز و الفقیہ '' میں مقصل اور مدلس جو بات شائع فر البتے رہیے تھے اور میں و المحد بیٹ کو قائل کرتے تھے۔

، المحدیث جماعت کے سرگرہ ہمولوی ثناء، مندامر تسری (۱۸۲۸ء-۱۹۴۸ء) ہے بھی دونوں حصرات کے اکثر و بیشتر مناظر ہے ہوئے رہے جن میں فنتح وکا مرانی ن کے قدم

جؤتتی رہی۔ حضرت امیر ملت قدس مرہ اکثر ہوا بیت فرماتے کہ''جواب جاہلاں باشد ځاموڅي ' ' محمران دونو س حصرت کې دېځي حميت اورڅخ کې محبت دحمايت ان کومجيور کړتي تقمي که مخافین کے پہلنے کا جواب دیں اور کسی کو بہ کہنے کا موقع شدیں کہ وہ میدان ہے ہٹ گئے۔ فتزارند ، رکی سرکا لی کے ہے آپ نے اپنی عدالت کی بروا کئے بغیر عرصہ تک آ گرہ میں شاندارخد مات انجام دیں۔ ۲۰ مئی ۱۹۲۳ء کوحضرت میرمت قدس سرہ نے بندرہ افراد يرمشتل جو مبر. وفيدة گره بحيجاتها اس مين آپ كوامير مقرركيا گيا تف شب و روز كام كرنے كى وجدے آپ كى علالت خطرناك صورت اختيار كركئي تر آپ و باس آ كے اور آب ك جكه قاضى حفيظ لدين رجتكي (المراج عام ١٩٣٧ع) كوامير وفد مقررك الميا-حفترت مورينا غدم احمدا فَكَرُوشِعروش عرى كابھى خاصا ذوق تقا۔ آپ افْكَرْخُلْص فریاتے۔ آپ کی شاعری زیادہ تر نعتیہ مضابین پر شمتل تھی۔ آپ نے سینے پیرومرشد کا شجرهٔ طریقت بھی نکھ جس کا ہرشعر آ ب کے عشق وعیت کی مند بوئی تقبور ہے۔ آ ب کوفن تاریخ بربھی مہارت تامدحاصل تھی۔ بہت ہے بزرگوں کے وصال پر قطعات تاریخ و قات کیے باحضوص مولانا پیرغلام رسول قانمی امرتسری (متوفی ۱۹۰۴) اور امام حمد رضا خان

حضرت مولانا غدم احمد اخترے نثر میں بھی کافی کتا بیں لکھی ہیں۔ آپ کی تضائیف میں ''مرز ائیت کا جناز ہ'' ور'' المحدیث اور السنّت'' یا دگار ہیں۔ آپ ندا ہب باطلعہ باحضوص مرز ائیت کے مقابعے میں شمشیر بر ہند تھے۔

فاض بر موی (۱۹۲۱ء) کے قطعات تاریخ کھی کیے۔

#### ردقادیانیت:

رد قادیا دیت کے موضوع پر "ب کا یک رسانہ" مرزا کی دھو کے بازیال" کے عنوان سے اخبار الفقیہ میں شائع ہوا ہے۔ ادارہ سی رسالے کو عقیدہ خسم منابعیت کی شہوت کی تیر ہویں جدمیں شامل کرنے کی سعادت حاصل کرنے ہے۔

آ بِ کی وفات ۱۵، گست سی۱۹۲ع ۱۸۰۱ صفر بروز پیر چیرست سال کی طویل علاست کے بعد ہوئی۔ آ ب کی فغاز مراز و موادنا پیر غدم مصطفی قامی ، مرتسری (متوفی سامیوں) نے بردھ کی۔ آپ کی رحات پر ادار ہے لکھے۔ اخبار و رسائل نے آ ب کی رحات پر ادار ہے لکھے۔ انجمن نعمانیہ ہندل ہور کے ماہواری وسامہ بابت جور کی اگست کی 197ع نے صفح ۲۰ پر اول کیکھا

# موتُ العَالِم عَنوتُ العَالَم

حضرت مولوى ندم حمرصاحب المتخلص بيد يقكر كي خبر وفات اخبار يش برده كر سخت رغج وطال بوا\_اس بيل شك نبيل كه الله نت و يشاعت كو تخت نقص ن پيني \_ وضينا بقضاء الله. اذا لله و اذا اليه و اجعون.

علامہ صاحب مرحوم واقعی امرتسر میں حفیوں کی طرف سے ایک اکن وعمدہ مب حث اور مناظر سے جس سے وہ بہاور مرزا کید کی روح کا بلی تقی ۔ ایسے دعدان شکن جو ایا ت تحریر فر وہا کرتے تھے کہ فریق مخاصم کو جواب کی مخاصش نہ رہی تھی۔ ایسے فیر ایسے فیر عاقب کا تابی کا فیات کا دیا گئی ۔ فی ایا ایسے فیر عاقب کا تابی کا تابی کی تابی کا ت

اے دوست پر جنازہ دشمن چو گلڈرگ

منبث الارغلام احدافكر التري

#### شادی مکن کمه بر تو جمیں ماجرا رود

علامد صدحب مرحوم باوجود کی سهل سے سخت مصر نمب و سلام میں جانا ء رہے کے عدالت کی حالت میں بھی مخافین کی تروید میں نمبایت مدخل ومبر آن مف مین لکھتے رہے۔ ور مب حشہ اور مناظرہ کیدے بھی سفر کی شکالیف برداشت کرتے رہے۔ اللہ تق لی جل ش نہ مرحوم کو ہے جواد رحمت میں قبول فرمائے اور سع دہیں مدارج علیا عطافر مائے۔ ماخوذ او

> سیرت امیرملت جلد دوم، جو برطت سیداختر حسین علی بوری رحمة الند ملایه



مرزائیوں کی دھوکے بازیاں اور ان کا جواب

(مطبوعها خباراال فقدامرتسر 3 فروري <del>191</del>3ء)

(سَنِ تَصِينَفَ : 1331 ه بمطابق 1911 م

== تَوَيِّفِ لَطِيْفُ ==

ضرث غلام علام احمدا فحكر أمرّترى



# مرزائیول کی دھوکے بازیاں اوران کا جواب بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا وشاکرا للہ العزیز الحکیم مصلیا و مسلما علی رسولہ الکریم

ناظرین پر پوشیدہ نمیں کہ انل سنت و جماعت وگروہ مرزائیہ میں حیات میں التظیمالا کا مسئلہ مدت سے زمر بحث ہے۔ علائے اسلام نے مرز کیوں کے دعاوی کے جوابات دینے۔ گرآج کے ان کو بیر جو صدر نہ ہو کہ علائے اسلام کی تحریوں کا جو ب و ب مسئل ۔ پھر بھی وہ آگر بھی کے ان کو بیر جو مسئل نہ ہوں مض میں کو جراد ہے ہیں ۔ جومرزا صدب کی ہو گار کے ان کا دندان شکن جواب دیدیا۔ صدحب کی گئے ۔ اور علائے اسلام نے ان کا دندان شکن جواب دیدیا۔

س مسكد ي متعلق ايك مضمون قابل مطالعة ناظرين درج اخبار الل فقد او درج اخبار الل فقد او درج اخبار الل فقد او درج درج اخبار الل فقد او درج درج درج درج درج درجار درج

الراجى الى رحمة ربه الاحد

غلام احمد

عافاه الأدو ايده مدير اهل فقه امرتسر

# شروع مضمون

اس میں کوئی شک اور شبائیں ہے۔ اور سیاتی الاسرے کہ حضرت میسی التعلیمان س وفت تبك زنده آس ن يرموجود ميں جبير، كه ال اسلام الل سنت وجماعت كاعقيد وسع اور قرتن شریف اور احادیث ور محرکت ناری فرسر میں ای طرح ورج ہے۔ میں مرزاص حب اوراب مرزانی اینا گا بیوڑ ہو ژکر چلاتے ہیں ،روتے ہیں، چیئے ہیں، آئے ون ای برمرر ہے ہیں کہ حضرت میسی البلیقال فوت ہو چکے ہیں۔ حال تک مسلمانوں کے عقا كدكے مطابق عد و وحضرت من اين مرجم عبيه جا السلام كے نتين پيغبران عليهم السلام اور بھی زندہ س وقت موجود میں۔ دو مسان میر اور دو زمین پر۔ آ سان پرحضرت میسی التكلينالا اور حصرت اوريس التلينالا اور رثان يرحضرت خصر التكلينالا وروسر عصرت الياس التكليفة الهاس كرمرزاني نوك اورجهي يتخبطه المشبيطن من الممس كي صورت م موج كيل كيدان برجهار يغير ناصهه السلام كي حيات ان الآن كالمدين اخريل ان ش والله تع الْ لَكُعا جائے گا۔ لَيكن " ج ہم مرزا ئيوں كے آيك اشتہا ركى دھو كے بازياں جيش کرتے ہیں۔امید ہے کہ ناظرین بغور ملاحظ فرما کیں گے۔وہ بین ہے۔ہم نے میک دو ورقد اشتہار سرخ رنگ کے کاغذ برحضرت سے کی وفات کے متعبق قامنی فضل کریم مرز کی سکندلنڈ ہ بازاراہ ہور کا دیکھ \_معلوم ہوتا ہے۔قاضی جی دھو کے بازیوں ہیں جیمی مہارت رکھتے ہیں۔ سیدتو " ب نے " یات کھی ہیں۔ بیادی آیات ہیں جو مرزاری 🚉 میرے اسپتے ''از.لهاومام'' میں لکھی تغییں۔مرزاجی ہے بڑھ کریا گج ' یات زیادہ لکھ دی ہیں۔ تا کہ اپنے بیغیبرے بڑھ کر میں میگرافسوں ہے کہان کے جوابات بیسیوں دفعہ سے کرام الل سنت وجہ حت کی طرف ہے ہو چکے ہیں۔ آپ نے ن کود کیمنے کی محنت گوارائیس کی۔ اگر صرف کیمنے کی محنت گوارائیس کی۔ اگر صرف کیا ہے با است پنیالہ یا کتاب شہادت القرس موردوم مو لفہ قاضی محد سیر ن صاحب سیا مکوٹی کی د کچھ لیجاتی ہے آب تہا ہے القرس مؤلفہ مولوک حافظ محد ابر جیم صاحب سیا مکوٹی کی د کچھ لیجاتی ہے تو الن کیا ہے تاخی لیسے کیسے کیسے کی جرا ک ندیوتی ہی جب عمر دحوکا دینا مقصود بوتو کیوں ایسا کیا جائے ہے۔ قاضی جی کیسے کی جرا ک ندیوتی ہی نوش دھوکا دینا مقصود بوتو کیوں ایسا کیا جائے ہو ہے۔ قاضی جی کیسے کی ہوئی ہے تا ہے گئے ہے کہ اور برا مولاد کی کوشش کی ۔ جا ۔ تکدایک آبت بھی صریح طور برا وفات حضرت میں النظامی ہی کوشش کی ۔ جا ۔ تکدایک آبت بھی صریح طور برا وفات حضرت میں النظامی ہی دواہ است نہیں کرتی ۔ اس بربھی تا دیا است رکیکہ بے معنی کر کے خدر فید بھا تا ہے۔

اس اشتہ رکی وجسرف رسا ۔ نیام اے ذوالفقار علی (برگردن) فاطی مرز کی فرز تھ علی ہے۔ جو ابھی نہایت مدل عقل وقتی ولائل کے ساتھ حیات میں لائلیٹ لا پرلا ہور میں شائع ہوا ہے۔ جو ابھی نہایت مدل عقلی وقتی ولائل کے ساتھ حیات میں الشنبار کے مشتمر کی ہوا ہے۔ جو اب تو اس کا نہیں ہو سکا۔ بیاشتہار ہی سمی ۔ اب ہم اس اشتبار کے مشتمر کی وصوے بازیاں دکھر تے ہیں ۔ زالہ وہام ہے تایات کالی کردر ن کردینا جن کے جوابات عرصہ ہو ہو ہے ہیں۔ مہلا وجو کا ہے۔ دی وجو کے تاریس ہوں گے۔ جس سے مشتمر کی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔

#### دوسرأ دهوكا

قولة .. ، سو اس كے حديث كى روست بھى حضرت سلى النظيف كا قوت ہوجانا تابت ہے۔ چنا نچر النير مدم سر سوران بن در آفسير سيت رائا عيدسى الله فتو قينك و زاففك إلَى الله كاما ہے كہ من منودا بن عبس سے روايت كرتے ہيں كداس آيت كے مامنی ايل الله كد الله عنو فيك من من الله من الله عنوال من الله منودة من مناسمان

إنبيده مال ميرامير بخش مدحب كتب أفروش الدادو كشميري بإزري بقيمت السكاب

**افتول: مناظرین کومعنوم ہے کہ حضرت این عباس ﷺ کی خورتفسیرع ہی موجود ہے جس کی** روبیت کونفیرمعام کے حوالہ ہے درج کی جاتا ہے۔ انازمتھا کینفیرعماس کے حوالہ ہے الکھا جاتا مگر جب وحوکا وینا ہی مراو ہے۔ تو مرز ائی صاحب ایر کیوں کرتے لیجتے ہم حضرت این عمیان ﷺ کے معنی جوانہوں نے مصینے کے کئے جیل ، دکھو تے ہیں۔ قرباتي إس معوفيك ورافعك على التقديم إروالتاخير وقد يكون الوفاة قبضاً ليس بموت برانظ مديد شريف كاهت اورش مستمد ومتول مرز ايال مح الدرويور فاسف كامل ٥٥٨) ينتي حضرت الن عياس والله جو مهيدك ك قائل مين و تو وه حضرت عيلى النظيمة كى حيات الى الآن كے متحرثين ميں \_ بلكه وه حيات الى أن كے قائل بيں \_ اس لے انہوں نے س میت کو تقتریم و تا خیر تکھ ہے۔ معنی یوں میں۔ لتدتع لی فرہ تا ہے کہا ہے عیسی میں تھے کواپنی طرف ای جسم عضری کے مہاتھ اٹھائے وار ہول۔ اور پھر بعدر ول از سمان «رئے وال بول راصل عورت تغییر معالم کی بیرہے۔ ''ان عی علما الایة تقلیعاً وتاخيراً معناه اي رافعك الى ومطهرك من الذين كفروا ومتوفيك بعد

ا حيد من دالدي صاحب المرت مرجل ويام ميادة بتقم بدور بالتقو كام بي قور كه التقريم وتا في كال ميل الورنس بي حيث الموقع الموقع والتي بي كالمدود وي بي كالمدود وي بي كالدود وي التقويم بي المراقع الموقع وي المراق وي المراق ا

انن المک من المسلماء "الینی ال آبت بیس نقدیم دتا خیر ہے۔ اور معنی ال کے بول ہیں۔ کرینل تجھ کواپی طرف اوپر کو ٹھ نے والا ہوں۔ اور کھارے صاف بچانے والا ہول۔ اور چھر سمال تھے اتارے کے بعد ماروں گا۔

حضرت بن عباس ﷺ بہت می کیات کو تقدیم وہا خیر قرب ہے ہاں کے کے تقدیم وہا خیر قرب ہے ہے۔ اس کے الئے تقدیم وہا خیر قرب ہے ۔ اس کے لئے تقدیم واقع کے باز کے تقدیم واقع کے باز کے تقدیم واقع کے باز کے افسوس ۔ وہو کے باز کو رہے واقع کے درت من لم میں نظر ندا کی ۔ افسوس ۔

#### تنيسرا دهوكا

**قوللة إجفرت ابن عباس كالعقاديجي قد كه حفرت عيسي فوت بوجكه بيل** 

( يدهظني معيدًا وكالم ووم اسطر و ال

اقول ۔واہ رے تیری دھو کے بازی احضرت ابن عبس بھا کہ اعتقاد کو ویر دوسرے دھوکے بش بھی نقل کر دیا گیا ہے۔لیکن ور پیچئے۔آبت شریف ﴿وَإِنْ مِنْ اَهْلِ الْكِتبِ إِلَّا لِنْهُوْمِنَنَ ﴾ کے بیچے یوں لکھ ہے۔

سینی حضرت بن عم سی الله الله می پرجزم کیا ہے۔ جیس کدھ مداین جرمیانے سعید ابن جیر کے طریق پر ان سے بات وضیح روایت کی ہے۔ اور ابن رجا کے طریق پر حضرت حسن بھری کے منے روایت کی ہے۔ کہا ہے میسی النظیمان کی موت ہے پہنے۔ فتم ہے خدا کی وہ (مطرت میں النظیمی النظیمی ) اب تک زندہ ہیں۔ لیکن جب وہ آسان سے نازل بوں سے اس وقت سب ال کتاب مطرت میسی النظیمی کردیوں نے آئیں گے۔ ور اس بات گوار کو اول علم سے نقل کیا ہے۔

هب: اى وال من اهل الكتب الاليومنن بعيسى قبل موت عيسى وهم اهل الكتب الذين يكونون فى زمانه فتكون الملة واحدة وهى ملة الاسلام وبهذا جزم ابن عباس فيما رواه ابن جرير من طريق سعيد ابن جرير عنه باسناد صحيح \_(باعتبرها الله الله الكارى)

یعنی کوئی اہل کماب بیس ہے ندہوگا۔ گرانین کیان ہے آئے گاس تھ دھترت میسی النظیالا کے مطرت میسی النظیالا کی موت ہے پہلے۔ اوروہ اہل کماب وہ ہوں گے جو آپ کے زہند (وفت رول) میں ہوں گے۔ میں صرف کے ای ندیب سلام باقی رہ جائے گا۔ ای پر مطرت بن عمال نے جزم کیا ہے۔ الح

ح: عن ابن عباس ان رهطا من اليهود سبوء وامر فدعا عليهم فمسخهم قردة وخيازير فاجمعت اليهود على قتله فاصبره الله بانه يرفعه الله الى السماء ويظهره من صحبة اليهود \_(عشكنل)

لینی حضرت بن عیاس دی قیار تر بیل۔ کہ یمبود ہے یمبود نے حضرت میسی الفظیمالا کودشت مودی کی تو ان پر حکماً وی کی وہ بندر، ورسؤ ربن گئے۔ شپ یمبود نے حضرت موصوف الفظیمالا کے آل کرنے پر جماع کید المند تا اللہ نے ان کومبرد بیا۔ او بدالملہ تا کی کے ان کومبرد بیا۔ او بدالملہ تا کی ہے اللہ تا کی گرد بیا۔ او بدالملہ تا کی سے ایک کرد بیا۔ لیجے دعوے باز کے سے ایک اقدر کا قدر کا فی ہے۔ ورنداور بہت سے منقولات ہیں۔ جن سے معترت این عیاس دی اور بہت سے منقولات ہیں۔ جن سے معترت این عیاس دی اور

حرزا کی دعوے پریاں

و عققاد صاف ہے۔ کہ حضرت عیسی النظیفان اللہ تعالی کی قشم زندہ ہیں۔ اور ''سان میرموجود جیں ﷺ بی مت نزول قرما کیں گئے۔

#### جوتها دهوكا

قولة: ناظرين بروضح بوكا كه حضرت ابن عباس قرسن كريم كے تجھے ميں الان تمبر والول ش سے بيں ۔ اوراس بارے ميں ان كے حق ميں سخضرت اللہ كا يك د عا بھى ہے۔ (معدسليس بام د مرس)

اللول: بهم اس بات كومات تي - اورجه رايمان ب- كرهفرت بن عباس الله اليهاي تھے۔ بلکداس سے بھی زیادہ اور کی درجہ بواجے ہوئے تھے۔ یعنی کی بار انہوں نے قر آن شریف رمول اکرم ﷺ کوسنایا۔ بمیشہ آیت آیت برامتف رکر تے تھے۔ جب تک سلی اور تحقیق کامل ند موجاتی تھی آ کے تبیس پڑھتے تھے۔ حضرت دسول اکرم ﷺ نے ان کے حق میں دعا قرسن بنمی اور تفسیراور حکمت کی فر و لی تھی۔ سنخضرت ﷺ کے چیز و بھائی تھے۔وو مرتبه حضرت جبراتكل التكليفات كويهي ويكف قفية آب كا خطاب حمر الماستة بهي بها واليفونقدمة تغير ن کثير )اب مرز، نيول کونور اس برايمان . ناجه جند اور جوانهوں نے حضرت عيس السليلة كيابت قره يوب- ال كوثرز جال بنامًا جائب ليكن حرزا يول كال يرجمي ايمان نہیں۔ محض دھوکا ہی دھوکا ہے۔اس وجہ سے مہیم ان کی تعریف کر تے ہیں۔ جب، ن کو ی غے یا تے ہیں تو گا یوں وین لگ جاتے ہیں۔ یعنی جب حضرت اللی مباس منظمہ معوفیک کےمعنی مدمنیک کا کرتے ہیں تو ان کی تعریف کرتے ہیں ۔اور جب اس آیت کو تقدیم و تاخیر فرما کر حیات میچ التلیالات ی الآن کی تصدیق فرماتے ہیں تو گالیوں ویینے لگ جائے ہیں۔ دیکھومرز . تی کا ازالہ او ہا م اس میں مرز اصاحب اس طرح پرورفٹ کی

كرتين وهو هذاب

ناظرین خیاں فرما کیں۔ یہ وہی حضرت بن عبس حظمہ جن کی تعریف مرزا بی نے اپنے از ردیس ورمرزائی مشتیر نے اس، شتب رہیں دھوکا دینے کی غرض سے کی تھی اور مرز بی انہیں حضرت ابن عباس دی شاہ کی نسبت جن کا ندیب نقد یم وتا فیر آیت شریف ہیں ہے۔ اس منم کی گا بیال نقل کفر کفر فہاشد دیتے ہیں۔'' متعصب ملا یمبودی تحریف کرنے وا ، ہے حیا ، شوخ ، ملحد ہے کیان ، العیاذ بالند''۔

مرزائیوا خدائم کو ان دھوکول اور گالیوں کا بدیدد ہے۔ پدنے ان چکا۔ ایمان ہے شارج ہو گئے۔ استعفو اللہ۔

تنجب امررائی وگ معوف کے معوف ہے کے معوں پر کیوں اس فذرو گلر قوال کو بیش کرتے ہیں۔ جو صرح کا نف ہیں۔ ور کیوں پاریاد ہوکے دیتے ہیں۔ کیوں اپنے پینجیر مرزاصاحب اوران کے خلیفہ نوراندین کے دستاویزات کو تنظیم نمیں کرتے ہیں۔ جن میں کوئی جمت نہیں جو علی ۔ اور خلیفہ صحب مرزائیوں کو مجھاتے نمیں۔ کرتم معوف کے وہ معنی کرو جو مرزا صدحب نے براہین حمد میں سکتے ہیں۔ یا جو میں نے تصدیق براہین احمد میں بیل کئے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟'' میں تھے کو پوری فعت دول گا''۔، یر سی احمد یہ شاہ ہا ہا ''اور میں لینے والا ہوں تم کو''۔ (تعدیق پر ہی احمد سفہ) مگر س پرزیادہ تنجب میہ ہے کہ مرزا تی اور ان کے طلیفہ بھی اب ان معنوں پر ایم ن نہیں رکھتے۔ کہیں تو کیا کہیں؟ کریں تو کیا کریں؟ یک دھوکا جازتی ہے آفتہ جی۔

# بإنجوال دهوكا

قولة: اب بهم وكفت بين كرقر من وصديت بين رفع كم منى كي سيخ بين و هو فع من من كي سيخ بين و هو فع من من كي تي و فع فع من من المن المنو من من من المنو المعلم و الله بين أوثو المعلم و رجات الله الله المنو من المنو من من المنو المعلم و المنون وسيح و فيرو من من بين المن من المنون وسيح و المن من المن المنون والمن من المن المنون و ال

(بلغظ ملخف وملتقطا يصفي الكام اور وووم)

افول. مطبب اور فش واس وجو کے کا یہ ہے کہ آن شریف اور ان ویٹ شریف کی افظ رفع ہے میں لفظ کے معنی صرف ورجات کے برص نے اور بلند کرنے کے بیں۔ اور کوئی معنی میں بیں۔ قر سن شریف میں جو الله تعالی نے فر مایا ہے۔ معز ت بیسی النظیفات کے بارے میں ﴿وَ مَا فَتَلُو اَ يَقِينَ أَبُلُ وَ فَعَهُ اللّٰهُ اِلْدُهِ اِلْدُهِ فَا يَعْبَ حَصْرت مِيسی النظیفات بين تا تا فيل کے گئے۔ بلک فقط و فيد کريم نے بئی طرف ما یا ہے۔ وجو کا یہ ہے۔ اور النظم معنی بیر بیسی کے حضرت میں النظیفات بین تا تا فیل کے گئے۔ بلک من کو خود و فلد کریم نے بئی طرف ما یا ہے۔ وجو کا یہ ہے۔ اور النظم معنی بیر بیسی کے حضرت میں النظیفی کا کوئ میں افقط ہے۔ جس قدر میں النظیفی کا کوئ میں افقط ہے۔ جس قدر میں النظیفی کا درجہ اٹھالی معلوم نہیں۔ اس آ بہت میں ورجہ کا کوئ میں افقط ہے۔ جس قدر آ یا ہے اور اصاد بہت وجو کا درجہ کا فول می فیل کی گئی بیل۔ ان سب میں فیظ درجہ تو صاف درج کے ہیں۔ ان سب میں فیظ درجہ تو صاف درج کے ہے۔ میں آ بیات بیس کی آ بیت بیس گئی آ بیت بیس گئی آ بیت بیس گئی آ بیت بیس کئی آ بیت بیس گئی آ بیت بیس گئی آ بیت بیس کئی آ بیت بیس گئی آ بیت بیس گئی آ بیت بیس کئی آ بیت بیس کئی آ بیت بیس کئی آ بیت بیس گئی آ بیت بیس گئی آ بیت بیس کئی آ بیت بیس کوئی فیظ درجہ کا درج آئیں ہے۔ بیک کئی میں معامر جو دن آ بیت بیس کئی آ بیت بیس کئی آ بیت بیس کئی آبی ہو کئی ہیں کے دی کے دو کھا کے دو بی کا درج آئیں کی بیس کی کئی ہیں کی کئی ہیں کئی ہیں کئی ہیں کہ بیک کئی ہیں کہ کئی ہیں کئی

ہیں وہ سب کی سب حضرت میسی النظینی کی طرف راجع ہیں۔ ندریں حالت اس آیت شریف کے وہی معنی ہیں۔ جوجمہور مفسرین وجہندین ومحد ثین ومو تین نے میں ہیں۔ یعنی حضرت میسی النظیمی کا واللہ تبارک وقع الل نے وہی قدرت کا ملہ ہے معنی کشالفت ہے رفع سے معنی

اب ہم خفار فنع کے معنیٰ کتب افت قرآن وصدیث سے کاں کر پیش کرتے ہیں۔ جس سے دھو کے گات کر پیش کرتے ہیں۔ جس سے دھو کے گالعی اور بھی کھیں جائی گی۔ اور ناظرین اچھی طرح سمجھ جا کیں گے۔

الف: رفع ، يرداشن و هو خلاف الوضع ، (يعظم ع) ينى رفع كمنى اويركواشائ كريس من ينى رفع كمنى اويركواشائ كريس من ين من الرائد من

ب: رفعة رفعاخلاف حفظة ، (ينظ مهن الله كالأنتير ) رفّع كم عنى الاير الله بالمبهض ف ينج و كنوك \_

ج: رفع ، برواشتن وحرکت چین داون کلمدر، وقصده ل خود چین ها کم بردن و برواشتن عدد درود وه نجر من گاه آوردن ونز دیک گردانید چیز برانچیز سید (بستایت ساس) قر آن شریف سے "دفع" کے معنی

ر من ريب من المدرق المن المدرق المن المنطق المؤرد المن المؤرث ﴾ الف. قرآن شريف على المفرش ﴾

(سورويسن)

اپ واں وہ کو حضرت یوسف النظیفانات این تخت پر چڑھ ہا۔ (جب حضرت بوسف النظیفانات وال وہ ان کو طفے مصر بیل تشریف لے گے) اس وقت حضرت یوسف النظیفانا تخت پر بیٹے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپ والی وقت پر چڑھالیا۔ اور تخت پر بٹھایا۔ اب غور کروں فع کے معنوں پر کہ حضرت یوسف النظیفانات ہے مال ہاپ کو تخت پرمع روح اورجسم کے بٹھایا تھا۔ ند کدم زائیوں کے عقیدہ کے مطابق صیرف زبان سے دفعے رجات کو تخت پر چڑھا رہا۔ اور پے ماں باپ کو تخت کے بیچے ہی بٹھا گئے دکھنا تھا۔

هبد فرق و فعفاق مكاما عليه به اسروس اورجم في الله و المترت دريس التلفيلا)
به عدى لم مكان بواش ميد مسلمانول كاعقيده ب كرحفزت ادريس التفييلا كورس التفييل كورس التفييل كورس التفييل كورس التفييل كالتباري من المراد المراد كورس التفايل كالتباري كالمراد المراد كالمراد كورس التفايل كالمراد المراد كالمراد المراد كالمراد كورس المراد المراد المراد المراد المراد المراد كالمراد كورس التفايل كورس المراد كالمراد كورس المراد كورس المراد كالمراد كورس المراد كورس المرا

# صديث شريف سے "دفع" كے محق

الف. رفع دأسه الى السماء، فوقعت دأسى الى السماء. ( مَحَ فَدَلُ عَلَمَ قَدُ مِنَ وَاللَّهِ السماء. ( مَحَ فَدَلُ عَلَمَ قَدْ مِنَ مُواتِدُ مِن اللهِ وَوَجَلَدُ عِن اللَّهُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ وَوَجَلَدُ عِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ وَجَلَّدُ عِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَ

ہے۔ من رفع حجواً عن المطویق کتبت لہ حسنہ (طِر نُ جُوکُوکُی شخص راستہ ہے۔ پیٹم ابٹیائے اس کے لئے کیک نیک کھی جاتی ہے۔ نور کرہ۔ پیٹم کوز بین پر سے اوپر اٹھا سے ہے۔ نہ کہ درجات کا ٹھانا۔

ج. من رفع بديد في الوكوع فلا صلوة له. (سيء ) يتن جوكوكي ركوع من باتصاد بركو الله الله الله الله من رئيس بوقي ميهال باتحداد بركواش المهدد واحد كانبيس م

د. حضرت رسول اکرم کی کی حضرت زینب رسی مد عنه کفر رندفوت مو ف ک وقت کی در در دفوت مو ف ک وقت کی دوت کی در در می دوت کی در در دوت کار دوت

باس ٹھ کر رہا گیا۔

سبحان القد کیا صہ ف طور پرد فعے کے معنی د فعج سمی احادیث ہے الابت ہے۔ میکن مرز ائیوں کی دھو کے بازیوں پر خیال فریا کیں کہتے ہیں کہ قرشن وحدیث میں د فعے کے معنی صرف درجات کے اٹھانے کے ہیں۔افسوس دھو کے بازی۔

چھٹ وھو کا

فولة. با يخرجم بيده كانا جائية بين كداكرجم عفرت يسى الطليقات وبتك زعده عاليس يو ان ہے کی نقصان اور برے واقعہ ہوتے ہیں۔ آنخضرت اللہ کی ختم نبوت برحمد ہونا ہے۔ ك مخضرت المنظمة فوت بو كاورايك دوسراني بتك زعره ب-(بعظ بمنيه، ١٥ مدول) الفول: ، بال حضرت ميسي التَّحَيِّلُا كَابِ تَكُ زَمْره جائة شِل مرزا يَوِلُ كواس سنة برج وا تع بوتا ہے كدمرز، صاحب كومنيج سين كا راستانيل ملتاب بندة خد، بيكبنا كدمفرت ميسى الطيلا كزعره بون من الخضرت في كفتم تعت يرحمله بوتاب يمض دهوكاب. اور مخانف نہ تج ریہ ہے۔ ورند مرزائیوں کا ختم نبوت ہر برگز ایمان نہیں۔ کیونک مرزا بی خود ہوے بڑے زورے وی نبوت اور رہمانت کا کر چکے ہیں۔ اور تع نبوت پر بخت عمد کیا جا جاتا ہے اور تمام مرزائی اس پر ایون لا کیچئے ہیں۔مرزاجی کا امیام ہے کہ بیس رموں ہوں اور نجی ہول۔ بلکہ خدا بھی ہوں۔ ''انت مسی و انا منک'' ش سے ہو چکاہے۔رسول اور نبی بھی کم درد کانبیں۔ بلکداولوانعزم بیٹیبرول میں سے۔مرز صاحب فرماتے ہیں ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے پہتر تدام اجد ہے پھر کہتے ہیں۔" کے بمخضرت ﷺ کی وحی نے بھی تسطی کھائی جو یا تیں ن کومعیوم ندہو ت**یں** وہ مجھ کومعلوم ہو گئیں ۔ان کو وغیاں ، یا جوئے واجوج ، ومیۃ ا ، رض ، کا پیعۃ ہی نہیں لگا۔ بیتمام

حقیقت جی پرمنکشف بولی۔ وغیرہ وغیرہ الاحول و الاقوق۔ فاک بدبین، اور جومیری رہالت کامنکر ہے وہ کافر ہے''۔ جینے مسلمان اس وقت القداور رس بھے کو سنے والے بین ان میں بڑے ہوں ہے وہ کافر ہے''۔ جینے مسلمان اس وقت القداور رس بھی کو وہ بیں وہ بین ان میں بڑے بڑے بڑے بزرگ او بیا والقد بغوث، قطب، ابدال جو و نیا میں موجود بین وہ سب کے سب کافر بیل۔ کیونک انہوں نے مرز بی کی رس الت ونبوت کا انکا رکیا۔ اور ایک ن نیس سب کے سب کافر بیل ۔ کیونک انہوں نے مرز بی کی رس الت ونبوت کا انکا رکیا۔ اور ایک ن نیس سب کے سب کافر بیل جی ہے۔ العیاذ باللہ حضرت میسی النظیمی کا تشریف الانا کھن بین وعا کی بخرض قل و جوال ، اور رونی اسلام قرب تی مت بوگا۔ جوال وقت الحق ورامتی پنی وعا کی مقیویت کی وجہ ہے ہو کر تھر بیف ہے ۔ اس بیل کوئی حمد ختم نوت برنہیں ہے ہے صریح مقید ہے در مضرت میسی النظیمی کا تھر بیف آوری کا۔ ایس فتم تیوت پر مرزاصا حب کا حملہ ہے در مضرت میسی النظیمی کا تشریف آوری کا۔

#### ساتوان دهوكا

قولة ٢ عيسائور كوخو ومخوا وفضيت يهوع بيايك ديل فل جاتى بيد كه بهار يهوع زنده بيداورتها رامحد في فوت موكي (بلفظ مغيرا)

افول · . زندہ ہونایا فوت ہوج ناکسی کی فضیعت کی کوئی دلیل ندعیر، بیال عقیق کی ہوسکتی ہے ندعیر سر ٹیاں جدید کی۔اگریٹی صورت ہے تو

الف. مرز ان چارساں سے (۱۹۱۳ء ہے) پہلے فوت ہو چکے ہوئے ہیں چیجھے ان کے موبوی ٹورامدین امحد احمق سروای اخواجہ کم ل امدین اسرز المحود عمد ، وغیرہ اب تک رندہ ایل ۔ تو کیا سرز نیوں کے نزدیک میسرز ابتی ہے، فضل میں ؟ ہرگز نیس۔

ہ ہے'۔ آنخضرت ﷺ کے رتی ں کے بعد ضف نے راشدین اور صب کرام ﷺ زندہ دہے۔ تو کیا ن کی فضیت آنخضرت ﷺ پرمتصور ہوگی ۔ حاش د کلا۔ ج: کل فرشے آسانوں ورزمینوں کے بتد وہ میں جن کا کوئی حسب و جارسالوں کا میں اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ تو کیو ان کی فضیعت معترت فاتم امر علین بھی پر ہوگی ہر گرفیس علاوہ ازیں گرمسلمانوں کا یہ مقتاد ہوتا کہ معترت فاتم الرعلین بھی پر ہوگی ہر گرفیس علاوہ ازیں گرمسلمانوں کا یہ مقتاد ہوتا کہ معترت میں الطبیع فوت ہی نہ ہوں گے جب تو کوئی فضیلت کی دلیل ہو کئی تھی۔ لیکن مسلمی نوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ معترت میں الطبیع اس وقت سی من پرزیرہ ہیں۔ اور قریب تی مت کے زول فرما کر بحد تی وفیاں وروئی و تی اسلام کے انقال فرما کیں گے۔ مسلمی ن ممان نماز جنازہ پر معیں گے اور پھر مدید منورہ میں معترت رسوں معظم بھی کے روغہ مطبر ہیں فرن کے جاتی وقت تک قبر کی جگے ف لی پری ہے۔ لیس مطبر ہیں فرن کے جاتی وقت تک قبر کی جگے فی پری ہے۔ لیس طبر ہیں وقت تک قبر کی جگے فی پری ہے۔ لیس طبر ہیں دوئے مرز دی کی فضیلت معین ہوئی کے دوئی مرز دی کی فضیلت معترت رسول بھی میں جا است کرتے ہیں جیسے کہ اور عرض کیا گیا ہے۔ ۔

### مستفوال دهوكا

قولة: حضرت مين پر مهد بوتا ہے ۔ كدخد ئے توانيس فرمايا تف كد جب تك زندہ بوزكو قا دينة رہنا۔ ب•١٩٠٠ سال سے سان پرينده كرين بوكر، س تعم كونال رہے ہيں۔

(ولفظ صفيه)

اقول: الغف: بيدهوكان بت استيزاء اورجهات كساتهده باب تا ہے . جس ركوة كادا كريكا حضرت عيل الطّبيكالا اقر ارفر مات بيل يعنى ﴿ وَ اُوَصَائِي بِاللّصَّلُوةِ وَ الرُّكُوةِ مَا فَهُتُ حَيَّ ﴾ يعنى بيل جب تك زنده بول نماز اورزكوة اداكرتار بور گاده نماز فرشتول كى تى نى ذہر ہے ۔ اوروه زكوة فرشتول كى ي زكوة ہے ۔ بيزكوة باكيزه ربن ہے جيس كه کتب فت اور قرآن کریم ہے واضح ہے۔ اللہ اتن کی نے فرہ یا۔ حضرت یکی النظیفان کے بارسے ہیں ﴿ وَلَ عَنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ اللللّٰهُ الللللّٰهُ اللللّٰهُ الللللّٰ

ب: رُكُوٰۃ ولى كا دینا ہرانسان ما مک نصاب پر جوز مین پر میں وفرض ہے۔ کیکن جو تلوق آسانوں پر ہے ن پر فرض نہیں۔ ورند مرث اِنَّى وكہد كيں كرفر شيخ جو سانوں پر میں ان پر بھی ز كؤة فرض ہے؟ وركس حساب ہے ووز كؤة واكر ہے چیں۔ ہاں ان كی تماز اور عہادت نہيج وہمیل اور ذكر داللی ہے۔ وران كی ذكوۃ یا كيز گی ہے۔

ع: تمّام مسلمان جائے ہیں کہ جب تک کوئی فض ما مک نصاب ند ہو۔ جس کی شرع ہیں تعداد مقرر ہے۔ بین تک اس پرز کو ق فرض نہیں ہے۔ کیا کوئی عرز کی یہ ویت فاہت کرسکنا ہے کہ دھنرت میں التقلیق کا پیدا ہوتے ہی ، لک نصاب تنے۔ اور جب تک ز مین پر تحریف فرمار ہے تھے (حضرت میں التقلیق کی تبعیت مشہورہ م ہے کہ وہ پائی پیشنے کے سے مٹی کا فرمار ہے تھے (حضرت میں التقلیق کی تبعیت مشہورہ م ہے کہ وہ پائی چھائے کے سے مٹی کا پیالہ بھی اسے پائی فرماز آئی جھائی بات کو بیالہ بھی اسے کہ وہ پائی فیمنی فرد اللی جھائی بات کو بیار تبین مرسک گا۔ چول کی اسے وہ بیان کا فیمنی فرد اللی جھائی بات کو فاہت کرے۔ ہرگز فاہت تبین کرسک گا۔ چول کو تکان بھٹ مند کی مرز اللی جھائی ایک

حرزاک والو کے بازیال

#### نوال دهوكا

**عَوله:** ( ۴ ) امت مرحومه کی بے عزتی ہوتی ہے۔ کہ یہود کی طرح خراب تو یہ ہوگئے۔ اور ان کی اصلاح کے واسطے، ن میں ہے ایک قروبھی لائق شدگا ۔ (بلط مؤمرہ) اقول: امت هرهومه کی اس میں کیا ہے عزتی ہے کہ ایک اونوالعزم پیٹیبر النظیافی اس امت مرحومه بیں مت ہو کر داخل ہوتے ہیں ۔ بیتو امت مرحومہ کی نہایت تو قیر اور اعلی ورجہ کی عزت ہے۔ تھر انسوس مرز ائی دھو کے یا زکو ہے عزتی نظر آ دہی ہے۔ صدیث میں آیا ہے۔ ''ولمو کان موسی حی ما وسعه الا ان پتبعنی ''اگرموی النَّلِيثُلازنده بوتے تو ميري ى اتباع كرتے - يدهنرت رمول خدا ﷺ نے فرمايا تھا۔ جب كرهنرت عمر دالله ، توريت یڑھ رہے تھے۔ پس جب کرحضرت میسی النظیمی زندہ میں اور آ عان ہے نزول فرما تھی کے ۔ تؤ ، ن کوبھی سواا تباع حضرت خاتم اشکیمین ﷺ کے کوئی جارہ نہیں ہے۔ نیبز حضرت میسی النظیناتلاکی اپنی دعاہے کدامند تعالی مجھے مست مرحوجہ میں داخل کرے۔ اور بید عاقبول ہو پیکی ہوئی ہے۔ ابت مرحومہ پیل داخل ہونا مین عزت ہے۔ ابت مرز ائیوں کی بے عزتی ضرور ہے کیونک وہ است مرحومہ میں واخل نہیں کی ۔ وہ مرزاتی کی است ہیں۔

حضرت رسول اکرم می کی امت میں ایسے بسے لائق ورفائی کا کس فاف وراشدین اجرات رسول اکس فاف وراشدین اجراح رسول الله علیهم اجمعین اور تا بعین او تا بعین ایست می جبندین اور تا بعین اور تا بعین اور تا بعین از بعین از تا ب

ومقبوله کا قدانا مے۔ وراس وقت یمی علاء جنید اور صوفیا یمو بیدد بن متین بقاہم اللہ بھی گی موجود ہیں۔ جو مخالفین ومعاندین رسول اکرم ﷺ کی تیج کئی مررہے ہیں۔ اور ای طرح

قیامت تک ہوتے رہیں گے۔حضرت مہدی دی المحدث النظیم الرب ترب تی مت میں النظیم ترب تی مت میں کالل اصلاح فرما کیں گے۔ دور حشراتی غراب کو جڑے اکا اصلاح فرما کیں گے۔ دور حشراتی غراب کو جڑے اکھیز کر مجھینگ ویں محدم زنگی دھوکے بازکوشرم کرنی جائے۔ دھوکے بازکوشرم کرنی جائے۔

#### وسوال وهوكا

قولمة. اور دوسرى است كا ايك نبي ان كى اصداح كه واسط پيل سے ريز رو ركان بردار. تاونت ضرورت كام أنه في الينظر منظر النظرية)

اللول: بهم لکھ چکے میں کد حضرت علیمی النظیمالا ای است مرحومہ میں داخل ہیں۔ تو پھر دوسری مت کیسی؟ بھی احوکا ہے علمی کا ہے۔

حفرت میسی التلیفالا کوریدوور کھنے کی ضرورت س سے مقدر رکی گئی ہے کدونیا میں سے مقدر رکی گئی ہے کدونیا میں سے مقدر کی تی ہے کہ انہا میں مرحور سے نگل کرنے تی فیر کی مت میں وجل ہونے و لے ، مجرزت قر سٹی کا انکار کرنے و لے ، توہنات نمیاء علیم مت میں وجل ہونے و لے ، مجرزت قر سٹی التیکیلا) کو گالیا ما السلام کرنے والے ، ان کو میت الی الی کے نکار کر کے شخر کرنے والے ، من کے مجرزات کو دیے والے ، من کے مجرزات کو دیے والے ، من کے مجرزات کو مسلم یہ مریز مرکبے والے ، وران پر گندے بہتان مگانے مسلم یہ مریز مرکبے والے ، وران پر گندے بہتان مگانے والے ، ورز خ و بہت کا انکار کرنے والے ، ورز خ و بہت کا ، نکار کرنے والے ، ورخ اور فرشتوں کا انکار گرنے والے ، وفیر و والے ، ورز خ و بہت کا ، نکار کرنے و دے ، روح اور فرشتوں کا انکار گرنے والے ، وفیر و وقیر و ویر اور فرشتوں کا انکار گرنے والے ، وفیر و وغیر و بیر ورن ، فرول ، فیرول میں ج ج ج چھیں گے ۔ تب ہر ایک جہزی ، پھر ، فرر ، فیر وغیر و حضرت میں التشکیلا کو واز یں وے و کر بنا کیل گئے کہ یہود مردود یہ چھی ہے ۔ یہاں حضرت میں التشکیلا کو واز یں وے و کر بنا کیل گئے کہ یہود مردود یہ چھی ہے ۔ یہاں حضرت میں التشکیلا کو واز یں وے و کر بنا کیل گئے کہ یہود مردود یہ چھی ہے ۔ یہاں

ے اوہاں ہے۔ تب بہت برق ذاتوں کے ساتھ مارے جا تھی ،جہنم رسید ہوں۔ زمین دنیا حداث ہے اوہاں ہے۔ تب بہت برق ذاتوں کے ساتھ مارے جا تھی ،جہنم رسید ہوں۔ زمین دنیا حداث ہے جا کے اور کھنے کی ضرورت میں التا جا لگت محتفیٰ قائم کے دین رو کھنے کی ضرورت میں الوں اللہ کے ایک محتفیٰ قائم کے ایورے ہوگئے۔ جو مسمی نوں کی سے کہ تارک وقع کی سب مسمی نوں کو ان دھوکوں سے کی سے گئے گئے گئے ہیں۔ اللہ تبارک وقع کی سب مسمی نوں کو ان دھوکوں سے بیاے۔ آھین الم آھین

اسلام كے جار پیغمبران عليهم السلام كااس وقت تك زنده ہونا

میں نے ابتداء ہی میں عراق کیا تھ کے مرزائی توگ صرف صفرت میں النظیمانی ہی حیت پر
واو با کرتے ہیں۔ ان کے موا اور پیغیم ان علیهم السوم، می وقت مادو ممبر ما اور اور حفرت
ہیں۔ تمام کتب تف سیر وتو ارق وکت ہیں ہیں جا کہ دھترت اور لیس النظیمان ور حضرت السیم النظیمان ور حضرت السیم النظیمان ور حضرت السیم النظیمان ور حضرت السیم النظیمان و و میں موجود ہیں۔ وو میں پر ہر دو تینیم النظیمان علیم السیم زندہ موجود ہیں۔ وہ آخصرت خاتم النظیمان کو مرز نبول کی دھوکہ بازی معلوم ہو اور مرز انبول کو مزیدا ہمان کو افکار کا اور اعلیمان کا موقع ہے۔ کتب ہمی مقبور اور مستمہ مرز ، کی صاحب میں ہیں۔ تا کہ ان کو افکار کا جمیم موقع شدہ ہے۔ کتب ہمی مقبور اور مستمہ مرز ، کی صاحب میں ہیں۔ تا کہ ان کو افکار کا جمیم موقع شدہ ہے۔ کتب ہمی مقبور اور مستمہ مرز ، کی صاحب میں ہیں۔ تا کہ ان کو افکار کا جمیم موقع شدہ ہے۔ کتب ہمی مقبور اور مستمہ مرز ، کی صاحب میں ہیں۔ تا کہ ان کو افکار کا جمیم موقع شدہ ہے۔ کتب ہمی مقبور اور مستمہ مرز ، کی صاحب میں ہیں۔ تا کہ ان کو افکار کا جمیم موقع شدہ ہے۔ کتب ہمی مقبور اور مستمہ مرز ، کی صاحب میں ہیں۔ تا کہ ان کو افکار کا جمیم موقع شدہ ہمیں۔ و ہو ہمانا

الف: واما اليوم فالياس والخضرعيها المهمعلي شريعة نب هحمد الله الما بحكم الوقاق او بحكم الاتباع وعلى كل حال فيكون لهما ذالك الاعلى التعريف لا على طريق النبوة وكذالك عيسى التكليل اذا نول الى

حرنال دم کے بازیاں

#### سبيل الارض لا يحكم فينا الا بشريعة نبينا محمد الللا

(يالعط وريد اقيت و كيوم بريصفيه ٨٠ وسفر ١٥٥ يمطبو مرصر)

یعنی آج (س وقت) ایاس اور خطر عدیده المسلام دونوں امارے نبی محمد بھنگی اتباع دور شریعت پر میں ۔ اور اسی طرح جب حضرت عیسی النظیمی زمین پرنزوں فرمائیں کے ۔ تو ہمارے نبی مجمد بھنگی شریعت کے مطابق عمل در تداور حکم کریں گے۔

هم: وفيه ذكر الخضر بفتح خاء. اختلف في نبوته واسمه بليا وكنية ابوالعباس قيل كان في زمان ابراهيم الخليل وهو حي موجود اليوم على الاكثر والتفق عليه الصوفية والصلحاء وحكايا تهم في اجتماعهم معه.

(بدغظة بيمجمع البحار الوار بجداول يسنى ١٥٠ يدهر ٢٩٠)

یعتی حضر سے نصر النظیاتان کی نبوت جس افتد ف ہے۔ نام ان کا بدیا اور کئیت ن
کی ایواسی س ہے۔ کہتے جی کہ وہ حضرت اہرا تیم خلیل النظیاتان کے زمانہ میں پیدا ہوئے
سے۔ اور اب تک زندہ جیں۔ اکثر ان کی حیات کے قائل جیں۔ صوفیائے کرام وصحائے
عظام نے تو ن کی حیات الی الآن پرا تھاتی کیا ہے۔ اور ان کی حکایات پراجتمائے ہے۔
عظام نے تو ن کی حیات الی الآن پرا تھاتی کیا ہے۔ اور ان کی حکایات پراجتمائے ہے۔
میتو وہ حواہ مسلم جیں۔ لیکن
میتو وہ حواہ مسلم جیں۔ لیکن
میٹر من میں مرز ، تی اور ان کے خیفہ نور امدین صاحب کی تحریرات دینظی حیات ہر چیار
بیٹر بران میں نقل کرد ہے جیں۔ تا کہ دیگر دھوتے ہ زمر زائیوں کو بھی بیٹین جامل ہو۔

وهوهذا 🕳 🕳

الف ... اب ہم صفی کی بیان کر نے کے سئے بیاکھنا جا ہتے ہیں کہ بائیل اور ہماری ابعاد بیث اورا شبار کی کتابول کی رو ہے جن نبیول کا اس وجود عضری کے ساتھ سمات پر جانا تصور کیا حمیا ہے۔وہ دو نبی ہیں۔ یک یوحن جس کا نام ایلیا ورادر یس بھی ہے۔اوردوسرے سے بن مریم جس کولیسی اور بسوع بھی کہتے ہیں۔(معدر نی کہ ہدی تناب بوشیح الرام بسوم)

ع: حضرت شنخ عبد لقادر جیا، نی کے ساتھ خضر النظیمالا کی ملاقات ہوئی۔ جھے اس وقت میک تصدید و آگی۔ جس کور قامہ نج س میں محمد بن بیٹی تاؤنی نے درقام فرمایا ہے۔ اس پرغور ترویش عبد القادر جیلانی فرمائے ٹائیں چ

جاء نى ابو العباس الخصر التَّلِيثُلا .... عن ابعد والتَّيم الدين ما حب كاعد معسوا والد ادبام بن عالى سفره ٣٨ ) كدمير من يوس مضرت تعفر التَّلِيثُلا تَشْرِيقِ اللَّهُ مِنْ عالى اللهُ مِنْ السَّلِيثُةُ

لیجے حضرات! مرز کی دھوکے ہزوں کو باتو ان پر ایمان لانا جائے۔لیکن مشکل مدے ہوں۔ و نقوں پر کیا شکوہ مشکل مدے ہوں۔ و نقوں پر کیا شکوہ اور افسوس کے جہر اصل ہی اپنے اقراری ہاتوں پر قائم شدے ہوں۔ و نقوں پر کیا شکوہ اور افسوس کے جہر ہورناضح خیرخو ہی کر کے لقہ سمجھاتے ہیں۔ کہ ایس کی دھوکہ ہازی اور جب بتوں کوچھوڑ دیں۔ اوراپنی بیماری قائی کا بیا کی مختصر معتدل شخ کسی ہندگی طرح گلو کے بینچ بتار کی جہر ہندا کر سے ۔ اور شقاوت وقب و ت قبلی دور ہو۔ جب تک ہوئی ہیں عمدہ سے عمدہ غذا اثر نہ کرے گ

کیا چھ کیا کی بزرگ نے ایا بھی میں میں ماری کا تا مصح کی میں

دں ٹی جال کے اثر ناصح کی بات دوستو کچھ بھی ور کرتی نہیں

جب تلک یور ہے یور کو کچے اثر اکھی غذا کرتی نہیں ، بہت تلک یور ہے ہو۔ کو کھے اثر اکھی غذا کرتی نہیں ، بہت ہم بیدہ جناب، لہٰی میں کرتے ہوئے اس مختر تحریر کو تم کرتے ہیں۔ ﴿ رَبُّنَا لاَ تُوغُ فَا لَا تُوغُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ

و وا میں مرز صاحب قادیونی نے ایک شتہ رشائع کیا تھ جس کے سرے پر انہوں نے
کچھ شعر مکھے ہے۔ ف کسار نے ان اشعار پر ٹوٹے بھوٹ فظوں میں تضمین لکھی تھی جو

۱۸ گست ۱۹۰۵ء کے خبار المحدیث میں حیمپ بھی ہے۔ من سب مجھتا ہوں کہ یہاں سی
تضمین کوتل کردیوجائے۔ بہذا درج ویل ہے

چرا رفتید و بنال تبه کارے سید کارے مثال میرزا درو ہر ویگر نیست مکارے چیاں مثل نبی اللہ و شدہ قبارے مثل نبی اللہ و شدہ قبارے مثل نبی اللہ و شدہ قبارے مثل نبید الرحم کہ بدید خدا لا ہے کھوکارے

کلام حق اگر مرائیاں ہول شنید تھے ۔ مال پیشگویم نے مرزا گر ہدید ندے بکند افتر ؟ زور مرزا اگر رسید تدے ۔ گرآل چیزے کہ آن پیم عزیزی نیز دیدندے زمرز الذی کردندے چشم زارد خوبنارے

اگر مرز، حکام خدادندی نه برگردے خدا درا دریں دنیا چیس رسواچرا کردے غلط کویدک، زخوف خدا دارم بدل وردے مربور نے آئد کہ رسواگر وہ آپ مردے کہ مشارست و خفارے

بدین حق که کامل بود بیدا شدنو آنمینی بپاکردی تو اے مرزا بدیں خت بیدی گروفت است ، کنوں ہم کہ کئے قربہ بگریل بہتٹولیش قیامت ماندایں شویش گرینی حرزا کی دموسکے بازیال

### عد جونیست بہر دفع سے بزشن کر دارے

عنایت شدرسوں راز رب العالمیان عزت نیابد دیگرے برگز بدنیا ایں چنیں عظمت نی ڈووراچیا گوئی تواے دہ تنان سے دفعت نشا کد تافقن سرزاں جناب عزت وحرمت کہ گرخوا ہد کشد در مکدے چول گرم بریکارے . اے میرز فکر کہ بتی جوں جفا کارے گرن کردئی یہ تجشت فودز چرم ومحصیت بارے

20,2



محدث انبیخوی خفرت علامر **مشاق احمد** انبیشوی

٥ هَالاتِإنِنْدِّي

٥ رَدِقاديانيت



#### حالات زندگی:

حضرت على مدمش ق حمر محدث أني شوى بن مخدوم بخش بن أو رش على المعالية عين المؤدم بخش بن أو رش على المعالية عين المؤدم مف فات مهار يُور (يو لي ، بحارت) بين بيدا بوسة - آپ نے مول ناسعا دت على سب ريثورى ، موانا نا محمد على حوالد يورى اور مولانا فيض ائسن سب ريثورى ، مونا نا محمد عن مولانا قارى عبدا رحمن يا في يقى عديدا رحمة سب ريثورى سينوم دينيه حاصل كئے علم حديث مولانا قارى عبدا رحمن يا في يقى عديدا رحمة (منو في الماليون) اور مور ناافعه يعى أي تخدوى سيا خذكي ـ

آپ کے فیفہ ہی زمو، نا پیرسفت اللہ پشتی صابری عیدالرحمد (مدفون پاکیتن شریف) فرماتے ہیں کہ حضرت مول نامشاق احمد انبیشوں کو فی پشتی صابری ملیدالرحمد آئھ مرتبہ علی کی سعادت سے بیروور جو ہے۔ ان بیل تین عج مکہ کرمہ کی سکونت کے دوران سکے۔ آپ مکہ کرمہ بیل قیام کے زمانے بیل مولانا حاجی رحمت اللہ کیرانوی مہاجر تی رحمت بوی و قدم بوی کے صفح سے مرساق المورات انجام دیے رہے۔ رسمالہ تقبیل دست بوی و قدم بوی کے صفح سے پائستانی احمد عفی الله عندہ، "المعلوس الاول بملوسه والمعینیة العدمانیة العدر الحدر الحدر اجمادی الاخر المیسیور حالاً."

حربین شریفین میں تیا مکامقصد وحید بیاتھا کدہ باس سے برکات توی صلی القد مدید وسلم حاصل کئے جا تیں۔ چنانچداللہ تی لی کا کرم جوا ، ور آپ کو کامی بی نصیب جو لی رحضور پر تور می کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ طہر و انور کے ذمیریں حصہ کی خاک بیاک اور مستعمل

جاروب شریف کی متال ہے بہا ہے نوازے گئے۔ مدید متورہ میں ایک بزرگ نے اپنا جب عطا کیا۔ ان تبرکات کے متال ہے بہا ہے نوازے گئے۔ مدید انتقال روضہ قدس کی خاک عطا کیا۔ ان تبرکات کے متعاق آپ نے وصیت فرمائی کہ بعد انتقال میں دے دیاجا ئے اور پاک میری بغل میں دے دیاجا ئے اور جد مرد کھن کے اور جد میں دھیت اس برخمل کیا گیا۔

مدرسرصولاتے ہیں تدریس کے دوران جو زہیں ہاشی عبد کے در برخزان علامت شہر سید محمد طاہر دباغ کی (۱۳۰۸ هر ۱۳۰۸ هر ۱۳۰۸ هر نے آپ سے تعلیم باکی۔ حریثن شریفین سے واپسی پر آپ نے سلسد درس و تدریس جاری رکھا۔ مدرسہ عیدید عثانیدا جمیر شریف ہیں عدت تک پڑھاتے دہے۔ لدھیا ند (مشرقی بنجاب، بھ رت) ہیں مدرس رہے۔ لدھیانہ ہے آپ ریاست کنج بورہ کے مفتی مقرر بوکر تینج بوروشتریف لے گئے اور "خرتک ویش مقیم رہے۔

آ ب نے عدد والمسنّت کی تمایوں پر تقاریف بختی فر انگی تیں۔ حضرت عدد مدمث تی احمد نبیٹھوی نے الکھل او جسار المذبذ بنین جو مواد تا شاہ محمد اور پس حنی تفتیندی مجدوی قاور ک علیہ الرحمہ (بہادر گذرہ منت رتیک ، صوبہ ہریانہ، ہندوستان) کی تالیف بران الفاظ میں تقریظ فرمائی ہے:

#### بسم التدارحن الرحيم

#### الحمد لله وسلام على عباده اللين اصطفي

ا ما بعد عراقم محروف نے رسالہ متبرکد الکھل بیسار البقی بنین کو دیکھا۔
ولائل حقد اثباب مسئلہ مخیب میں اور رسائل سے بہتر پایا۔ حضرت مصنف وسالسے جو پچھ
کھا وہ اٹل حق کے مطابق مکھا اور جو سندیں کتب تف سیر اور احادیث سے بیش کی بیں اوہ
ارٹی ب مقصود میں کافی ہیں۔ جارک الله فعی علمہ و دینه

كتبدالعبدالعاصي مشتق احرمني چشتى نبيضوى مقيم كنج يوره كرنال

آپ نے اپنے مریدین کا حلقہ بہت ہی محدود رکھا۔ آپ نے اپنے جھوٹے بھ کی چر ظہور جدعلیہ الرحمہ کوخلافت و سے دگی کے شرف سے سر فراز فر مایا اور اپنے مریدین کو تربیت کے لیان کے میر دکرد یا کرتے تھے۔ آپ نے میرت رسول عربی کے مصنف مصرت مولا نا نور بخش تو کل عبیدالرحمہ کو بھی خد فت، وراج زت سے نواز اجس کا ذکر مصنف مد مدنور بخش تو کل عبیدالرحمہ کو بھی خد فت، وراج زت سے نواز اجس کا ذکر مصنرت مد مدنور بخش تو کل نے نایف " کلا کرومش کے نقش بندید " میں فر مایا ہے۔

آپ نے کئی کتب تصنیف فیر و کمیں جو مختلف موضوع ت مپر ہیں۔ آپ کی تصانیف مندرجہ وَالْ ہِن:

١. الكلام الاعلى في تفسير سورة الاعلى

٢. مرقع رسول (اصل نام الهدية السنية)

٣. احسن التوضيح في مسئلة التواويح (فارسي)

٣. التحقة الابراهيميه في أعقاء اللحية (اردو)

تحفه خيريه في تحقيق شرائظ الجمعة.

٢. ترجم اصول الشاشي.

رفيق الظريق في اصول الفقه

٨. قريرة العينين يتحقيق رفع اليدين

9. تبشير الاصفياء باثبات حيات الانبياء.

• ا . تخذ عقد بيدر ثبوت معراج احمد بيه..

(المعراج الجسماني في ردعلي القادياني)

ا 1. النسهيد في اثبات التقليد.

11 كاشف اسرار غيبيه بالاحاديث البويه (ايام جرل الدين بيوطي سيدالرحمد كرماك اللعمه في الاجوبة السبعة"كاردور جمرم حواثق جديده)

١٣ . نسخ التوراة والانجيل.

٣ ا . تحقة السالكين.

٥١. تحقة الصوفية`

۲۱. ذکر حمد باحاتیث و خبو.

١١ ترجمه فيصد شاه صاحب د الوي نسبت وحيد وجودي ك

١٨٪ الضابطة في التحصيل الرابطة

9 / الهدية الشهابيه شرح الهدية القادريه في تحقيق كلمة الطيبه

٠٠. تذكره فريدييه

11. ازالة الالتباس.

٢٢ تحصيل المنال باصلاح حسن المقال

٢٣ نزول الرحمة والغفران عند ذكر خواجه السي و جان.

١٢٠ بدية يوسفيه (عصمت أنبياء يسم اسلام متعنق رسال)

#### رد بزانیت:

مرزا قادیانی آپ کا ہم عصرتھا۔ جب اس نے نیوت کا بھوی تو آپ نے ہس کی سخت مخالفت کی اوراس کے خد ف ایک مدل کتاب کھی۔ آپ نے من ظر و بھی کیا جس میں مرزا قادیانی کوشکست فاش ہوئی۔ رومرز ائیت پر آپ کا ایک مختصر یسال بنام''التقریم

القصیح فی تحقیق نزول المسیح » اداره این عقیده نتم نبوت کی تیرهویں جد بیں ش ال کرنے کی معادث ماصل کررہا ہے۔

رو قادیا نیت کے موضوع پر معرکہ الآ راء کتاب''کلمہ فضل رجی نی بجواب اوہام قادیا نی ''مصنفہ قاضی فضل احمد لدھیا ٹوی علیہ الرحمہ پر ردو، ورعر کی میں نقار یو لکھیں۔ ردو تقریظ مندرجہ ذیل ہے

#### تقريظ

حفرت مولاناه فظامولوي مشتاق احمد صاحب چشتی هه بری انبیشوی (مدرس اول عربی، گورنمنٹ اسکوں لودهدیند) بهم القدالر صن الرحیم حامد اومصلیا ما بعد

راتم اعروف نے تاب مستقاب کل فضل رہی نی (۳ ساتھ) بجواب او باس غدم قادیا نی (۳ ساتھ) بجواب او باس غدم قادیا نی (۳ ساتھ) کو دول ہے، خرتک دیکھا۔ عقائد قادیا نی کی تردید بی او ٹائی پایا۔ حق تو یہ ہے کہ اس سے پہلے جس قدر کتب اور دسائل ہم زائی تر دیدیش نکھے گئے ، اپنی طرزیس سے کتاب ان سب بی بہتر ، ور مفید ہے۔ کیونکہ نہایت سلیس اور عام تھم ہے۔ اول سے آخر تک تہذیر برزائی کے اتو ل سے آخر ور منید ہے۔ اور کی اچھ التر ، سرک ہے کدا کثر جگہ خود مرزائی کے اتو ل ، ور ، س کی تعنیف سے کہ اور کی ایک تبذیر بی اختموص ، ور ، س کی تعنیف سے کی عبر رست تھی گئے تھی اور عالم بھی اختموس ہے۔ اور کیوں نہ ہو، جناب مو ، نا تاخی فضل احرص حب ، س کے مصنف فاضل محقق اور ہے۔ اور کیوں نہ ہو، جناب مو ، نا تاخی فضل احرص حب ، س کے مصنف فاضل محقق اور سے اور کیوں نہ ہو، جناب مو ، نا تاخی فضل احرص حب ، س کے مصنف فاضل محقق اور سے الم مدتق ہیں۔ جنوا العم الله خور المجنواء و احسن الیہم فی الله نیا و المحقیق و انا العبد المصلاب المحاطی ( یہ آپ ہے تھید و تو تو تک کی جداول میں ہے )

> . شعبات اکیڈی، جہانیا سامنڈی بشنق طانیوال



# اَلتَّقُرْيُرُالفَصِيْحُ فِي فَرُولِ الْمُسِيِّحِ نُرُولِ الْمُسِيِّحِ

امن ننخ میں بدرسالہ کالہ نافعہ نغ رحہ نی بدنغ کید قادیانی کے ساتھ کت ہے

(سَ تَصِينُف : سَدِهِ

--- تعَيِنْ فِ لَطَيْفُ ---- تعَيِنْ فِ لَطَيْفُ ---- مُحدث البيضوى مَعْرِثُ عَلَامُ مِثْمَا قَ احْمَد البيضوى مَعْرِثُ عَلَامُ مِثْمَا قَ احْمَد البيضوى



#### بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا ومسلما

اما بعد ، آج کل بعض جوریان مرزاند ماحی، مرز صحب کے دعوی سی موعود ہوئے کے اثبت اسم اذا نول ابن کے اثبت اللہ محکم منگری میں صدیت بیش کرتے پھرتے ہیں ''کیف اسم اذا نول ابن مریم فامکم منگم ''بینی کیا حال ہوگا تمہارا جب، بن مریم اترے گا بس تمہاری مامت کرائے گا تم میں ہے۔ ''تہتے ہیں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو این مریم ناز ں ہوگا وہی مام ہے گا تی مہدی مسعود ہوگا اور بھی دعوی مرزاح حب کا ہے کہ بس سیح موعود اور مہدی مسعود وولوں ہوں۔

 کوئی اوران کے نام پر ہیں ) حضرت ابن عبس نے فر میا استحقیق عدو اللہ "اس دشمن خدو ہے جھوٹ ہو 1۔ اس حدیث عبداللہ بن عبال دھی اللہ عندہ اللہ علیہ اس کے حور پر معلوم ہو گیا کہ جو اس کی انہیہ و قر آن وحدیث میں مذکور ہیں ان ہیں تاویل کر کے ان کے گی اور موضوع المذک موا و گی اور مشکل و فیرہ مراو لیما نا ج کر ہے۔ اورخد کا دشمن بنا ہے ہی جس موضوع المذک موا و گی اور مثل و فیرہ مراولیما نا ج کر قر ہے۔ اورخد کا دشمن بنا ہے ہی جس جگر قر آن احدیث میں بن مریم او گیما نا چ کر تی اس ایما کی این مریم مراویی جو بنی اسرائیل کے رسولول میں سے ایک رسول گزرے ہیں۔ ورجس پر انجیل نا زل بوئی ہو ان اس اسم کے سی کو چھوڑ کر اور جس ذات کے مقابلہ میں بینام وضع کی گیا ہے اس موضع کے کوئی ابن مریم مراولین الی دکا ورو زہ کھونا ہے کوئی ابن کی عقیدہ بنل میں کا در کوئی کر کے مثیر ان وحدیث کے مثیا اور میں کو وہ صدف چھوڑ کر اپنی طرف سے سے معنی گھڑ نا کا و جو سے میں المظاہر و العدول عنہا المحاد "

شانعاً. بیصریت سی بخاری بیل اور نیز سی مسلم کی دیگرروایات بیل ان خاظ ہے مروی بیا سیف انتج افا نول ابن مویم فیکم و امامگم منکم "بیخی کیا حال برگاتهارا جب ابن مریم تم بیل اتریں کے ورتمبارا ، متم بیل ہے ہوگا۔ پیلی روایت وراس بیل کس قد راختوا ف فال بری تو موجود ہے گرفی الو تع پچھافتو فی نیس بگدید وولوں روایتی بیس التنظیمالا کی دوح التیں بتالی بیل روایت ول بیل وہ حالت فدکور ہے جب کریسی التنظیمالا کی دوح التیں بتالی بیل روایت ول بیل وہ حالت فدکور ہے جب کریسی التنظیمالا کی دوح التیں بتالی بیل روایت ول بیل وہ حالت فدکور ہے جب کریسی التنظیمالا کی دوح التیں بتالی بیل روایت ول بیل وہ حالت فدکور ہے جب کریسی التنظیمالا کی دوح التیں بیل کی تاری اس طرح کی ہے 'امی خود مامت کرا کیس کی ایس کریسی النظیمالا تبہارے امام بنیں کے جب کہ دوہ تبہارے دین پر بول کے اور خود سیم میں بھی اس جگداس جمد 'فامکم جب کہ دوہ تبہارے دین پر بول کے اور خود سیم میں بھی اس جگداس جمد 'فامکم جب کہ دوہ تبہارے دین پر بول کے اور خود سیم میں بھی اس جگداس جمد 'فامکم جب کہ دوہ تبہارے دین پر بول کے اور خود سیم میں بھی اس جگداس جمد 'فامکم جب کہ دوہ تبہارے دین پر بول کے اور خود سیم میں بھی اس جگداس جمد 'فامکم جب کہ دوہ تبہارے دین پر بول کے اور خود سیم میں بھی اس جگداس جمد 'فامکم جب کہ دوہ تبہارے دین پر بول کے اور خود سیم میں بھی اس جگداس جمد 'فامکم

منکم " کے من ای طرح ایک وی سے نقل کے ہیں" فاعکم بکتاب و بکم عزوجل و سلة نبیکم بی ایک ایک ویک عزوجل و سلة نبیکم بی این این کارشا بی این دینا میں نشر یف لا کرشا بی این دینا میں نشر یف لا کرشا بی این دینا میں نشر یف لا کرشا بی ایس دینا میں دینا میں نشر یف لا کرشا بی دینا کے دواسطے فود صاحب سے مسلم ایسے دینا کے دواسے نفود صاحب سے مسلم میں کے دواسے نقل کر کے بعد دیا کہ جب حضرت میسی النظیمی لا نازل ہوں کے اور اور میں بین سامندی میں النظیمی لا نازل ہوں کے اور اور میں بین

روسری رویت میں وہ حالت میسی النکھیٹلا کی بتلد کی گئی ہے کہ جب وہ اوں ہی بتریں کے تو حضرت امام مہدی الفلیلی کے چھے تم زیر هیں کے جمع البی ریس اس کی شرح اس طرح کی ہے''کیف حالکہ والتہ مکومون عنداللہ والحال ان عیسی ينزول فيكم وامامكم منكم وعيسى يقتدى بامامكم "الحن كيا حال بوكاتبهارا اورتم الله كزويك كرم بوجب كيسي تميار بدارم ك وتحياقة اءكري ك-بيعديث مخضر ب سيح مسلم كي ال دوسرى مفصل حديث كا\_"عن جابو بن عبدالله يقول سمعت رسول الله على يقول لا يزال طائفة من امتى يقاتلون على الحق ظاهرين الى يوم القيامة قال فينزل عيسي بن مريع فيقول اميرهم تعال صل لنا فيقول لا ان بعضكم على بعض امراء تكرمة الله هذه الامة "جايرين عير اللدورية كرت بين كدن بيل ف رسول الله على فرمات سي جيدر بي كا كروه ميري ومت میں کا عالب اور حق برائرتے والا تیامت کے دن تک فرمایا نیس اقری سے عیسی الْطَلِيلَةُ مسلم نول كامير كِيحًا ٱوْتمازيرُ هاؤوه تكاركريں كے وركبيں كِيتم خودايك دوس ے کے مام ہو۔ بیال امت کے لئے خدا تعالی کی طرف سے عزت ہے۔ المتھی۔ انبيس دو حالتول عيسى التَفَيظُ كوسفيه ٢٥٥، جدر عدة القارى مشرح منج بخارى من ان

القاط عَالَمَ عِـ ' فينماهم كذالك اذا سمعوا صوتا في الغلس فاذا عيسى التليالا وتقام الصلوة فيرجع امام المسلمين فيقول التليكلا تقدم فلك اقيمت الصلوة فيصعى لهم ذالك الرجل تلك الصلوة ثم يكون عيسى الامام بعد "يعني جب كرمسمان ايخ كام يس معروف بول كاح تك ول وقت صبح ائے وارشیں کے توعیسی النظیفالا کو یا کمی کے نمازی تجبیر کبی جائے گی تو حضرت امام مبدی چیچے بٹیس کے تاکیفیٹ القلیفل جمازیز ھا تیں حضرت میسی النظیفل فرما کمیں کے آب ہی تماز بڑھ تم آپ کے واسطے تکبیر کئی گئی ہے چن نچہ وہی تماز بڑھا کیں گے ہیں كے بعد حفرت عيسى التَّلِيكُانِ قود المام بول كے۔ انتهائى۔ حوارى مرزاصاحب جابر بن عبدالند کی حدیث ہے معلوم کریس کداما مروقت (جوجمہور اہل میں م کے نز دیک حضر مند ا مام مهدی میں ) وہ حضرت عیسی النظیان السلے شد میں پھر دونوں کوایک قرار دینا حدیث رسول التد الله الله على كذيب كرنا ب يانيس اور مكذب حديث كون موتا بين ايبو بالانصاف حاليا عن الزيغ والاعتساف''

قالتان رسول اکرم بھی تے پیشین کوئی نزول ہینی النسطی بیل مدوہ نام بنا دیے کے یہ بھی فرہ یو کہ وہ کا میں اس تعین زہ ن اس میں اس تعین زہ ن ماضی سے حدیث ہیں ہیں اس تعین زہ ن ماضی سے حدیث نزول بیں تاو بیل مشیل ہیسی کا اختال ہی تاممکن ہوگیا!! 'حیث قال بھی اس میسی وہینہ'' یعنی عیسی سی ''واللہ تاول ''فرہ یا رسول اللہ ہے نے مائین میر سے اور میسی کے اور کوئی نی نہیں گزرا دوروی ہیسی فی اثریں کے ۔ (ایس اور میسی میسی) میر سے اور میسی کے اور کوئی نی نہیں گزرا دوروی ہیسی فی اثریں کے ۔ (ایس اور میسی ہیں اور میسی کر دا دوروی میسی بی بین اثریں کے ۔ (ایس اور میسی ہیں اور میسی کر دا دوروی میسی بین بی اثریں کے ۔ (ایس اور میسی ہیں اور کی ایک دو حدیث میں نہیں بلکہ احاد یہ نزول ہیسی تو اثر

ل بعض على عبف وقت عصر نكف مع محر وقت من عشيار رواجت سرة كي مبيدا مند

معتوی کے ورجہ پر پہنیٹی ہیں ورطر فدیے کہ برا کیے حدیث میں بے پیشین گوئی افظانز ول، وراس کے مشتقات ہی ہے گئی ہے۔ البند بیا خیال ہی باقی نہیں رہا کہ بزول اس پٹیٹین گوئی ہیں اپنے حقیق صحی فروو آ مرن ہیں سستعمل نہیں۔ ''کھا یقول بعض الحواری تبعاً للقادیانی '' کہاہد مہ ٹوکائی نے اپنے رسرالہ تو شیح ہیں'' فہدا تسعة و عشرون حدیثاً تنظیم الیا احدیث اخو ذکو فیھا نزول عیسی النظیم الله ''لینی انتیس (۲۹) حدیثی میں بیں دوران کے ہمراہ دور حادیث میں جن میں میں النظیم الله کے در نے کا ذکر ہے ہے کہ فرا ماتے ہیں۔ 'وجمعیع ما صفناہ بالمع حد التواتو کھا لا یحفی علی من لد فضل اطلاع '' بینی تہم طادیث ہوائی گار گار کی حد تک پہنچی من لد فضل اطلاع '' بینی تہم طادیث ہوائی گئے ہم لائے ہیں تواتر کی حد تک پہنچی من لد فضل اطلاع '' بینی تہم طادیث ہوائی گئے ہم لائے ہیں تواتر کی حد تک پہنچی من لد فضل اطلاع '' بینی تہم طادیث ہوائی گئے ہم لائے ہیں تواتر کی حد تک پہنچی ہوں۔

اور کی بشارت از ول حضرت عمول ای اغاظ شرخیل یا یک بیس احدیث بخاری می رسول اکرم کی نے شخص کی کرز ول سے الیک کی خرری ہے اور حروف تاکید سے موکد فررہ ویا ہے اکتما قال کی واللہ تقسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم این مویم الیخ اس فات کی محمد شرک ہوت ہے بہتا البت قریب ہے کہ تریں گئی دست میں بیری ہوت ہے بہتا البت قریب ہے کہ تریں گئی دست میں بیری ہوت ہے بہتا البت قریب ہے کہ تریں گئی می تری برا می میں شرح میں شرحین محمد شین نے جو واقعی حقیق محق نزول کے آسان ہے تریے جی وی بتل وسیے ہیں چنا نے کہا محمد قال الله وقعه المیها و هو حی ینزل عدالمنازة البیضاء بشرقی دمشق و اصعافان الله رفعه المیها و هو حی ینزل عدالمنازة البیضاء بشرقی دمشق و اصعافان الله رفعه المیها و هو حی ینزل عدالمنازة البیضاء بشرقی دمشق و اصعافان الله رفعه المیها و هو حی ینزل عدالمنازة البیضاء بشرقی دمشق و اصعافی میں اتریں گاوران کا اتری تا آسان سے بوگا کی کم اللہ شی لی نے ان کو جدا این مریم می می میں اتریں گاوران کا اتری تا آسان سے بوگا کی کم کم اللہ شی لی نے ان کو جدا این مریم می می میں اتریں گاوران کا اتری تا آسان سے بوگا کی کم کم اللہ شی لی نے ان کو جدا این مریم می میں اتریں گاوران کا اتری تا آسان سے بوگا کی کم کم اللہ شی لی نے ان کو جدا تاک کو کھوں کم میں اتریں گاوران کا اتری تا آسان سے بوگا کی کم کم اللہ شی گی نے ان کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کی کو کھوں کی کار کی گاوران کا اتری تا آسان سے بوگا کی کھوں کو کھ

آسان کی طرف اٹھا یہ ہے اور وہ زندہ ہیں اتریں گے دشتل کے مشرق کی طرف سفید منارہ کے باس ان کے دونوں ہوتھ دوفرشتوں کے بازؤوں میر ہوں کے ادروہ صبح نکلتے ہی اتریں گے۔ آتنی ۔ پس ، ن تمام اصادیث متواتر ہ المعنی کی تاویل ہے دیکل یا تحریف معتوی کے وريه بوتا تحكاديب النبي فيما علم مجيئه بالضرورة "شرواقل بهرانيس د المعا جس سيم موعود كرزول كر خبر صادق الله في دى بساته عي بيكى بنادوي ب کہ وہ موعود نبی ہیں حدیث ابوداؤ دو او پر گز رہکی اور سی مسلم کے صفحہ ایہ جید دوم میں ن كمات \_ أَنْ مُومُودُكا مُا مُعْدِيلًا كيا بِ 'يحصر نبي الله عيسى التَّلَيْلُا واصحابه'' دور تھیرے جائیں کے اللہ کے نبی عیسی الطائیان مع ہمراہیوں کے۔ دوسری جگفر مایا " فيوغب نبي الله عيسى السَّيَّة واصحابه الى الله " يُسِ مَوْدِ ، و عَالَدَ كُ بَي عیسی النظیمال مع ہم مول کے اللہ کی طرف یم فرمایا کم یهبط فہی اللہ عیسی واصحابه الی الارض '' پھراتریں گےاللہ کے ٹی سیک مع ہمراہیوں کے زمین کی هرف\_\_

پس مواقی فرمائے رسوں کرم ﷺ موجود بیٹینا نبی ہیں البندا اگر مرز صحد اوی می موجود بیٹینا نبی ہیں البندا اگر مرز صحد حدود بیٹینا نبی ہیں البندا اگر مرز توضیح الرام وراز الداو به موغیر ای سے ظاہر ہے تو مرز اکیاں بشرطیکہ پھی بی قواعد ورعقا کہ اس میں م کے پابد جی انصاف سے کہدویں کہ بعد خاتم البنیین جی دجوی ہوت کفر ہے یا میں اور گر بفرض حدیم (جیسا کہ بعض سے حواری دلی ہوئی زبان ہے کہتے ہیں) مرز اس حب مری نبوت نبیس تو بیتین موجود بھی نبیس کی کی کہ موجود کے واسطے نبوت مرزا صحب مری نبوت نبیس تو بیتین موجود ہی نبیس کی کی کہ موجود کے واسطے نبوت موجود ہی اسلام کی کی کہ موجود کے واسطے نبوت موجود ہی الملزوم "

عبوت: مرزاصاحب کاری شع و رک ہے جب راتم الحروف نے ہیں کیا کہ وہ دیا ہے اور دیا ہے تاہم الحروف نے ہیں کیا کہ اصوری تعرف سے مرفور کو تی بتایا گیا ہے ہذا تمہارے نزد یک قو مرز صاحب بھینا نی بی ور شامر تراصاحب کاروی تعرف اور وہ سے موقور نیس ۔ ہے جو ارک نے موج کریہ جو ب دیا اور چال و ہے کہ ان احادیث بی تی کے صطف تی معنی مراونیس جو روئی نبوت ، زم آئے ہکہ کی فور کی محتی مراونیس جو روئی نبوت ، نم آئے ہکہ کی فور ہی ہی تمہاری شریعت بھی مسلمی اول کی شریعت بھی مسلمی اول کی شریعت سے جدا ہے جس بیل دوئتم کے معنی بیل اصطال تی اور لفوی۔ ' فاعتبر وا یا اولی الابصار کیف اندور فوا عن طویق الانحیار ولم یحافوا من حدیث سبد الابر ار صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی اللہ وصحبہ من الرب الغفار) من کذب علی متعمدا فلیتیوء مقعدہ میں النار ''

خاصساً: مرزاصا حب كايدوكوى كديل مبدئي مسعود بهى بورا اعاديث متواتر رسول اكرم بين كالف به يكونكدو وسب اعاديث من امركونايت كرتي بين كرمهدى سعود يوسخ الديل تي مت كالمركونايت كرتي بين كرمهدى سعود يوسخ الديل تي مت كقريب بينا بهول كوه معزت بينه في طمالز مرارضي الله تعاني عنها كى دوادو سهول كومات ترح مشكوة بين كي متنات ترح مشكوة بين الحلام الموادو بين المعادى عن وللا تظاهرت الاحاديث المبالغة حد التوالو معنى في محون المعهدى عن وللا فاطمة اللين الاحاديث المبالغة حد التوالو معنى في محون المعهدى عن ولا فاطمة اللين الاحاديث المبالغة عد التوالو معنى في محون المهدى من ولا بين العامدة المنافرة المركونايت كرتي بين ألمالية في المركوناية المركوناية المحدد المخبر وهي متواتو بالاشبهة المحدد والماليون المحدد والمحدد والم

عیسی السَّلِی اللَّالِ کا زندہ آسان میر جانا ثابت ہوتا ہے تو جارے در کو بورک تشقی ہوجائے پیل بیج مسمی نور کے اطمینان کے واسطے لکھا جاتا ہے کے سعید بن منصور ورنسائی اوراین الی جاتم اورابن مردوبيه جورحديث كي كمابوب من ميسكي التفييم كا أسان كي طرف شاياج ما تابت عبيه كي القير ابديان ثل" اخرج سعيد بن منصور والنسائي وابن ابي حا**تم** وابن مردوية عي ابن عباس قال لما اراد الله ان يرفع عيسي الي السماء خرج الى اصحابه وقي البيت اثنا عشره رجلا من الحواريين فخرج عليهم من عين البيت وراسه يقطر ماء الى ان قال: ورفع عيسى من روزنته في البيت المي المسهاء ""\_روايت كيا معيد بن منصورا رسائي و بن حاتم وابن مروويه نے ابن عیس ہے کہ انہوں نے جب ارادہ کی القدنے یہ کہد کراٹی و حضرت میسی الفلینی ا كوسمان كي طرف أكله حضرت ميسي التليقاتي السينة بإرول كي طرف اور گفرين بار و مخص تقط حوار یوں بٹس ہے پس نظفے ن پر میک چشمے سے پٹو گھر پیس تھااور مر ہے ان کے بانی شکیاتا تف ( یہال تک کے این عم س نے فرہ یو ) اورا تھائے سینچے میشی روشندان سے جو گھر میں تھا آمان كاطرف. انتهى بقدر الضرورة.

 م في عافل كيا ب"ومرسلات الحسن البصرى التي رواها عند الثقات صحاح اقل ما يسقط منها "..

التاصل جمدالل اسدم متخضرت بي التنايية الموسك التنايية الماسك المحتم حواله الموسك المعلم وحد ثين وجمهد بن فقيه وعارفين كا بجل استقاد به كفيس التنايية المائل بول كا ارد جال كو فقص معين بي قرار كري كروه ب سمان برزنده مع بحمد موجود بيل .. (شرع مجمع معهد كرد موجود بيل .. (شرع مجمع معهد كرد موجود بيل التنايية المائل كوار كيس التنايية المائل كوار كيس التنايية المائل كوار كول المحدود والعقهاء كرف يكور من الكوم والعلل الموه من الخوارج والجهمية وبعض والنظار خلافا لمن الكوم والعلل الموه من الخوارج والجهمية وبعض المعترلة. وفي هذا كفاية لمن له دراية، والحمد الله او اخرا ظاهرًا واخرًا ظاهرًا واطفًا، وإذا العبد المائل المائل المائل والعمد الله العالم والعرار في المائل المائل المائل المائل والموارد والعمل المن المائل المائل واخرًا طاهرًا

مشاق احمرانينهو يعفي اللهعثه





خیر سدام ابدالفعنل موروی اُلوافعنس محمد کرم الدین و تبیر (ریم بین منطع جهلم) اِلُوافعنس محمد کرم الدین و تبیر (ریم بین منطع جهلم)

٥ ڪالاتإنئگي

٥ رَدِقاديانيث



#### حالات زندگی:

یوانفش مولانا محمد کرم الدین دبیر ۱۳۷۹ هیں موضع بھیں چکوں بیں پیدا ہوئے۔ موسے جان ہیں ہیدا ہوئے۔ دوسرے مدی کرام کے علاوہ آپ نے حضرت مولانا فیض افسن سہار پیوری اور حضرت عدمہ التی محدث مہار پیوری سے علم کی تحصیل کی۔ آپ ایک جبید عام وین تھے۔ مضرت عدمہ التی محدث مہار پیوری سے علم کی تحصیل کی۔ آپ ایک جبید عام وین تھے۔ فن من ظر وی سے غدا ہب باطلہ کا مجر پور فن من ظر وی سے غدا ہب باطلہ کا مجر پور رد کیا۔ شیعہ کے مشہور مناظر مرز احمد می اور دوسرے شیعہ علی عسے مناظر ہے گئے۔

اعلی حضرت فاضل بر بیوی روی مدسید کی کتاب حسام احریین (جس میں بعض علاء دیو بند برفتو ی تحقیرصا در کیا گیا ہے جس کی تائید علاء دیو بند برفتو ی تحقیرصا در کیا گیا ہے جس کی تائید علاء علایہ کی در دو ہ بیت اور دیو بندیں کی زندگی کا محبوب مقصد تھا۔ آپ کو دیو بندی یا دہائی فاجو ہے کرنا خد ف تی اور بہتا ن تحقیم ہے۔الصوارم،البندیہ تاس حسام لحر مین پر تقریظ اور بہتا ن تحقیم ہے۔الصوارم،البندیہ تاس حسام لحر مین پر تقریظ اور بہتا ن تحقیم ہے۔الصوارم،البندیہ تاس حسام لحر مین پر تقریظ اور بہتا ن تحقیم ہے۔الصوارم،البندیہ تاس حسام لحر مین پر تقریظ اور بہتا ن تحقیم ہے۔الصوارم،البندیہ تاس حسام لحر مین پر تقریظ اور بہتا ن تحقیم ہے۔الصوارم،البندیہ تاس حسام لحر مین پر تقریظ اور اور بہتا ہے کہ ا

'' ہا ہم میں ند۔ حس م لحریث میں جو یکھ تھا ہے مین جی ہے۔ دیو بندی جن کے سرگروہ خلیل احمد ورشید جمد ہیں ، نجدی گروہ تلبعتین حمد بن عبدالوہ ب خجدی سے بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ حضرت میں بخش کھڑی شریف میر پورکشمیر کی کتاب ہمایت المسلمین کی مبسوط تقدیم لکھی جس ہیں آپ لکھتے ہیں

پھر آ پیچی ہیہ داتہ پیشوستان ہے گرو سب کا گر تجدی میوں ہے کوئی چکڑالوی اہل القرآ ں ہے بڑا ایک شور ما اندر جہاں ہے ہے نگلی نجبر ہے اول سے سفت بنی شاخیں بہت اس کی بارہ کوئی مرزائی کوئی نیچری ہے مچیا دین میں فتد انہوں نے

#### رد قادیانیت:

حضرت موں ناو بیر بسنت کی شمشیر ب نیا م تقے۔ مرز، قاویانی کی تر دید بیں بڑا

اہم کر دارادا کی عفت روز و' سرائ الاخبار' کے ذریعے ایک عرصہ تک قادیانی کا تھ قب
جاری رکھا۔ مزید تفصیل کے سے عقیدہ ختم نبوت کی نویں جند بیل طلاحظہ فر ، کی ۔ آپ
فی سے مرزا قادیانی کے ساتھ ہوئے والے مقد ، ت کی مفصل روسکی او اپنی کی ب' بنانی تازیا نہ جرمت معروف بنتی قادیان قانونی فئتے۔ میں' میں قامیند فرمادی ہے۔

سلسد عقیده حتم نبوت کی نویس جلد میں تازید ند عبرت کوش مل کیا عمیا ہے۔ س تیرهویں جدمیں حضرت عن مدالوالفضل محمد کرم الدین و بیز کا ایک مختصر رس لیہ ''مرزائیت کا جال'' شامل کیا جارہا ہے۔ اس رسان کی وجہ تصنیف علا مدموصوف نے ان اغاظ میں بیون فرمائی ہے

اس م کے یہ بطل جیل عقیدہ اہلسنّت و جماعت کے کافظ تحریکے فتم نبوت کے روح رواں اپٹی عمر چھیا تو سے سال مکمل کرنے کے بعد ۱۸ شعبان ۱۳۳۵ حدکواس جہان فانی سے کوچ فر ، گئے۔ موضع تھیں ضلع چکوال میں آ کچی آخری آرام گاہ ہے۔



# مِرُزائين كا جَال ما مورى مرزائيول كى جال

(مطبوعه المجمن حزب الاحناف بهند، لا مور)

امل نسخيص بدرس لداس مواديس شامل ب جو 1924ء \_ 1931ء کے درمیان تحریکیا گیا

- تَمَنِيْفُلْكِلِيْفُ -

شيراسلام ابوالفعنل مولوي

إلفنل محركم الدين دتير

(رئيس مجين شلع جهلم)



#### بسم الله الرحمن الوحمن تحمده وتصلى على رصوله الكريم

مسد انوں کو خوب معدوم ہے کہ ادہوری وقادیاتی دونوں مرزائی جماعتیں مرز صاحب کی منتج ہیں۔ جب تک مرزائی زندہ ہتنے ہر دو جماعتوں کے کیک ہی اعتقادات شخصان کی وفات کے بعد ایک جماعت (محمودی قادیاتی) خزانہ عامرہ پر جو مرزات حسر دار شویدیکس الدین ومودی محمطی مرزات حسر دارشویدیکس الدین ومودی محمطی صاحب کا خدودند تھ قالیش ہوگئے۔ دومرے حصد وارشویدیکس الدین ومودی محمطی صاحب نا ایم دور دیر ید خدہ ت اس سے بالکل محروم رہ گئے انہوں نے اس سرخ سے اپنی فرد دارش کے ایک سرخ کے اپنی فرد دار کا دور دیر ید خدہ ت اس سرخ سے اپنی محروم رہ گئے۔

ب بھی دونوں جماعتوں کے ایک بی عقائد ہیں۔ دونوں مرز دصہ حب کی ہیرو ہیں ان کی تعلیم کوسچ ماشتے ہیں۔ ان کے انہاں سے اور دعاوی کی بھی قائل ہیں۔ قاد یا نیول سنے یہ جراکت کی کہ جیس مرز بھی کا دعویٰ تھا کہ دہ'' نبی ورسوں ہیں دران کے ند ماشنے واسے کا فر ہیں''۔ ڈینے کی چوٹ یہ اعدیٰ کردیا کہ تمارہ بھی بھی عقیدہ ہے۔ دوسری جم عت (لا ہوری) نے برز دل سے کام لیا۔ وہ جانتے تھے کہ ایسے عقید ہے کا اللہ دکرتے ہوئے وہ دوسرے مسلمانوں کی ہمدردی حاصل نہیں کر سکتے۔ان کو رو پیدگی غیرودرت ہے جوء مسلمانوں سے طبہ گا۔انہوں نے طریق منا فقت اختیا رکر کے لکھنا شروع کیا گیا کہ دوسرے کونی ورسول نہیں بلکہ مجدد کہتے ہیں اور ان کے نہ مائے والوں کوکا فرنیش کیکھیے۔

## لاجوري جماعت كاطريق عمل

لا ہوری دھری جاعت کا طریق عمل بتارہ ہے کہ وہ در حقیقت مرزائی کو نمی ورسوں ہے ہیں۔
ہیں ان کے نہ ہے نے وا ماں کو مسلمان فیل بی تھے۔ ورند ، ہور یوں کا امیر جماعت (موہ ی محمد علی الا ہور میں رہے ہوئے ہوئے کہ مسلمانوں سے ل کران کے علی ) لا ہور میں رہے ہوئے ہوئے کہ مسلمانوں کو مسمہ ن سمجھتا ، مام کے چھے نماز پڑھ کراس مرکا عملی نیوسے وہتا کہ وہ فی الواقع مسلمانوں کو مسمہ ن سمجھتا ہام کے جھے نماز پڑھ کراس مرکا عملی نیوسے وہتا کہ وہ فی الواقع مسلمانوں کو مسمہ ن سمجھتا ہے اور نمی زوں اور جنازوں میں ان سے ، شنز آگ عمل کرسکتا ہے حال نکدا سائین ہے۔ یہ کھلا معیار ہے جس سے ہرایک مسمہ ن ، ہور ہوں کے انسی عقیدے سے آگاہ ہو سکتا ہے۔

# لا ہوری احمدی مرز اصاحب کی رسالت کے قائل ہیں

اگر لا ہوری جماعت مرز بی کی رسالت کی قائل نہیں ہے تو وہ صاف ،علان کر دے کہ مرز ابی کی تما ہوں ہوں وران کے دعادی ہے ہمیں اتنا ق نہیں ہے یا کم ہے کم ان کی تما ہیں ہے اس کے اس حصد ہے ہم تفق نہیں ہیں جس ہے ادعائی تربیس ہے اور سالت بیابی تاہے۔ جب کہ مرز بی ہے تی ان علان ٹی ورسول ہونے کا دعوی کیا ہے۔ اور ہدی وی ان کی کتابوں میں بالضر تے موجود ہیں تو جو ختم مرز بی کوئید وتو کیا ہیے انسان بھی سمجھاس کوان کی نبوت بالضر تے موجود ہیں تو جو ختم مرز بی کوئید وتو کیا ہیے انسان بھی سمجھاس کوان کی نبوت

ورسالت كاشرور قائل بونا يرثاب ـ

#### مرزًا جي کااد عائے شوت ورسالت

مرزاتی کی اول ہے آخرتک ایک کوئی کہ بہتیں ہے جس میں انہوں نے نمی ورسول ہوئے کا دعوی نہ کیا ہو۔ ذیل میں ان کے چندر سالہ جائے ہے عبار سے بکھی جاتی ہے

ا "فیس المک لمن الموسلین علی صواط مستقیم" اے سرواراتو مرسل ہے سید کی راہ مر۔ (هیئة الوق مریب)

۲ "الناارسلناالیکم وسولاشاهداعلیکم کماارسلمالی فرعون وسولا"
 بم نے تہر ری طرف ایک رسول بھیجائے جیرا کرفرگون کی طرف رسول بھیج تھا۔

(هيروالوكي جمل ١٠١)

"اناار سلنا احمد الى قرية فاعرضو او قالو اكذاب اشر "بم ئے احمد (مرزا) كوستى والول كى طرف رسول بنا كر بحيجًا ہے قرب فيون ئے كہده يا ير الجموعًا ہے۔
 (مرزا) كوستى والول كى طرف رسول بنا كر بحيجًا ہے قرب فيون ئے كہده يا ير الجموعًا ہے۔
 ( بجين فير جم جم ج)

- م. سي خداواي م جس في قاديون ش ينارسول بينجار الان البارس )
- اس میں میری نسبت بار بار کی گیا ہے کہ بیضدا کا فرس دہ مضدا کا مامور مضدا کا مامور مضدا کا مامور مضدا کا میں اور ضدا کی طرف ہے ۔ (انجام آئم برالا)
- جنب تک کہ جا عون و تیا شل رہے تا و بیان کو اس خوفنا ک تیا تل سے خدامحفوظ رہ کھے گا
   کیو کلیدیہ اس کے رسول کا تخت گاہ ہے۔ ( عم البار ، بس م )
- ے۔ میں ''وم ہول، میں ٹوح ہول، میں برائیم ہوں، میں سے آتی ہوں، میں معاتی ہوں، میں پیعقوب ہول، میں اسمعیل ہول، میں موکی ہوں، میں واؤد ہوں، میں عین عربیم ہوں، میں

هم بين الرحيد الأران ( الرحيد الآول ١٨٥)

ان عبارات کو پڑھ کر کیک دنی فہم کا مندن بھی سمجھ سکتاہے کہ مرزا ہی خود کو خی ورسول سکتے ہیں۔ پھر، ہوری احمدی جی عت مرزا تی کوسچا اوران کی تصافیف کوورست مان کراس سے چرگز انکارنیس کرسکتی کہ ووان کو نبی ورسول ماشنے میں۔

# مرزاجی اینے نہ ہانے وا وں کوکیا کہتے ہیں

مرزا بی نے اپنی کتابوں میں یہ بھی تصریح کردی ہے کہ جوان کاا نکاراور تکفیرہ تکذیب کرے یا ان کی صدرفت میں اس کوتر دوجودہ کا فر ہے اس کے چیچے قماز درست نہیں ہے۔حواجات ذیل مدر حظہ بیجے کہ

ا پس بادر کھو کہ جیسا کہ خدائے مجھے اطلاع دی ہے تہارے پرحرم و تطعی حرام ہے کہ سے مکار پر تھو۔ ( تحدید اور ملتر ور مکترب یا متر دد کے بیچھے تماز پر تھو۔ ( تحدید اور م

۲ سو بہو کہ کی جگہ امام حضور (مرز) کے حالات سے دانف بیل ہوائی جھے تماز پڑھیں یا نہیں؟ فرمایا تمہر را فرض ہے کہ سے دانف کرو پھر گرتصدین کرے تو بہتر ورنہ اس کے چھے اپنی مماز ضائع نہ کرو۔ وراگر کوئی شاموش رہے نہ تصدین کرے نہ تکذیب تو بھی وہ منافق ہے اس کے چھے نماز نہ پڑھو۔ (قاری حمد یاس ۸۲)

٣ - جو مجھے تیل مامنا و وخدا وررسوں کوٹیس یا متا۔ (هینة وق یس ۵۴)

م کفرکی دوجتم ہے۔اقال، بیکفر کدایک محص اس سے انکار کرتا ہے اور جمحضرت کوخدا کارسول نہیں ، نتا۔ووسرانید کفر کہ مثلاً وہ سے موجود کونہیں ، نتا سواس سے کہ وو خداورسول کے فر ،ان کامنکر ہے کافر ہے۔ دورا گرغور ہے دیکھا جائے تو بید دنوں جسم کے کفرانیک ہی جسم میں داخل ہیں۔ ن عبارت یل تصریح ہے کہ مرز تی ایسے تحق کو جو ان کی رساست کا کلمہ تبیل پڑھٹا کا فر بھوجا تا ہے جیب اس م کے ایسان کا فر بھوجا تا ہے جیب اس م کے انکارا ور خداور سول کے نہ مانے ہے۔ مرز بی اپنی جی عت کو ہدایت کرتے بیل کہ جومرز ا صحب کی تقد دلتی رسالت تبیل کرتا ہرگز اس کے جیجے ٹماز نہ پڑھیں۔ ان کی تکفیرو تکذیب کرتا ہوں یا ان کے معامد میں بالکل خاموش ہو۔ نہ تقد میں کرے نہ تکذیب نہ چر بھم کیوں کرمان سکتے بین کہ ترکیک تیجے و لا (سولوی قمری ایم ۔ اے) اس وجوی بیل ہے کہ وہ مرز ابنی کو نبی ورسول نہیں یا متایا ان کے نہ بائے والوں کو مسلمان بھتا اور اس کے بیچھے ٹماز مرز ابنی کو نبی ورسول نہیں یا متایا این کے نہ بائے والوں کو مسلمان بھتا اور اس کے بیچھے ٹماز مرز ابنی کو نبی ورسول نہیں یا متایا این کے نہ بائے والوں کو مسلمان بھتا اور اس کے بیچھے ٹماز مرز ابنی کو نبی ورسول نہیں یا متایا این کے نہ بائے والوں کو مسلمان بھتا اور اس کے بیچھے ٹماز

#### را ہوری آجدی جماعت کے عقا کد

اب ہم ان عقا کداحریہ (مرزائیہ) پر جو نہواں نے اپنے ٹریکٹ میں لکھے ہیں بالتر تیب روشنی ڈالنے ہیں۔

عقبیدہ فہبو ا ''ہم نشقائی کی توحید پر اور محدر ہوں اللہ کی رس است پر ایمان ، تے میں'' ہم کہتے میں کدمیمن فلد ہے۔ اگر آپ اللہ کی توحید کے قائل ہوتے تو مرزاص حب کے حسب ذیل کلمات شرک کی تکذیب کرتے۔

# مرزاجي كيمشر كانهكات

ا الت منى وانا منك لوجه عرب إدريس جهدر دران بالمهم

۲ انت می بمولة ولدی تو بمزاله یرے فرزند کے ہے۔ ﴿ هِ اِدِي اِنْ اِسْ اِللَّهِ اِنْ اِسْ اِللَّهِ اِنْ اِللَّهِ اِنْ اللَّهِ اِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّالِيَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ ا

- الارض والسماء معک کما هو هی زین و آمان تیر را (مرناک) تا ایج
   ایسے می بین جیسے (خداکے) تا ایج بین راحیت و فرس ۵)
- ۵ یعیم اسمک و لایعیم اسمی. تیرا (مرزاکا) نام کال بوگا۔اور بیرا (خداکا) نام ناترم تاتفل دینےگا۔ (بین)
- انی مع الرسول اجیب اخطی و اصیب شی رسول کے ماتھ ہوکر جو اب دیتا
   ہوں قطا بھی کرتا ہوں اور صوب بھی۔ (هیتہ بوتی س۱۰۳) (کیا مرز، کا شد، شون کا ربھی ہے؟)

یدا بیے کلمات میں جوشرک جی بلک اصلی میں۔ پھر جب آپ کے مرشد جی شرک میں جالہ جوں تو آپ کا دعوی تو حیداً ' ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور' کا مصد ق ہے۔

الیابی آپ مجمد رسول ﷺ کی رس است کے قائل ہوتے تو مرزا ہی کو جو آپ سے مساوات بلکہ فضیت کے مدمل میں مرشد زمینا تے۔

# مرزاتی کی توبین رسول عظا

ا " وَمَ أَرْسَلُنكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلْمِيْنَ " بَم فَ يَجِّهِ الدَّلِين بِنَ كَرِيجِيجِا بِ-

(هيمة وتل سيمه)

۲ "لولاک لماحلقت الافلاک" اگر تجم پیراند کرتا تو آسانول کو پیراند کرتا۔ (هیداوی اس ۱۹۹۰)

٣ " سُبْحَانَ الَّذِي أَسُوى بِعَبُدِهِ لَهُ لا" بِإِكْ بِخدا جِسْ فَ النِّي بَدْ حَكُودات

کی سیر (معرج) کرائی۔(میرهینة اوی س۸۱)

سه الرك الله على كل شيء ضرائ تحم برايك بيز برزجي وي ب\_

(هميريه الوحي من ۱۹۶)

۵ سان سے کی تخت الرے پر تیر تخت سب سے او پر بچھ یا گیا۔ (هیئة اوی مرام)

٢ 📁 له خَسَفَ القبرُ الميرُ وَإِنَّ لِي

حسف القمران المشرقان أتُنكِرُ ( الإرحياس 2)

ا میں مرز بی حضور ﷺ کے خطاب رحمۃ للعالمین کے جوآب سے تنقل ہے ساتھی بنتے ہے۔ ہیں۔

۳ میں باعث تکوین عام بنتے ہیں جس کامفہوم یہ ہے کہمرزانہ ہوتے تو حضور ﷺ مار سے ۔ (معاد اللہ)

الله الله معراج كروبه اللي مين جوحفور المناف المحصوص تفاشر يك بنت مين-

س میں ترم چیزوں سے برتری کا دعویٰ ہے۔ جی کے مصطفی کھٹنے ہے بھی (استعفر ریشہ)

۵ میں بیر دعاہے کے مرزا کا تخت سب سے ہلندہے حتی کے دس ات مآب ﷺ ہے بھی۔ (چھوٹا مند بردی ہات)

۲ میں بیڈیک ہے کہ حضورے لئے صرف ضوف قمر ہوا تو کیا ہو میرے لئے شس وقمر
 دونوں کا خسوف ہو۔

غرض ان کلمات میں نبی اکرم ﷺ کی سخت تو مین کی گئی ہے۔ پھر، یسے مجھ کا متبع سنخضر ہے ﷺ کی رسالت کا کیسے قائل ہوسکتا ہے۔ عقیدہ نصبو ؟ "جم سیات پر بمان لاتے ہیں کہ صفرت کھ ایک فاتم سیمین ہیں۔ ' سیاچی کہنے کی ہات ہے۔ جب مرزا ہی سخضرت کی عددا پی نبوت ورسالت کے قائل ہیں قاجب تک بان کوجھوٹا نہ بجھیں خاتم اسبیین کے بھی قائل نہیں ہو سکتے۔ عقیدہ فصورہ انہ جم اس بات پرایم ن لاتے ہیں کو آس کر کم خدا کا کلام ہے۔ '' یہ بھی صرف زبانی ہے۔ آپ کے مرشد کہتے ہیں کہ ان کا کلام بھی شش قرآن ہے پھراگران کو سچا مانے ہیں تو قرآن کو خدہ کا کلام نہیں ، ان سکتے جس میں تحدی سے کہ گیا ہے کہ ایسا کلام کوئی بنائیں سکتا۔

عقیده نصبو ۴ "جم معفرت ندم احمره حب قادیانی کوچود ہویں صدی کا مجد و بات جن ٹی ٹیمیں دیجے" بیفلط ہے ہم جبید اوپر لکھ چکے جیں جب تک آپ مرز صاحب کی ن تحریرات کوجن میں صریح طور پر ادع دنیوت ورس لت کیا گیا نسط نہ جھیں اوراس کا علان شد فرمادي ہم آپ کے اس تول کوشیعہ کا تقیہ مجھیں گے۔

عقیدہ فصیر ۵ "جم مائے ہیں کہ القدائی اس من کے اولی اے کام کرتا ہے اور ایسے لوگ اصطراح میں ظائی جوت کا استعمال ہوتا ہے۔ کا محد کا میں ظائی جوت کا سنتمال ہوتا ہے۔ ورز جسے ظل للد القدائيس ہے ویسے ظات نبی ، نی نہیں۔"

و تیا ہیں بہت ہے اوس والذہ ہوگر رہے ہیں۔ سوائے مرز صاحب کے کسی نے نبوت ورسالت کا دعوی ہیں گیا ہو جود کی گئے۔ کشف و کرامت میں مرزاجی ان کے پاسٹک بھی مہیں۔ اور طلقی ہروزی کی مصطلاح تو مرزائیت کی ایجاد ہے۔ کیا اس اصطلاح کا کوئی پید قرآن وصدیت ہے دیا جا سکتا ہے کہ سے ظل النہ اور ظل تی ایک جیسہ جھے ہیں۔ یہ بھی آپ کی فرالی منطق ہے۔ قال اللہ مضاف ومض ف لید ہے ور ظلی تی صفت موصوف، مضاف الید کا فیر ہوتا ہے جیس مختلام ڈیاد میں غلام ور ہے ور زیداور لیکن صفت موصوف، مضاف الید کا فیر سندی میں میں میں سکتار

عقبیده فهبولا "جم برس محص کوجو لااله الا الله محمد رسول الله پر کان رتا بمسلمان مجھتے ہیں "پ بروجب فرمان جناب مرزاصا حب بحثیت ن کے تبعی ہوئے کے مجبور بین کرجو کلم گومسی ن مرزاصا حب کی رسالت کی تصدیق ندکر ہے اے مسلمان ند مجھیں جیسا کہ گزر چکا۔

عقیدہ مہبو ۷. ''جم تمام اسی ب کرام اور تمام بررگان دین کی ازت کراتے ہیں ورکسی صی بی است کراتے ہیں ورکسی صی بی ا سی بی یا اہ م یا محدث یا مجد و کی تکفیر کو نفرت کی نگاہ ہے و کیمتے ہیں'' یکر آپ کے مرز صاحب تو فرہ تے ہیں۔ایک تم میں ہے جو بی سے افضل ہے۔دوسری جگرفرہ ستے ہیں کر بد کیست میر بر سنم صد حسین است درگریانم چرآپ گر حضرت عی درا محسین کی قربت رسول کے قائل ندیجی بول ان کی صحابیت ہے تو انکار خد گر سکیس کے ۔ پھر چوشخص حضرت عی دورامام حسین کی بول تو بین کرتا ہواس کو بچا مان کر صحابہ کرام اور بزرگان دین کی کیاعزت کریں گے۔ مرز صاحب نے اور یا تو کیا انبیاء کی بھی وہ عزت کی ہے کہ ان مان راور تو کیا حضرت میسی النظیمی کو لیجئے جن کے آپ مشیل مجھی بنتے ہیں اور ان کو صورتی بھی سناتے ہیں۔

#### مطرت مسنى القليقلا كي توبين

ا '' آپ کا خاندان بھی نہیں ہا گا۔ اور مطہر ہے۔ تین دادیاں اور نانیاں آپ کی زناکار
سی عور تیں تھیں جن کے خون ہے "پ کا وجود ظہور ہوا۔'' (ماشیاس بھی انہا ہا تھم)

اسٹ کا تنجر ایول سے میوان اور صحبت بھی شاید ای وجہ ہے تھی کہ جذک من سبت
درمیان ہے۔ ورنہ کوئی پر بہزگار نسان ایک کنجری ( کسبی ) کو بید موقع نہیں دے سکتا کہ وہ
اس کے سر پر نایاک ہاتھ دگائے اور زناکاری کی کمائی کا بلید عظر اس کے سر پر نمنے اور اپنے
یا وں کواس کے بیرول برطے۔ (ماشیاس بھیر ہی ہاتھم)

توجب المهورى احدى به عت اليطخف كوابنه بادى ورجبر مجهت هي جس في الميك المورد المعرض المحت اليطخف كوابنه بادى ورجبر مجهت هي جس في المنظف المنت المنت

دین آئمه و صحابه کی عزت واحترام کی امپیرر کھنا بالکل محال ہے۔

عقیدہ نمبید اسلامان کی یا کسی مسلان کی تکفیر کوجم سب سے ہندہ کر قابل نفرت فعل سیجھتے ہیں۔ ورجو وگ کسی مسلمان کی یا کسی مسلمان جماعت کی تکفیر کریں ، ن سے افہ رنفرت کے طور پر جم ان کے بیچے نماز نہیں پڑھتے اور جو وگ تکفیر کے فقو اسے متنفر ہیں اس کے بیچے جم نماز پڑھ لیتے ہیں۔ 'اگر آپ فی الواقع مسلمانوں کی تکفیر کوقا بال ففرت فعل سیجتے ہیں و کو چھر آپ مرزا صحب کو کہا کہیں گے جنہوں نے جہ ر دنیا کے تمام مسلم نوں کی تکفیر کا فو گھر آپ مرزا صحب کو کہا کہیں گئے جنہوں نے جہ ر دنیا کے تمام مسلم نوں کی تکفیر کا فو گل صاور کر دیا ہے جوال کی افھید بی نہ کریں خواہ تکذیب بھی نہ کرتے ہوں بلکہ ہو موش موش موش موش سے کار فرمان کے جواب بلکہ ہو موش موش موش سے مرز اور کے بیت ہے۔ آپ تو مرشد جی کے فق سے کے پابند ہیں جب وہ الیسے مرف کی کوش کی گونوے کے پابند ہیں جب وہ الیسے خاموش ہوگوں کو گھی کافر قرر رویتے ہوئے ان کے جیجے نماز پڑھ سے سے دو کے ہیں قرآب سے موش ہوگوں کو بھی کافر قرر رویتے ہوئے ان کے جیجے نماز پڑھ سے سے دو کے ہیں قرآب سے خاموش ہوگوں کو کھی کافر قرر رویتے ہوئے ان کے جیجے نماز پڑھ سے سے دو کے ہیں قرآب سے خاموش ہوگوں کو کھی کافر قرر رویتے ہوئے ان کے جیجے نماز پڑھ سے سے دو کے ہیں قرآب سے خواہ کی کی دور کی جو بی کار کیتے ہیں۔ ان کے جیجے نماز پڑھ سے سے دو کے ہیں تو سے ہیں تو سے اس کے جیجے نماز پڑھ سے سے دو کے ہیں تو سے ہیں تو سے اس کی دور کھی کافر قرر رویتے ہوئے ان کے جیجے نماز پڑھ سے سے دو کے ہیں تو سے ہیں تو ہیں تو سے ہیں تو سے ہیں تو سے ہیں تو ہیں تو ہوں کی کھی تو ہوئی کی کو تو کر کی کو بوائی کو بھی تو ہوئی کو بوائی کو بی تو ہوئی کو بوائی کی کو بوائی کی کو بوائی کی کو بوائی کی کو بوائی کو بوائی

(عقا کد جماعت احمدیه کی بحث ہو چکی۔ ب ہم تپ کومرز اصاحب کے چند مجب انعنی نمب اقوال بھی شادیں)

## مرزاجي كاعورت بن كرحاميه بوجا نااور يجهجننا

ک گئی اور استعارہ کے رنگ میں مجھے حامد تشہر ایا گیا اور کنی مہینہ کے بعد جو دس مہینے سے زیددہ تھیں مجھے مریم سے میسی بنایا گیااس طور سے میں میسی بن مریم تشہر ۔''

عیس نیوں کی تثلیث تو سن کرتے تھے مرزابی ان سے بھی بڑھ گئے۔ آپ مرد سے عورت بن گئے۔ دوس تک عورت کی صفت میں پرورش پائی۔ پھر آپ کومل بھی ہوگیا۔ وہ دی مہینے رہا گھر بچے (عیسی) جنا۔ مرز بی تھے تو ایک گرآپ ہی مرد غلام احمد آپ ہی عورت (مریم) آپ بٹی بچے (عیسی) ہیں۔ سبی ن انڈ ع

خود کوزہ وخود کوزہ گر و گل کوزہ جھد ،ن رازوں کو کون سمجھے ع کوئی سمجھے آہ کیا سمجھے کوئی جائے تو کیاجائے

# پیشگوئیوں برخداکے دستخط

ور نبیاء سے تو مکامہ بذر بیدوی ہوا کرتا تھا۔ مرزائی کے پاس (معاذ اللہ) خود اللہ تھی گی ۔ تخریف لاتے بیشاً و کون کی شل بیش ہوجاتی ہے مرقی کے تلم سے دسخط کئے جاتے ہیں۔ (هیئة اوتی ہی ۵۵) میں بالنفصیل اس و قعد کا ذکر فرمائے ہیں کہ مرزائے بی پیشاً و کیوں کی مثل دسخط کرائے کے لئے خدا تھ لی کے سسے بیش کی ۔ وللہ تھ ٹی نے بغیرتا اس کے دسخط کرد ہے۔ وسخط کرنے کے وقت قلم کوچھڑ کا تو سرخی کے قطرات اڑ کر مرزا صاحب کے کرد ہے۔ وسخط کرنے کے وقت قلم کوچھڑ کا تو سرخی کے قطرات اڑ کر مرزا صاحب کے کرد ہے۔ وسخط کرنے کے وقت قلم کوچھڑ کا تو سرخی کے قطرات اڑ کر مرزا صاحب کے کہا ہو اوران کے مرید بیار ہو ایس میش کرتے اوران کے مرید عبد اللہ کی ٹولی پر جاپڑ ہے۔ اب تک نشانا ہے موجود ہیں۔ (مرزا بی سے معاذ اللہ ) اللہ تھ کی کوایک خام ٹولیس میش کہتے بنالیا جو لکھتے ہوئے ہاتھ و منداور کیڑ ہے سے وہ کر لیتا ہے۔ بیا

#### هرمي عقل ودانش بيا يدكر يست

### أيك عجيب فمرشته

خود بدولت پنجالی نبی ہیں۔ آپ کے پاس فرشتے بھی پنجا لی آئے ہیں۔ وروی مجھی پنجالی آگوتی ہے۔ قرہ نے ہیں۔

کیا آج تک کس نے فرشتہ کا یہ انوکھا ٹام'' کیجی ٹیجی' سنا۔ مرز بی ٹی بنیں تو فرشتوں کے بیسے ایسے بجیب وغریب ٹام بنا کیں۔ واہ کیا کہن۔ مرز اصاحب کے بیالہم نہیں بلکہ'' اصفات احلام'' بیں۔ پنجائی میں مثل مشیور ہے۔'' ملی کے خواب میں جھیجسٹر نے'' مرز بی کورو پیوں کے بی خواب آتے ہیں اورا پسے ایسے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہنام من کردنگ رہ جا کیں۔

مسلمانوا غور کرو۔ کی کوئی ذی بھیرت ایک منت کے لئے بھی ایسے محص کو ہم مجة دیارسول و ٹی تشیم کرسکتا ہے؟ مرز الی نے چندروز ، پی دوکان خوب چلائی روپے خوب طب او ، و کے لئے بھی ایک میس بیدا کر گئے ۔ مقبرہ بھٹی میں جو محص دقن ہو کر جنت لینا جا ہے وہ آپ کی اولا دیکے نام اپنی پکھڑ میں بیج کردے اور بردوراست بہشت بریں میں چلا جائے۔ حررانيك كالجال

یں نیوا اگر اس نازک وقت ہیں ایران کی سرامتی مطلوب ہے اتو مسمیا نور کی بروی معلوب ہے اتو مسمیا نور کی بروی جت م بوی جن عت (سواد ، عظم) مقدرین السنت و جماعت سے ال جو البعوا السواد الاعظم، فیامه من شاد شاد فی النار۔

> (فرانغ: الفضل محدكرم الدين دبير: (متوطن خاكسارابو بھين ضع جهم)



صّرت عَلامُه قاصى عبدالعُفور بنجبر صلع شاہپور، ڈاک خانہ محدثوانہ

- ٥ ڪالايتانيگي
  - ٥ رَدِقاديَانيث



### حالات زندگی:

'' اوم احمد رضائے تل فدہ اور خلف و ہا ک و ہند کے گوشے گوشے بیس تھیںے ہوئے ہیں یہ 194ء بیس سکھر ( سندردد ) بیس آیام کے دوران محتر م مولا نا حافظ محمد رفیق صاحب قادر کی زید عن پینتہ (مہتم دارانعلوم جامعہ انو رمصطفیٰ سکھر ) نے فر ویا ک ایک دستاو بزان کے علم بیس بھی ہے جو ان کے استادگرامی مول نا عبدالغفور عدید ارحمہ کے گھرانے میں محفوظ ہے۔ دستاویز کے میں محفوظ ہے۔ دستاویز کے میں انتخور میں انتخور میں جن کا تعبق پاکستان کے مول نا محمد عبدالغفور شاہیوری ستے ہے۔ پہلی سند بحیل ہے جو ۲ مذک مقعدہ ۱۳۳۰ درکو جاری کی گئی ہے۔ دوسری سندخلافت والچا اورک کی گئی ہے۔ دوسری سندخلافت والچا اورک کے گئی ہے۔ دوسری سندخلافت والچا اورک کے گئی ہے۔ دوسری

اس سند کے آخریں امام احمد رضا رضی امتد عند کے دستی اور مہر بھی جب ہے۔ ہی کے عدد وہ مولا نا امجد علی عمور تا حامد رضا شاں صاحب ہفتی محمد مطافی رضا فال صاحب مور تا حامد رضا شاں صاحب ہفتی محمد مشار رااسلام ہر یلی شریف کی بھی مہریں ہیں۔ حضرت سیاح حربین ہا جی مید حدد در العموم منظر رااسلام ہر یلی شریف کی بھی مہریں ہیں۔ حضرت سیاح حربین ہا ہی مید طاہر حسین شاہ جیسے ہیز رگ ہے کے الماقدہ میں سے ہیں آپ کا مزار مبارک پنجر شریف میں مرجع خدائی ہے۔

از ملک محبوب رسول قادری مجارتر یک ختم نبوت بین ادا

#### رد قادیانیت:

روقادیا نیت کے موضوع پر آپ کے دور سائل بعنوان ''لیا نت مرز اُ''اور عمرة ابدیان فی جواب سوالہ ت انگ القادیان'' دستیاب ہوئے ہیں ۔ادار وانہیں سسلۂ عقیدہ فتم ثبوت کی تیر ہویں میں زیور طبح ہے آ راستہ کرنے کی سعادت حاصل کردی ہے۔



## يُّفَتُ الْعُلَمَّاءُ فِي ثَرُدِيْدِ مِرْزَا

# ليافت مززا

--- تَعَرِيْنَ فِي لَطِينَ فَ صَلَّى الْعَلَيْفُ --صَلَّى عَلَامَهِ قَاصَى عبد العَقور بينجه
( صَلَّع شَا بِور، وَاك خَانَهُ عَلَى رُوانَه )

نوف : ادارے کومصنف کاس واد دست ادر من وفات معلوم شہور گا۔ اگر کسی کے پاس معلومات جول اوادارے کوارس ل قرما کر شکرمیہ کا موقع ویں۔



### مسميأ حامدأ مصليأ مسلمأ

اما بعد مرزاص حب کے حواری آپ کومعر بنا ہوقت پر پہنچ کرعرش معلی ہے بھی بالاے گئے۔ محرناظرین مرزاکی لیافت کا اند زوآ پکومعلوم ہوجائیگا۔ است آنجناب عرزاص حب نے فزول آسیج صرا ۵ ٹیل مکھ ہے کہ

" کیونکہ جب میں عربی یا، ردوش اکھتا ہوں تو محسول ہوتا ہے کہ جھے کوئی اندر سے تعلیم
دے رہے ۔ "اور عربی کی بیا قت مرزاص حب کی بیا ہے کہ مولوی محمد حسن صاحب فیضی
مرحوم پروفیسر عربی کا نے نے ، کٹالیس اشدہ رکا ایک بے نقط تھیدہ شہر سیا مکوٹ مہر محکم حسام
امدین میں مرزے کے بیش کر کے بیش کر کے عاصرین کوان شعاد کا حل کر مطلب
منادیں ۔ مرزے کی مجھ میں جب نہ آیا تو ایک اپنے فاضل جواری کوئیش کیا ۔ فاضل صاحب
نے جواب دیا کہ مولوی صاحب آپ بی اسکا ترجمہ کریں ، ہم کواس کا پہنیش لگتا۔ (سجان
انتہ میتھی عربی کی میدفت، دونوں رجواب ہو بیٹھے ) مولوی محمد حسن صاحب فیفی نے
اخب رول میں چھیوادیا کہ اندر جیسے مرزاصاحب کوئی تعلیم وے دہا ہے۔"

۱۱ --- اندرو الاهم روح القدس قد سیت برونت بر لحظه برافعل هم کے تمام توی کام کرتی رہتی ہے۔ (ربع درس سے 19 میرس کے 19 میرس کی 19 میرس کے 19 میرس کی 19 میرس کرتی ہے۔ (ربع میرس کی 19 میرس

ملائے اسدم نے اتی نقطیاں مرزے کی پکڑیں کے وہ چی مضاور ملائے کرام کوطرح طرح کے لزام دینے لگا ورایٹ چیچ چیزانے گا۔ پیرمبرس شاہ صاحب گوڑوی رخمۃ القدعلیہ نے '' سیف جشتی کی'' میں ورمولوی ثنا والقدصہ حب نے '' الباہ وت مرزا'' میں دورمولوی مفتی غذم مرتضی صاحب نے مرزے کی غلطیاں بیان کر کے شلے پالید کی۔ ناظرین کے سے وہی کائی ہیں ، اوپ و کیولیس ، مجھے وہرانے کی ضرورت ٹیل ۔ یہ ہزی مفعطیاں مرزے کے جواس نے بیان کیس کہ ہرایک مجھ سکتا ہے ، لکھتنا ہے ۔ مرزے کوار دو کی میانت و مجھ رہنگی قولوں ہے جو روعو نی فاری خاک مجھ سکتا ہے ، لکھتنا ہے ۔ مرزے کوار دو کی میانت معطیاں کیس ہے کہ جو منطیاں کیس ۔ مگر میری نظر سے مرزے کی جو غلطیاں گذریں وہ یہ ہیں

ا مرزائے بیانیے کے ہے''جو' استعمال کیا۔ مثلاً میتقیدہ رکھتے''جو' خدات کی کوجز کیا ہے۔ کاعلم نہیں۔(پیشر سبق میں ۶۸)

٢ جب " تاكه كلها ووتا بمرزاه بالسرف" تا" كهتاب-

(مرمد چشر آربية ال ١٩٧٧ و آسالي فيصد السرمدي

اب تمونہ کے طور پر چند غلطیاں مرزا گی تحریم کرتا ہوں۔

1 جوائے ''غار'' کے مارین کھودر ہے ہیں۔ایٹی قوم کیلئے وہی غارین کھودر ہے ہیں۔ (نشاہ سانی مردد)

٣ - بي ك احمورة عمياران لك عند ( تكان أ عان أس

٣٠ ..... و مجيز" كي حكر بحلية \_ (أنكية كماله عد من ١٣٥، هيقة الون ال ١٣٠٠)

۱۳ .. و اید غرار از رکز کی جگه دیک غرر (مؤشف ) لکھ ہے۔ (هفته اون جس اسام

اسے قواب کی جگدا کی قو ٹیل مکھا ہے۔ (ھیسالوی اس ماری اس میں میں اس میں ا

٣ - " يارة" كى يجائد كالمارات كلهد (القدام رد ٥ وست يور مردو)

ے " توش كنده " بجائے "مثل شي "كريدا سى ہے - (مرمة بثم آريال مالا)

٨ .. يرطولي كي بي ي يرطولي لكي و انتان من بان بان بان ماره

9 ساول الان وردی " وردی یم یئے اور انقلاح مرز اپنے مکھا۔ (ربیشن میں ۲۰۰۰)

لِيافَتِمِ رُزا

ا من المروا الصيح حجهولاً كرام مت كروا النبيل ع ہے ۔ ( المثنى و ن من الله )
 ا اللہ المعتبر اللہ كى جگه ( مجيب ترا) كلھا۔ جوغير واضح ہے۔

( زروم تصدیمی د ۱۸ دم بدیشتر ریدمی (۹۲)

اله المجائة من قرق " ترقيح الكهار (هداس زار بن ۱۵۳)

٣ [..... د ين الكريو الولائم يخ الموجود كي ( الأرهد و الراس)

سما ... حجوث بو نااور'' گوؤ' کھ نا یک مرابر ہے۔ لکھا۔ جبید تسی پاخانہ با'' نینظ'' ہے۔ گوہ بنی کی فظ غیر واضح ہے۔ (هیتہ وی بسر۲۰۰۶)

ان تخضرت نے گائیاں ڈیٹے ہوتی دیکھیں۔" گائیں" کی بچائے" گائیاں' لکھے۔

( زاله اس ۱۲ مداول وهيد داوي اس ۱۲ م

١٧ ....ورد كرده شروع : وكل كى جكدرو كرده شروع يوكي (جويد كرب) بوناي بيا-

(خشیلته الوکی اس ۱۲۲۷ ۱۳ وصت زنجن الس ۱۲۲۸)

ان کی اتفار \*\* کی جگه \* ان کا انتظار \* بوناچا ہے ۔ (همة من ۴۰۳۰)

١٨ .... الكيف معدور جو كياجول - (هيد اوي بسراه ١٨ ) غلط ميد عدور جونا جامية -

19....عیر کی لوگ\_(مائر هیئة من مرد ٢٠٠) خلاف محاوره سے بلکے جرف عیس کی جائے۔

٢٠ -- ينك كابيرارُ (مدره عند الله ٢٠٠) خلاف ي وره بـ الله كابيارًا جومًا عابية -

٢١ = ان كمق بل ير ( ترهيد الوق بس، ٥) مجيم مق بلد مراج ند كرمق بل يو-

٢٢ - دريا كى بل بوتى ب (شط) دريا كالبل بوتاب (درست ) د ( ترهيد اوى الرام ١٩٠٠ )

٣٣- ... حديثول مين بعض انساني الفاظل كئے۔ (مشق زن من ) كيا قر آني الفاظ مين نساني

الفاظ أنكس؟ الفاظ أنكس؟ ۳۲۰ - نا تک نے چولہ بنایا۔ (ست جی اس ۱۱۰) چو ، جونا ج ہے۔ اور (ست جی اس دے) پر کھا کہ اشعار میں غور کی۔ بلکہ غور کیا 'جونا ج ہے۔

٢٥ ... اين خونو ل كومهاويا - اسكى جكدخون بهادية بونا جا بخدر في عدام بسراء)

٢٦ -- وواص حب كي تمازيز سن كي عادت ند جوتا\_ (نوب من ١٠٠٠) عادت ند جوتي أجوتا

-2-10

21- ... پانچ انگل کانٹان اب تک موجود ہے۔(سٹ نیز. مرد۳) انگلیوں کانٹان ہونا جاسنے۔

٢٨ .... محمر جميل مجهوليل آتا-(ت ين من ١٥٠ ) يه بات مجهوبيل آ في موناج يخ

٢٩ -- بيات بهي مجھے بيان كرنا فشروري ب- (سند بان من ٥٠ ) بيان كرني مونا جا بين-

۳۰۰ تبت کا بھی میروساحت ۔ (ے بڑی ان ۱۳۳۰) تبت کی بھی میروسیاحت ہونا جا ہے۔

الا .... معراج كي رات آنخضرت كوكس في تدييز هية ويكها نداتر تي ويكهار ( رجين كاماتيه

س ١١٨) كى نے چ محت ديكھانداترت ديكھا ہونا جائے۔

٣٢ .... يرائع ميريال ( بشهقد س مرد م) يراه مقدى مونا يوع يد

سوسو ..... بقوریت کے کسی مقدمات شیں۔ (جنگ مقدس جسرہ معقدام جا ہے نہ کہ مقام سے

١٣٧٠ - ١٠١٠ آيت ڪهني مناكر - (چشريجي الروه) الث كر مي جي ال

٣٧ - دونو کا کاپ کامواز شهوکر ـ ( در نترس بن ۱۰) ممثا بور کامواز شد سنج به که کتاب

واحديب

ساء و المرواد مولى ب- (برمين بين ١٥٠٠) زيردار موالي ب

۳۸ - س کے بعد تین معتبر تُقدمعز ز آ دگی نے بیان کیا۔ (سرمہ چشہ ہے، من ۴۹)' آ ومیوں ہے ' سیج ہے۔

۳۹.....روح کمتی پاکرختم بوج تمیں گی۔ (سرمیشہ ریہ مردہ ہ) ارواح 'بونا ہو ہے ۔ یو'ختم بوجائے گی کیٹرکوح مفرد ہے۔

٣٠ .... أو يرمارا (المناكة باب موجائع كيد (مرد جشر مين مده) رماله كاب جوج ايكار

الهم . . كونى اسكى بريال كى قكريس ربتا ہے- (سرماشت رياس،د٠٠) بريون كى قكر جونا جا ہے-

٣٢ ... بندندكرو بيار ـ ( سيني روس ١٩١١) بيارك فإسبة شكريار ـ

٣٣٠ .. جو ذات كل فيضول كاميد كروناج بينا \_ زات مؤنث ب جوزات ميداً بمونى

يا بخه

۱۳۳۰ - بادا صاحب وجود کاروح ایک راهت تھی۔(ینام سے) وجود مرحمت تھا۔ وجود نذکرے۔

۳۵ - "الى زېرىك" - (يوئى)" ايد زېرىك كادنا بويى

٢٧٥ .....اس يرجى بهرى طرف إيرى او قف بهولى الدر معديس وي التوقف بهوال

ے ہے.... کٹر وگ متنقی ہوتے ہیں لیکن وہ زید اسکے کا مہیں آئٹ سکتا'۔ (تقریب ہیں، ہ) ہجائے اسکے ان کے کا منہیں آ سکتا'۔

٣٨ -- پير تورات دن اسكى عيب چيني ميل گذرتى هيد (سرمه ) عيب جولى ميل گذرتى

-4

۳۹ مان کئے تم سب کو گو ہ رکھتا ہوں ً۔ انقریز یہ بر۴۶) ' گواہ کرتا ہوں کیجے ہیں۔ مقت سے مقت سے مقام میں مقتل کا میں مقتل

۵۰ .. بیتحقیر کی باتیں جواسکے ہونول پر چڑھ رہی تھیں۔ (زور کسی بس) ہاتیل زبان پر

چرهتی بین شاکه ہوتوں پر۔

ا ہے۔۔۔ اس کا خہار ہندگ جائے کی جگہ سکا اخبار ہندکیا جائے۔ (اخبار الدکر ہے) (زوں سمج بوروہ

۵۲ - خطاعوتين بھي دولتم كى بول - (زور سي بن رها) فطاعون دولتم كى بول ب

۵۳ ... . تناویان طامحت سے 'فناہوجاتی' (روں کی مررے )'فناہوجاتا' کہ شہروگاؤں پذکر ہوتے ہیں۔

مه. .. أو كي نادا أو ل (رول ال ميسه) فلط نادا أو إ مسيح بـــــ

۵۵ .....این بونو نے شہادت درول من صرماه ، اپنی زون سے شہادت صحیح ہے۔

۵۲ . شیک بسیاری عیال کافر جمه ہے۔ (زور اس سراره) بجائے بسیاری کرت مسجع

-4

۵۵ .....و بني وللي كن بين جومعارف يرمندرج بوتي بين - (نادرائ بن ١٧٠٠)

۵۸ - الوغيري كورح-الارائع بين الكي ميد ويزي مي بي

**09** ....ايما تحيني كيا كه جمي نكل نبيس آتى جمي كيا بموكيا - از در من بن مره ۱۸ اروونه و جالي -

۲۰ - سیفین ہے نوروں کے سمیت آتا ہے۔ (روں کئی میں ۱۹۹۹) کیس سمیت کے ساتھ عظائے کا ناغیر سمیت کے ساتھ عظائے کا ناغیر سمیح ہے۔

۱۱ - .. نورے کے لگانے ہے ایک دفعہ بال گرج تے ہیں۔(۱۰، س سے سیر۱۹۰۹) معلوم ہوا کہ
 کے دفعہ گرتے ہیں دوسر کی دفعہ مگانے ہے نہیں گرتے ہیں کے لیے کہ نورے (جس) ہے بال
 ایک دم گرج تے ہیں۔ یعنی جب جا ہونگاؤ گرتے ہیں۔

٧٢ ...م زوص حب لكهي ميل كه" كاش اليس كن دف ي ما تهدمنادي كروول مروال مح

لِيافُنِيمِزاً

م ۱۶۸۸) عمرزا کو میتیز تبین که از کاش اماضی کے ساتھ خاص ہوتا ہے نہ کہ مفہ رع کے ساتھ ۔ ۱۹۳۰ میرزاصا حب عربی تفریز کرتے ہوئے فر اتے ہیں میں ہرگز ''یقین نہیں اوتا''۔ (روں کی جمہرہ ۱۰۰۰) صحیح ''یقین نہیں کرتا'' ہے۔اس تحریر میں مرزاصا حب کی ۵ نسطیاں ورج ہیں ،

ا ويروالي. ٢ يج عَ زيرُ هرسو كي أيد

س تیسری زبانی کوزبانی س عرب کوع بی اور پانچوی تقریر عوبی کرتے کرتے کرتے مردو گل بی نہاری میں میں اس میں اس کے می کردیتا ہے۔ وہ سے صحت مرزاص حب انتہاری قوم اور است تم برواری جائے ورقر یان ہوج ہے۔

۱۹۳۰ - بندگان خدارایر نے بمیشدر جمع اندا خت (هرید توس سر۱۰ داه داه یک کیا قصاحت و براغت ٹھیک ربی مرز اصاحب نے فرد دی اور فیض کو فاری بول کرشرس رکر دیا۔

الدين المراجع الميسي المرام بورقاضى والمجي كمام من مشهور بهوار البريد الرابسة) قاديان كى تعريف تو مرزاصا حب في خوب كى اول تو 'بعديش اسمام بورقاضى والحجي، قرين توس من مرحقيقت بول كلى قاديان اصل بين قاضي ل يربروسل م بوركوري بقار مقاديان سے كر حقيقت بول كھى قاديان اصل بين قاضي ل يربي المام م بوركوري بقار مقاديان سے كيروسل من قاضي ل ميروسل ميں قاضي ل ميروسل ميروسل

میرے دوستو امرز ، صحب کی فصحت و بداغت کارملا حظافر ، چکے بیل تو ہرذک عقل سوئ سکتا ہے کہ ہرز صحب کی اور بها م بیس کس قد بلطی ہوگی۔ مرز صاحب کی ، بہا م اجزی فیصلہ جو کہ آپ نے مودی شاء اللہ کے ساتھ کیا تھا آپ کے اطبیبات دل کے ساتھ کیا تھا آپ کے اطبیبات دل کے لئے درج کیا جاتا ہے جومرز اصاحب نے ۱۹۰۸ پر بل کے 19ء کیم رہے ان وں ۱۳۳۵ ہو میس صافری شاء صرے۔ ایا م الزیال ، مجددا و رمشین عیسی کا کلام ملاحظ فریا تیل ۔ مرز ، صاحب مولوی شاء

لِيَاقُكِمْ زَا

الله ص حب كو شط تحرير فره ت يل .

### بخدمت مولوی ثناءایند سادم من احج البدی

هرت سند آیکے مرجد" الاحدیث" میں میری تکذیب وقسیق کا سسد جاری ہے آپ مجھے مردود، كذاب، مفترى مفسد ، دجال لكھتے ہيں۔ مجھے بخت بذاديتے ہيں ۔ گرمیں ایسا ہوں جیس کہ مجھے سب لکھتے ہیں تو ش آپ کی زندگی میں بلاک ہوجا وک گا۔ایسوں کی عمر بہت نہیں ہوتی۔وہ جلد ہداک ہوجاتے ہیں ۔ایسو ل کا ہد ک ہونا ہی بہتر ہے اور ش ایسانیں جیس کرآ ہے نے مجھے لکھ ہے تو آ ہے مہلک یہا ری اور ہلا کت ے نے نہیں سکتے۔آپ وہ عون یا ہیتنہ یا کسی مبلک مرض ہے میرے سامنے مرج کمیں گئے اور ہلاک ہوجا کیں گے۔ میری دعاہے کداے میرے پیارے یا لک عاجز اندالتماس ہے ، گر میں محدور مسیح موعود یا جس کا میں نے وعویٰ کیا ہے۔ ستی بر قبیل تو مجھے موہ وی ثناء اللہ کی زندگی میں مہلک مرض ہے ہورک کراور ثناء اللہ کوراحت وے۔ورنہ مونوی ثناء الند کومیری زندگی دورموجودگی میں بلاک کر مولوی ثناء متد تہمت لگا کرمیر ، است معسد کوتو ژناھ جے میں وربیری عمارت کومنیدم کرنا جاہتے ہیں جو تولیے ہے آ قالیے ہاتھ سے بنائی ہے۔ اس لئے ب میں تیری نقدیس ورصت کا واس پکر کر بھی ہوں مجھ میں اور تناء اللہ میں سیافیسد کراورجو تیری نگاہ میں حقیقت میں مفسد ، کذاب ہے اسکوصا وق کی زندگی میں و تیا ہے اش لے یاکسی اور سخت آفت میں بتا ا کرجوموت کے پر برجو۔ ای، لک ای بیارے تو ب ي كر. ﴿ ربنا افتح بيناوبين قوما بالحق ﴾ (١٠٥ مرة اعر ف، آيت ٨٩٠)\_ اپس مرزامولوی ثناہ القدصاحب کی زندگی میں ہی بلاک ہو کرمر مرزاصاحب کے دستخط موجود ہیں۔جوآ پ نے دعا کی۔

اور بخدا کہ خداتی کی کاعزیز رسوانہ ہوگا ۔ اور بخدا کہ تو خالب تیل ہوگا اور رسو کیا جائیگا ۔ اور بخدا کہ طرف سے نبر پخت ہے۔ اس سے محالم اور بخدا ہر کر کا دوادہ وقت آرہ ہے اور بخدا ہر کر کا دھ گھ ۔ اور بخدا ہر کر کا دھ گھ ۔ اور بخدا ہر کر کا دھ گھ ۔ اور زویہ ہے گا خواہ مزم کر ہے ، خوہ وہ سخت کر ہے ۔ اور جند کی مرز اس ہوج کی مرز اس ہو کہ کی اور جننے ) ورخصہ میں آگر کر جگہ دوھ کہ مکھ ۔ احک اور جننے ) ورخصہ میں آگر ورز اس حب نے ایک تھنے کی احک ( تیری اس تجھے روئے اور جننے ) ورخصہ میں آگر ورڈ اکٹر صاحب کو مرز صاحب نے ایک تھنے ہو ہے مکھ کہ معمود بہا مو ہو گا کہ کی اب م اور جنا کے اب م اورڈ اکٹر صاحب کو مرز صاحب نے جو ہے مکھ کہ معمود بہا مو تھ ڈ کاری کے اب م اورڈ اکٹر صاحب کو مرز صاحب نے جو ہے مکھ کہ معمود بہا موج تا ہے۔ بہر کو تا ہے۔ بہر کی کو ہو شکتے ہیں ۔ ایک دیڈی کو ہے یا رکی بغل میں بھی البر م ہوج تا ہے۔ بہر کے ابہا م ہوج تا ہے۔ بہر کے ابہا م ہوج تا ہے۔ بہر کے اب م موج تا ہے۔ بہر کے ابہا م ہوج تا ہے۔ بہر کے ابہا م ہوج تا ہے۔ بہر کے اب م موج تا ہے۔ بہر کے ہوئے ہوئے کارگ کے کہر کارگ کے کہر کو بیا م موج تا ہے۔ بہر کے بور کے بیا م کے ہوئے کارگ کے کو بہر کارگ کو بور سکتے ہوئے ہیں ۔ پھر دھی تا اور کے کارگ کے کارگ کے کو بہر کارگ کو بور سکتے ہوئے ہیں ۔ پھر دھی تا اور کے کو بہر کے ہوئے کی انہا م سے ہوئے تا ہے۔ بیا ہے کو بر کھر کے کو بر کی کو بور سکتے ہوئے ہوئے ہیں ۔ پھر دھی تا اور کے کو بر کھر کے کارگ کے کو بر کھر کے کارگ کے کہر کے کو بر کے کو بر کے کو بر کھر کے کو بر کو کو بر کھر کے کارگ کے کو بر کے کو بر کھر کے کارگ کے کو بر کھر کے کو بر کے کو بر کھر کے کارگ کے کو بر کھر کے کہر کے کو بر کھر کے کو بر کھر کے کو بر کھر کے کو بر کھر کے کو بر کے کو بر کھر کے کو بر کے کو بر کھر کے کو بر کھر کے کو بر کے کو بر کھر کے کو بر کے

کرڈ اکٹر صاحب کوۋر یا دھمکایا۔ گربہ کوئی راز ڈنٹی تہیں ،بعد تین سال کے مرز اصاحب ڈ دسٹرصاحب کے تیں سال سے اندرمرز صاحب زیرز بیس ہو گئے۔خد کی جموثی فقسیس کھانے والے، شخی مارنے والے کوئیس سال کے ندرت و اور ہااک کرویو کی اور ڈ، کٹر صاحب ۱۲ سال تک م زے کے بعد زندہ رہ کرطبی موت سے فوت ہوئے۔ حال تک ڈ اکٹر نے ایسا کومٹا کے کافر بمفتری ، کذاب ، وجال جرام خور، پیپٹے پرمٹ جو پکھ مندیس کیا مرزا کوکہ کرجھوٹ بی جب حب کی بدویائے پھھاٹر ندکیں۔ بلکہ ڈاکٹر صاحب کی بدویا ہے مرزاص حب ونیاہے چل ہے۔ ڈاکٹر صاحب اور مرزاص حب کامکامہ کسی اور حصہ میں درج کیا گیا ہے۔ اور مرز اصاحب کی جالا کی و کھتے۔ میری مروی یوری ہوں گی۔ (صررے واربعین صرمو) (سب جموت کون ی مراد نوری ہوئی۔نا تحدی بیکم قبضه میں ۔ فی ہنہ بیٹائشیر غنموا ئیل ۲ عصفتوں و لا بیٹا شد کی کاما مک بوا، نہ مرزاص حب کے وشمن مولومی شَّاء النَّدَ صاحب بمولوي ابراتيم بمولوي عبدالحقِّ اورعرز احمد بيِّك اوراسكا دا ما دسيطان اور نه محمدی بینم کی ، ب مری اور کون می مرادیوری جوئی اور دیجیئیئے مرزاصاحب کا دعوی که اسکومرض مبلک. و" فات بخارشهوگا ور برایک خبیث مراض می تحفوظ دے گا۔

لِيافَيْ مِرْزًا >

ب سوال ای بات کا ہوتا ہے کے جرازا صدب کی حرائوری فاجت نہ ہوتو افترائے محض ہے۔ لیکن تحریروں سے بیتہ چانا ہے کہ مرذا صاحب در حقیقت حرم فور تنے بیٹ کہ آئے نہ مرذا ص رہا ہیں مسطور ہے۔ روپے لنگر ف نہ کے واسطے ۱۵ روپے ، حضرت صاحب کے واسطے ۵۰ اور بے سے جاول جوئی پرش دا ڑھتی ویلی بھیت سے منظائے کہ حضرت کے واسطے ما اور بے کے جاول جوئی پرش دا ڑھتی ویلی بھیت سے منظائے کہ حضرت صاحب معمولی جو ول فیل کھ تے تھے۔ یبوی کی فارائوں پر بااوسا حب فرہ نے بیل کہ میں مہیں اپنی پوری تخواہ اور سفر قریح تمہیں رہوں کی فارائوں اگر باائی آئد فی سے حضرت کی خدمت کرتا ہوں آؤٹوں کا بے بیلدہ کی خدمت کرتا ہوں آؤٹہ ہیں اس سے کیا غرض ہے۔ یبوی نے کہ کہ شہور فوٹوں کا بے بیلدہ کی خدمت کرتا ہوں تو تہ ہیں اس سے کیا غرض ہے۔ یبوی سے کہا جیسہ بھر تر اصاحب کوئی کہ جبکہ تم مرز صاحب کوئی مانے ہوئو تہ ہوں ہمارا گذہ رہ فیس ہوسکتا تم مرز اصاحب کوئی گئے جبکہ تم مرز صاحب کوئی مانے کہا کہ شرح صفرت اقدی کو بھوجب من کے فرمان کے اسلام سے فارج مو جا ہونے کہا کہ شرح صفرت اقدی کو بھوجب من کے فرمان کے اسلام سے فارج مو جا ہونے کہا کہ شرح صفرت اقدی کو بھوجب من کے فرمان کے اسلام سے فارج مو جا ہونے کہا کہ شرح صفرت اقدی کو بھوجب من کے فرمان کے اسلام سے فارج مو جا ہونے کہا کہ شرح صفرت اقدی کو بھوجب من کے فرمان کے اسلام سے فارج مو جا ہونے کہا کہ شرح صفرت اقدی کو بھوجب من کے فرمان کے اسلام سے فارج مو جا ہونے کہا کہ شرح صفرت اقدی کو بھوجب من کے فرمان کے اسلام سے فارج مو جا ہونے کہا کہ شرح صفرت اقدی کو بھوجب من کے فرمان کے اسلام سے فارج مو جا ہونے کہا کہا کہ شرح صفرت اقدام کو بھوت کے فرمان کے اسلام کو بھوت کی موجب می کے فرمان کے اسلام کی کو بھوت کے کھوت کو بھوت کی کو بھوت کو بھوت کی کو بھوت کو بھوت کو بھوت کی کو بھوت کی کو بھوت کو بھوت کو بھوت کی کو بھوت کی کو بھوت کی کو بھوت کی کو بھوت کو بھوت کی کو بھوت کی کو بھوت کو بھوت کی کو بھوت کو بھوت

لِلِاقْكِمِ ﴿ الْ

ه ما الزمان مجدوم مسيح موعوداورمبدي موعود مان مهول ياتو مرد وزن کی عقائد کی بابت بحث چيزي \_

مرزاص حب کی حرام خوری کی اور وجرد کھنے۔ مرزاص حب نے بیف کورٹ کے مقدمہ میں بیٹی مذال میردانت تیز کئے۔ (' نیزمر جن ۱۷)

۲ ۔ مرزاصاحب نے ایک فضول خرچی کی ایک بے بنیا دومنارہ پرمسمانوں کے بیل يجيس برار ب فائده بربادك - ﴿إِنَّ الْمُبَدِّرِيْنَ كَانُوْ الِحُوَّانَ الشَّيَاطِينَ ﴾ بيمل كركے شيطان كے ساتھ برادري قائم كى \_ آئينہ مرزاص رحانمبر حالتي بچالى عزت بي جو منکوحہ مرزاص حب تھیں ۔ تعلق کرے کا مرحمل کیا۔ بینی مرزاصاحب نے فرہ مایک ، گر محمدی بیگم آ سانی تکاح والی کو میں گھر میں نه و وَب تو مجھ بر تین طور ق سے حرام ہے۔ مرز اصاحب نے حمید بہانے بہت کے بہت کے اور جھیج کر محدی بیگم کواوراس کی والدہ کو لا ﷺ دے کر، بعدہ حالیوں ،منت ،ساجت بعدہ وصلی ، ڈِ ر وَ بعدہ اس کے خاوند کے آل کی وصمکی، بدرعا کی دھمکی سے کام نہ تکااتوا پی عورت عزت لی نی کوطد تر یعنی تین طراق وے کرونیا دوروین دونول ہاتھ ہے دے جیف میکر خیر دنیا بیس آپروٹڑ ت ندر بی دین تو پہلے ہی ے ندتی کہ آپ دہریہ شرب ہے۔ آئینہ مرز تو دونوں کام بگڑے۔ محمدی بیگم قابویس ند آئی اورعزے لی نے ہے قابوہ ہوگئی۔ بے نکاتی گھر میں رکھ کرجر، م کاری اس کے ماسوائے۔ ا مک سماد عوی قصر مشہور ہے۔ کے سف کی بث رہی تھی ۔ س دعوصہ حب نے مف کی ے كر يا تھو بيچھے كر كے دوسرا باتھ بڑھايا۔ادھرمٹھا كى ختم ہوگئ ور پيچھے ہے كہ كہلى مٹھا كى

۳۰ خلاف شرع تصادیر بنا نا اور گھر میں رکھنا اور تصاویر پیچنا۔ اس کی کمائی کھانا۔ (۲ نیزمرز

مے بھا گا۔ ما دھوصا حب دھر کے رہے ندا دھرے۔

ص ۱۳۰۰) مرز صاحب نے تاویل کی کمائی کردی ہے۔ آپ فرماتے ہیں۔ است بھیسی، بن مریم سے مراد غلام احمد قاضیا نی ہیں۔ (سیدمر ۱۳۰۸) ۲سسان اللہ ہے بھی وہی مراد ہیں۔

سو المار جل فاراق السيمي واي مراديل-

الله من قارث سے وہی مرادیں ۔ اوردشق سے مرادقاضیان ہیں ۔ بروشلم قاضیان میت المقدل قاضیان میت المقدل قاضیان محدد سے مرادلد صیانہ معبوط اور نزول کے معنی بیدا ہونا۔ مہدی سے مراد میں موجود ہے۔

مرزاں حب نے کہا بنایا کے بہتی مقبرہ بنایا۔مرزاں حب نے اعلان کیا کہ جوصاحب س میں مدقون ہوگاوہ پہتی ہوگا۔

ا مرزاص حب نے اعدان کیا کہ جوم پر بیٹ ہے وہ چندہ دافس کرے اگر چدا کیا۔ دھید ہی ہو۔ وہ چندہ دافس کرے اگر چدا کی دھید ہی ہو۔ وہ بندہ مرزاص حب اوران کے حتی دھید ہی ہو۔ وہ بندہ مرزاص حب اوران کے حتی بنا کیں کے شریعت نے کب عظم دیا کہ و کیس ہی مفسل جو آخر میں مرزاص حب اوران کے حتی بنا کیل کے شریعت نے کب عظم دیا کہ و کیس ہی مقدم میں ہے مردیو نے کا دعوی کی اور ورس ماری وہ مرا میں بیعت بنے کا اشتہ رویا ور اورا اورا، بن سے مرحود کو کا دعوی کی اور ورس ماری وہ مرا میں بیعت بنے کا اشتہ رویا ور اورا اورا، بن سے مرحود کا دعوی کی اور ورس ماری وہ مرا میں سے مرحود کا دعوی کی اور ورس ماری وہ مرا میں بیعت بنے کا اشتہ رویا وہ مرا میں میں مرحود کا دعوی کی اور ورس ماری وہ مرا میں مرحود کا دعوی کی اور ورس ماری وہ مرا میں مرحود کی کی دور کی کی دور اوران کی مرحود کی کی دور کی دور کی کی دور کی ک

مر مند بل کی گفتگر فانداور یقیم فاند میں داخل کرو۔ایک مجمان جب کدوار وجود۔ وعوت کیسے کہا گا جب کدوار وجود وعوت کیسے کہا گیا۔ مگر ال نے بیل آپ کو یقین والی آل جول کہ گھر کا خرج تھوا وسفر خرج کی بیش مقبرہ پر چاتا ہے ور بالائی آ مدنی تو کہا والوں دیا ہے کہ بیش مقبرہ میں جاتی ہے، کہا تھا مقبرہ میں سیٹ خرید نے کے سنتے بالوصاحب کے پاس موجود ہے۔ای سنتے قاضیان

كانتكر چانا سے كيونكر منان كے لئے كوئى رقم تومقرر بے نيس اس بركنكر كا كذره بے آباس کے سواگذارہ نہیں ۔تومرزاص حب بھی ای کنگرے کھانا کھا کرنیکی اورمستی۔ الدعوة موسكت بين ميل كين زكوة اخيرات توني استعال نبيل كرتے اكيونك تي ياك ہوتے ہیں لِنَّکُر خاند کے ہز رہارو بیے خرج کرنا ندحیا ہے ندور یافت اندھ دھندخر ہے کون یو چھٹا ہے۔ بیوی میں آپ کود کھادوں کہ مرزاصا حب لنگر کے رویے بھٹم کرجاتے تھے۔ ایک مرتبہ رسا مدارص حب سے ۵۰۰ رویے سے کہ بیٹا ہوگا گر بٹی بھی ند ہوئی (جواب ویا بتم ہے اعتقاد ہو)۔ بیائب حل سے۔روئیداد مقدمہ صرب تادیا فی روبر وتحصیلدار تاج الدین صاحب کے رو برہ انکم تیکس وصول ہوا۔ اور مرز ا صاحب اکٹر ننگر کا کھا نا کھا یا کرتے تقے۔ (شاید پیٹھ ویریکا یانمکین مجکھتے کیلئے ہو) عالانکہ لنگرخانہ بیں مساکین کے لیئے صدقا متا فرمنی وروا دیا بھی ہوئے ہیں۔ چھے ذکو ۃ اور نڈروا جید جا زنبیں معمول کے لئے تو و یے بھی جائز تیں۔ بی کے سے تو اسی چزیں نایاک اور میلی لچینی ہوتی ہیں۔ اور صدقہ نافلہ بھی مساکین کاحق ہوتا ہے ندکہ مرزاص حب کے خاعدان یا تابعدار کیلئے مقرر کیا ج نے ۔ سابقین مقتدیان کا جاں ہے ۔ سیدنا ابو بکرصد بق کی بیرجالت بھی کہ یک بکری کا دود رید بین بعد کومعموم مو کداس بمری نے والک کی اجازت سے بینیریتے کھائے تھے۔معلوم ہونے پر آ پ نے حتق میں انگلی ڈال کرفورائے کردی۔ اور حضرت حسن رضی القدعتہ نے ، یک مجور کا داندز کو ة ہے کھا یہ تو حضور ﷺ نے صاحبر اد و کوفر مایا کی گل ( پھینک دو جمارے لئے صد قد حل سنیں )اور حضرت کی بکری کسی کے کھیت میں بغیران کی احد ع کے کہ کھیت کے چندیتے چرگئی آپ نے فورا حلال کردی فر مایا کہ انجی وہ بریانے ہے تبری کے حلق میں ہیں اگرمعدہ میں جاتے تو سپ گوشت نا پاک وفاسد ہوجا تا ہے ان اللہ! ورع وتقو می

س کانام ۔ بخلاقب ٹی قادیا نیوں کے حرام حلال کھایا اورڈ کاربھی نہ ہیا۔ بیس قادیا نیوں کے نبی صاحب۔اس کی مثل وہ ہے جو یک مینڈ ھاکسی کے ماں بیل گھس آیا تو عاقبت ہے ڈر روگوں ہے دریافت کی کہ بھائی ریکس کا ہے؟ تو یک مرد، رصاحب نے فر اویا کہ بھائی میرے حوالے کرو۔ کہ ال طرح کے کتے مینڈھ میرے پیٹ میں میں رہی میرے بیٹ میں ایٹے بھا میں ایک جائے گا۔ مرزاص حب کے بیٹ می لنگر خاند کا بید، حدل وحرام، چائز اور تا چائز ہو۔ جیسے ہا بوصاحب کی بالا کی آبد نی مرز اصاحب کے حوالہ ہوئی۔ ما بوعبدالحتی مصنف کتاب" آئینه مرزا' افرمائے بین که میں جیران بول که جھنور ﷺ کے بعد جموئے نی نبوت کا افوی کرتے آئے ورعوام کیا بلک براجے لکھے وگول کودام تزويريس لات رع ري مردراصل بياوك خدا وررسوب كمتكر بوت بين بيش مري اورمیڈری کے شوق میں اسرام کی " زمین شکار کھیلتے ہیں۔اور تم بھی ایے مطبع ہوتے ہیں بلاسو ہے سمجھے ان کی تا بعد رئی بلکہ وروگوں کو پھسلائے میں کوشاں رہنے ہیں۔اس یر جان و مال خرج کرتے ہیں ۔ مرمنڈ و، کر بعد میں موجے ہیں جبکہ پیش جاتے ہیں اور ضدوصت دھری گلے کاہورین جاتا ہے۔ وہرے قدم اکفر چکاہوتا ہے۔ جیسے کہ ڈ اکٹر عبدالحکیم صحب نے ۱۹ ربرس گراہ رہ کرسوج اور با بواحسان متدصاحب عرصے کے بعد ثابت ہوئے یعض وگ ہم خیال ہوکراندہ دھند بطے جائے ہیں ہرمس ہوتی ہے کہ وگول کوفي مده جويا شد جوه اسن م کوفي مده جوشه جو جهاري جماعت ين چايين اس صورت بيل آ کر بزاروں روہے بگانہ مال نفن اورڈرز ہیں اڑ جائے ہیں۔ مگرخوف ضااور صاب كا فكرنبيل موتا \_ بابوصاحب آب تائب موج كي وال عقيده بدرجوع كرك مير ي بم خيال ہوجا کمیں ، قاضيانی چندو ں ہے مجات یا کمیں بلکہ آئندہ میانا یاک روبیہ جوآ پے منگر خان

وربہ بنتی مقبرہ کے سے خریب مزدورول کا پیٹ کاٹ کر، شیکہ و روں سے سرکاری می رتوں میں ہے کیانی کر کے شیکہ دارول کواجا زہ نہ وے کر جورو ہے آپ نے کما کر بہتی مقبرہ کے خربیر نے کیلئے وافل کیا ہے ( کیا ہے رو بیے آپ کوجہتم میں لے جائیگا یاجنت میں؟) تمہیں کیافائدہ دیگا۔ دراصل مرزاص حب و ہر ہے تھے۔ پیٹیمبری اوروقی کی آڑیں رو پیے حاصل کرنا مقصودتھ ۔ اور دو توف خد ورنہ تیامت کا ڈر۔ دوز خ یا بہشت ان کے نزد کے محض خیالی بات اور رویے جمع کرنا مقصودتھ۔ (" کے برراس دے)

مرزاف حب آیے بڑی الدانوسیت میں اپنے متعلقین کوخوب قابوگیا۔ لکھتے ہیں:

"اپنے اب وت صرره الیں قرورتے ہیں کہ حوادث آئیں گے ، سکے بعد مجھے جو ندی کی قبرد کھائی گئے۔ وہ مٹی بھی جو ندی کی فررج چیناتی ہے۔ بنایا گیا کہ بیہ تیری قبرہے۔ ایک بہشن مقبرہ جھے دکھایا گیا کہ اس میں برگزیدہ او گوں کی قبریں ہیں۔ اس میں شرط کی گئی کہ جومیر ہے تھے دکھایا گیا کہ اس میں برگزیدہ او گوں کی قبریں ہیں۔ اس میں شرط کی گئی کہ جومیر ہے تھے دکھایا گیا کہ اس میں برگزیدہ او گوں کی قبریں ہیں۔ اس میں شرط کی گئی کہ اس میں میں میں برگزیدہ او گوں کی قبریں ہیں۔ اس میں شرطیں ہیں۔ اس میں او گئی کہ جومیر ہے تھا کہ دوہ تین شرطیں ہیں۔ اس میں بیٹن چندہ اوا کرے۔

اسپے مرنے ہو دسوال حصد تمام جائید دکا س کام بچرو صیبت کرج نے کہا ک کے ترک میں ہے دسوال حصد تبلیغ احمد کی پرخری ہوگا ، وررائخ لاعتق داور صادق وکائل لا بمان اس سے بھی نے در دو وصیبت کرے (وہ تو اکس ہوگا جوائے پر شند داروں کی حق تلقی کرے کل مال احمدی تبدیغ پرخری کر و سے کہ مرزاص حب معل مقدر کا جواب کھتے ہیں کوئی اسکو برحت نہ سمجھے بی تھی حسب وتی ہے۔

یا بوصاحب فرماتے ہیں۔قاضی صاحب آپ کیا پوچھتے ہیں ایک چھے مرزائی فرادا الحکم" کاخر بدار بنا کر مجھے اس میں پھنسایا میں بدقسمت س میں پھنس گیا۔ شے طریقے مرز صاحب بھنانے کے نکاتے۔ (کوئی قسمت والا ان کے داؤ ہے بیٹاہے) لیجے وہ تز تن جو ہزاروں میں ہے مداون ہیں اب بیل ویتابون۔ اگر سے امیدوار ( در مشین عرب ۱۷۰ ) ( و کیسئے مرز اصاحب ادھیں کرکے چندہ ما گلتے ہیں جوندو ہے وہ مریدی ے خارج ) ہواتنی ہوی کہ بزاروں سال مدفون خو کن متاتے ہیں۔ بی ہمیں ندآ یہ نکال یجئے ۔ نبی قادیون میلغ و بیرا ہے تھے کہ جبکہ مولوی ٹھر حسین صاحب بٹالوی نے گورنمنٹ كوتوجه داولي كدمرز مصاحب لوگول كوژر وحمكا كراينا رهب دال كركام نكاستے ميں تو حكومت کی طبی پر مرز اصاحب نے (اینے کان پکڑ کرؤیدگ) کدآ کندہ میں بھی کسی کومبابلدگی هرف باموت كا ذركس كوندر وَان گا۔ ٩ دفعه آپ كس منه آئے مرزاص حب سم ير جمك كيِّز - (حق بيرتها كه حكومت كوص ف كبيردية كديس ثي جور مجهد الهام اورخدا أي تكلم ہے۔ اس جو کھ کہتا ہول وقی ست کہتا ہول۔ ولیر شہ جواب دینا تھا۔ تائب کس باست یر ہوتا تھ ۔ تگرجعلی تبی ایسے ہی بزدل ہوا کر تے ہیں ) ملاحظہ ہو فعاں آئینے مرزاص را 9 میں سكاخلاصه لكحدما ہے۔(عبدالعفور)۔

بڑے مزے واروا تعات ہیں۔ ہیں نے طول کے خوف سے ترک کرد ہے۔
مرزاص حب تائب ہوئے گرخت تائب ہوئے۔فد تعالی شن و کیھے کہ مرزاص حب
کاباپ پونچ روید ماہو رکھیم میں ملازم اور مرز، صاحب ۱۵ دوید ماہوار کچہری میں
نوکر۔ جب مرزوص حب نے لنگر کا مال کھا ما ٹروع کیا تو ووسو روید فیس بیغ کے
بیارہونے پردے ویتا۔ (فض رمانی میں دہ تا تیمرزاص ۱۹۰۰ و نبار حدیث) (نی تا دیائی کی تی
تا مدنی کہاں ہے گئے کہ وصورو ہے صرف ڈاکٹری فیس ہے۔دو کی تو چارسوکی ہوگی۔ یہ
سب کم تی تبور کے جے۔ (الحول و الاقوة الا باللہ)

جہ رہے نبی ﷺ سطین اینبیوء نان جویں ہر اکتفافرہ تے ۔وروہ بھی گاہے گاہے۔ نبی قادیانی میرگفرے اڑتے ہیں۔ یہ اندازہ کرنے و سے حلال وحرام کی کمائی کا اندازہ انگا کتے ہیں۔مرزاکی حیالہ کیاں و کیھوجب پیشگوئی میں شہ پوراہو کی وجہ ہے شرمی رہوتاہے۔

ا پیشگویوں پراستفارات (جھوٹ) کاالگ نعبر بہتاہے۔ (روں کئے ہیں۔ یم)

۲ اجتبادی غنطیال انمیاء سے بھی جوجاتی ہیں۔ ( اردس)

۳ بیر کہنا کہ سیجے نبیوں اور جمد ﷺ عوام کی تظریب صفائی کیساتھ پورا ہونا ہو لکل جمہوت ہے۔ ریر ہیں ۱۲۷۶)

۳ - وعید کا پورا ہونا اور پیشگو کی کا پورا **ہونا بموجب نصوش قرآ نی وارد دی**شتیج ہونا ضرور **ی** نہیں ۔ ( در ادر ام میں ۱۹۸۹)

۵ مجمی خداونده بورانیس بھی کرتا۔ (دیر دید اون بسرب

وکرلوجو پکھ مرز اکا کرنا ہے۔ کرلویہ کمی کو پکڑائی ویتاہے؟ مگھری کی ہاند شاخوں پر چڑھتا ہے۔ مانگ جا پٹی تھا نیف جس مرز الکھتاہے۔ تر بٹن آ سان کُل جا کیں گلر خدا کا وعد دنیس لُلّ۔ ﴿إِنَّ اللَّهُ لَا يُعْجِلْفُ الْمِنْ عَاد ﴾ اور ب خد کے وعدہ کو بھی پلائے جیشا ہے۔ جس کی ایک زبان شہ دوایمان ایک کیس ہوسکتا ہے۔ (سیور سردہ)

ید مب و حسک جمری بیگم آس فی منفوحہ قبضے ندآئے کے و حسبک بھی خد کاوعدہ
کیسا پور ہوسکتا جس نے مررے کے ساتھ تی لا پروسی کی۔خود کاح بڑھنے والہ سسان
پرنوری فرشنے گواہ پھر مجمدی بیگم مرزے سے چھین کرغیر کے نکاح بیل دے دیناوعدہ خلائی
کی ادر کیاص حب بی قرم زے صاحب کے نزدیک خداوعدہ خد ٹی کرسکتا ہے۔نعوذ ہا مندشن

ذابك الاسوام والديمان بدأيك بيردعاك وعده خلاف اورنامقبول بيد مرزاص حب باوجود خد تعالى كے ساتھ بروقت برگفرى برلحظ خداكے ساتھ بمكام بونے اورستوب الدعو قاجونے كيمرزاصاحب كاستروبر رنوسوبيں دعا كي نامقبول جو كيں۔

م زاص حب الم الصلح ص ١٧ ١٠ ميل لكهة ميل - يانچوں وقت مل في طاعون کے دفع ہونے کے بینے ہمیشہ وعاکی ۔ کم ست ۸۹۸ ء سے ۲۵ ارکی ۱۹۰۸ و کا ۱۳۲ رسال د ما کی ۔ گرمتجول نہ ہوئی ہے تھی کہ چندا فراد دار الا مان قادیان میں فوت ہو ہے ۔ حایا تک ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ میری آ ہیں عاعون بن کرآ تمیں۔(آ نینہ مرزاص ۱۰۰۰) مرزاص حب کی حلال وحرام خوری کی آخریف سے کے دبلی والے خسر کرتے ہیں۔ان کے خسر فرماتے

ہم تہیں ویں فیض روتم ہم کو بھیک ہے دنیاش بیے غضب

ہے کہیں نوٹس بزرگی کی لگا آؤلوگھیشہ ہے فضل ضدا ہوہ رے فضل میں تم بھی شریک مال ودولت اورہنے ہاؤگ گریجا تماری ضدمت ، ذکھے تم کیلو پھوو کے ایشن ہوں کے خوار تم یہ رحمت ان یہ ہوگ حق کی مار مال جودے وہ مریدخاص ہے۔ اس کے دن بی بالخصوص اخلاص ہے جونہ وے مال وہ کیاہے مرید شمراس کو جان او ہے ہے برید ہے مریدی واسطے پیدوں کے اب ہرگھڑی مالداروں کی ہے تلاش تاکہ عاصل ہوگئیں وجہ معاش فرش سے آیک وفید ہوجائے شجات کولئے صدقہ یا جائے زکوہ

رنذيول كاماس بإبحد نثروس كابهو مرص کاہے ان کواس قدرمرض جن کے جان دول کے تاثیر میں کہیں تصنیف کررے ہیں کہیں شتیار یہ بھی لوگوں نے کیا ہے روزگار پیشکی قیت مرکع بیں وہ ختق کواس طرح دم دیتے ہیں وہ بعض کھ چاتے ہیں قیت سب کی سب اس طرح کا برا میا یارہ غضب قیمتیں کھ کرنیں کینے ڈکار جیسے آتا تھ کہیں دن کا اور صار وہ برامعون اورشیطان ہے سارے بدبختوں کاوہ سردارہے ایک تویدے سے اس نے زردیا دومرے بدنام اسے کوکی مَنْ الله الله الله الله الله الله الله نوسم آتی جمہ بن کے برطرف والسد انبول نے جا ایل سرے عالم علی گویدہ ایک جیل عالم وصوفی ہیں شب خیز ہیں ماں برلوگوں کے اداران تیز ہیں برطرح سے مال ہیں وہ نوجے ہیں کی تدبیروم سوچے جس طرح بومال يجى كهاجائية كيك نياشعبده اب وكهائية جو کوئی کیما ہی بیرمھاٹل مٹو زر کی دے دے <sub>ت</sub> کوفائل پھر تووہ مقبوں رجال ہے ضرور ان کے دل کواس نے پہو تھا یا مرور

ہوئتیموں کاہی پارانڈوں کاہو وَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَمُ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ آج کل مکارائے جریں جُولُولُ مَا لَكُم وہ بے ایمان ہے بدگرنی کا ہے ، زادے كن كيا مال جو وه اجها را بدمعاش ،ب نیک ازحدین گئے ۔ غیبی دوران ہے دجال میں ظ برافعال ن کے نیک ہیں

لِياقُنِي مِزْزَا

متی ان کونہ دیوے ہے وہ شق بیرتی دے ان کوے وہ متی ایر امیروں سے برص نے میل جوں کرکے تعریفیں اڑاتے ہیں موں جوگوئی دے ہاتھ کردیں گے دراز اس قدرہے ن کے در ش حرص وآز ہیں امیراور لیلئے ہیں صدقہ وزکوۃ دینداری کی نہیں ہے کوئی بت علم ہے ویلا کوئی بت کوئی ہے والت دیاہے کھانے کے لئے دولت دیاہے کھانے کے لئے دولت دیاہے کھانے کے لئے دولت دیاہے کھانے کے لئے وال ش اپنی منفعل ہوتے نہیں چنتے جاتے ہیں اور کبھی روتے نہیں وہ نئی سے اور کبھی روتے نہیں این سے اور کبھی روتے نہیں این تعریفوں سے بھوچاتے ہیں وہ اپنی جاانی پر افرائے ہیں وہ اپنی تعریفوں سے بھرتے ہیں وہ اپنی تعریفوں سے بھرتے ہیں وہ اپنی تعریفوں سے بھرتے ہیں کویان کے خواب اپنی تعریفوں سے بھرتے ہیں گویان کے خواب

( تنجيه موريض رباه ۴۰)

سیمرز اصاحب کے خسر دبی و لیکی تعریف ہے۔ اس سے زیادہ کی تعدیق چاہتے ہیں۔ ظلی بروزی تمثیلی بنتے بنتے آپ عین حضرت ہوگئے۔ ' میں عین آنخضرت ہول ، بیل آخری نور ہوں ، جو بیجھے نہ مائے کا فرہے۔ جو مجھے تین ماہ تک چندہ نہ د سے جی عمت سے خارج کیا جائے۔ ( '' نینہ مرزاص ۱۵۵) میرامنگر اسلام کامنگر ہے۔ (هیئة ادن اس ۱۵۵)

مرزاص حب کا وعوی اس پر منحصر ہے کہ عیسی الطبی کو بیش مردہ بنا کرا ہے وعوی مثیل عیسی میں کا میاب جوجہ وال اور اول تو یہ وعوی شعط اور نصوص قطعیہ کے مخالف ہے۔ آیات قرآ فی اور احادیث و تف میرو علم عقائد و بزرگان دین کے اقوال کے بنا بہت ہے کہ حضرت عیسی الطبی آ سان پر بخشندہ و بروحہ زندہ تشریف لے گئے اور وال ایس ایسی الطبی آ سان پر بخشندہ و بروحہ زندہ تشریف لے گئے اور والی ایسی الطبی آ سان پر بخشندہ و بروحہ زندہ تشریف لے گئے اور والی ایسی الطبی ا

نے میرکی کیہ

اسم متوفیک

٢.... فلمائو فيتني

٣٠٠٠ قد تحلي من قبله الرسل

٣٠٠ انجيل كاحوالية و كرةابت كرناجيا كريج ابن مريم فوت موسيحق كي تسم .

جتے نمبرگذرے ،تعارف مرزا تحریف مرزاءا کاؤیب مرزاءلیا تت مرز میں جو بات لکھے گئے کہیں مجمل کہیں مفصل اپنے اپنے من سب جو بات لکھے گئے۔

مرزاص حب نے ور سکی جماعت نے اتنی نامرداندا بیری وربرد ، ندجراک کی به مرزه صاحب نے ایک ہزارر ویت اس شخص کوا تعام دینے کا وعد و کیا کہ جومتو فیک اورقد خلت من قبله الرسل علي الظيلاك زندى اورجس في رفع عابت کرے راس کومرزاصا حب کی جماعت ہیں بچھیں ہزاررو پیدویں گے گریہ جالا کی ان سادہ لوح مسیں نوں اورا گریزی خانوں کوجو کے علم وی سے ناواقف جیں۔ان کے دھوکہ کے لئے بیآ زیائی کا شارینا کر بیا ہونا جا جی ہیں بھوام کی آئکھوں میں دھول ڈالن جا ہے میں اور خاص وعام کوائدھ کرنا جاتے ہیں۔ بھلاتم م دمیا النو کے واؤیس آ سکتی ے؟ صاحب بصارت اورصاحب بصيرت من كے داؤ ميں نہيں آسكتے ريكر متوفيك اورتوفیتنی کے ذیل بی صفر آن کریم میں توفی کا ذکر آیا ہے سب کوائل کے ماتحت كرك مقصدتكانا وبارحالك توفى برجكه موت كمعنى بل مستعل سيل بوتار ﴿ وَتُولِّي كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتْ ﴾ كن امثله دوسر \_ نبريل كذر يكان ده كي ضرورت نہیں اور ریجھی تحرمر کیا گیا کہ متو لیک مف رع کاحیفہ ہے۔ جو سنقبال کے سئے خاص

بــالاهاشاء الله ور توفيتنى كاواقد قي مت كاذكر به كرقي مت كون يهوال بول عداورا فربح افا بحق افرا كاجرب بى لكم كيا اورخلت من قبله الوسل كاس جدوفات يسى كاكونى مول كونى موقع كونى قريته ماسبق و مايت بيسى التيبيلا كاكيس وكرجى نيس بى حك جدفا الني على مولى كونى موقع كونى قريته ماسبق و مايت بيسى التيبيلا كاكيس وكرجى نيس بى جدفوا الني جدف سب يحمق مرف كرفا أنه خلوا الني شياطيه في بيت الله قد خلت بي جواب آ بيك جوافي المجاول مرز من حوال والمحال الله كرفون المرس مرز من حوال والمحال الله كرفون آيت يا يون مرز الله حديث يا تعرب المحال الله كرفون آيت يا يون مرز الله حديث يا كرفون آيت يا يون مرز الله حديث يا كرفون آيت يا يون مرز الله حديث يا كرفون آيت يا تعرب ما كاقول الله الموق عديث يا كرفون آيت الله كرفون آيت الله كرفون آيت الله المناس الله كرفون آيت الله مرجم ويل ساح مناس الله كرفون آيت الله مرجم ويل ساح مناس الله كرفون الله المناس المناس المناس الله كرفون الله المناس الله كرفون الله المناس الله كرفون المناس الله كرفون المناس المناس الله كرفون المناس المناس الله كرفون المناس المناس المناس الله كرفون المناس الله كرفون المناس المناس المناس المناس الله كرفون المناس الله كرفون المناس ا

﴿ وَمَاقَتَلُوهُ يَقِينًا ۞ بَلُ رَّفَعَهُ اللَّهِ ۚ إِلَيْهِ ﴾

الله المنظم الم

۔ امام الزماں بنا بجد و بنا، جمته بنا ، مهدی بنا اشل عیسی بروزی طبی سب کی بنا ، آخر تی بنا۔ چروزی طبی سب کی بنا ، آخر تی بنا۔ چروزی طبی سب کی بنا ، آخر تی بنا۔ چروزی طبی کا دعوی کیا۔ رگ رگ بیل قد وسیت کا دعوی کیا۔ رگ رگ بیل قد وسیت کا دعوی کیا۔ رگ رش بنا و تا رآ رہ کی طرح ہونے کا کیا۔ کن فیکو ن کے اختیا رات کے ماک جو نے کا دعوی کیا۔ کیا نہ بنارش او تا رآ رہے کا باوش و ملک بی سنگر کرش محارج بنا رآ و مالی بنا و تا دا و مالی بنا دی سنگر کرش محارج بنا رآ و مالی بنا در ایک او تا در ایک بنا در مالیک اور می کا دوری کیا۔

اوں آپ نے امام ازمان ہوئے کا دعوی کیا۔ مام میں اوصاف جیدہ واخلاق جیدہ وقع لازمی ہیں۔ لیکن مرز صاحب نے اوصاف رؤیلہ سے مزین ہوکر گمراہ کرنا شروع کیا۔ اور اغیاء علیہم المسلام خصوصاعیسی النظیم اور ن کی واحدہ ماجدہ عقیقہ

اس کی تونیں جانا کہ مروردگاررتیم وصاحب فضل عظیم نے ہورے نی کھی کا بغیر کو۔
انتہاء کے خاتم البین نام رکھ اور ہورے نی کھی نے اسکی خیبر لانبی بعدی فرودی۔
اور کہا کہ اگر ہم اپنے نی کھی کے جدکس نی کا ظہور جائز قرار دیں تو گویاباب وی بند
ہونے کے بعداس کا کھن جائز قرار دیں گاوریے جیسے کہ مسمون پر ف ہر ہاور
ہونے کے بعداس کا کھن جائز قرار دیں گاوریے جیسے کہ مسمون پر ف ہر ہاور
ہور کی اور الشریق کی گئر آسکتا ہے درآس صالا نکر آپی وفات کے بعدوتی منقطع
ہوگی اور الشریق کی نے آپ پر نیپوں کا خاتم کرویا ۔ (تادیاں دیس بر مرم حضورہ ہے ہوگی اور الشریق کی نے اور اور اور کی میرے بعد کوئی نی نمیس آسکتا ۔ اور صدیت
ہوگی اور الشریق کی نے آپ پر نیپوں کا خاتم کرویا ۔ (تادیاں دیس بر مرم حضورہ ہو ہو کا میر کے بعد کوئی نی نمیس آسکتا ۔ اور صدیت
لالبی بعدی ایک مشہور تھی کر کی کواس کی صحت میں کلام نمیس ورقر آس نشریف جس کالفظ کو نے اتنہ النہ و نے اتنہ النہ ہو تا کہ اس بات ک

تقد این کرتا ہے کہ فی الحقیقت ہورے نبی اللہ پر تیوت قتم ہو پیکی ہے۔ و تاب ہر ہے۔ ماہم، ) حاشیہ عُلام الحرقاد یائی۔

السب جرایک و ناسمجو سکتا ہے کہ اگر خدات کی صادق اوعد ہے ( بھی مرزا کا صادق الوعد ہو ایک مرزا کا صادق الوعد ہو ایک مرزا کا صادق الوعد ہو ایک ہو تیا ہے ایک ہو تیا ہے اور جو حدیثوں میں تصرح این کیا گیا ہے ورجو حدیثوں میں تصرح این کیا گیا ہے کہ اب جرائیل بعد و فات رسول کے کمیشہ کے لئے وتی تبوت لانے ہیا کہ اس کے اس جرائیل بعد و فات رسول کے جمیشہ کے لئے وتی تبوت لانے کے اس کی جو میں کا میں ہو وہ کے جی لو چرکوئی محتمل بحیثیت رسالت ہمارے نی الو چرکوئی محتمل بحیثیت رسالت ہمارے نی اللہ ہم مرسمہ مصدر منام الد)

مع..... قرآن کریم کے بعد خاتم النبیین کس رسول کا آناج نزنبیں رکھنا خواہ وہ نیا ہو بایر نا کیونکہ رسوں کوهم دین متوسط چیز ملتا ہے۔اور ہا ب نزوں جبرائیل میہ بیرا ہے وہ رس است شاہور (رے،،موس ۲۷)

ه.... درسول کی حقیقت ورما ہیت میں بیامردافل ہے کہ وینی عدوم کو یذرید جبر ٹیل حاصل کرے اور بھی قابت ہوچکاہے کہ اب وقی رسالت تا قیامت منقطع ہے۔ ( . . وہم مرج اسمد مرز غلام جر)

۲ ..... حسب تفریح قرآن کریم رسول ای کو کہتے ہیں جس نے حکام وعقائد دین جبر ٹیل کے ذریعہ میں ان کی جبر ٹیل کے ذریعہ ہوں ۔ لیکن وی ٹیوت برتو تیرہ سو برس ہے مہرلگ گئی ہے کیا ہے مہراس وقت ٹوٹ جا ٹیگی ۔ (ازالہ عام میں ۱۹۳۶)

ے ۔۔قرق ناشریف میں میں این مربی کے دوبارہ آئے کا تو کہیں بھی ذکر نہیں ۔ ( میہاں سے ایمان مرزاص مب کا متزلزل معموم ہوتا ہے ) نیکن ختم نبوت یہ کمال یا تصریح و کر ہے اور پرائے یائے نبی کی تفریق کرنا پیشرارت ہے۔نہ صدیث میں شقر آن میں می تفریق موجود ہے اور صدیمت الالبی بعدی میں بھی نمی مام ہے۔ پس ہے کی قدر جراً تا اور دلیری ، اور گنتا آئی ہے کہ خیا است رکئید کی چیروی کر کے نصوص صریحہ قرآن کو عمراً جیوز اج ئے اور خاتم الا انجیا ، سکہ بعدا یک ٹی کا آنا مان لیاج نے ۔ اور بعدا کئے کہ جووجی نبوت منقطع ہو چی ہے۔ پھر سلسنہ وقی نبوت کا جاری کرا یا جائے کیونکہ جس میں شان نبوت یا تی ہے اسکی وجہ بلاشیہ نبوت گی وتی ہوگے۔ ( یا سم سرر جم ۲۰۰۰)

اورالقد کوش بیان گذار کے فاتم النیمیین کے بعد س کے کدا سے قطع کرچکا ہے ، وربعض احتمام آر آن کر یم کے منسوخ گرچ ہے ۔ بیان پر برا ھا وے۔ (' نیر تمالات ہیں ہے ۔ اسا ہر ہر ز)
 احکام قرآن کر یم کے منسوخ گرچ ہے ۔ بیان پر برا ھا وے۔ (' نیر تمالات ہی مسلم النائیا ہی کی وگ اسسان مرک پر جبر انتیل النائیا ہی وگ میں مرسان ہی ہو ہے ۔ اورا یک نی کتا ہے کو اللہ مضمون میں قرآن شریف ہے ہو ہی ہے اور جوام ستاز می ل ہو وہ جا ہے اور جوام ستازم می ل ہو وہ جا بہونا۔

(ار راديوم بحل ۱۸۳۵ هدم)

 ال بین بیمان ار تا بیون اس امر برگدی، رئے تی تھ جھی تا او بین میں کہ مقاری کتاب قرآن کریم ہدایت کا وسیلہ ہے۔ اور بین کیان ان تا بیون اس بات بر جو رئے در مول آ وم کے فرزندوں کے سروار اور مولوں کے سروار بین ہاور اندانوں کی نے آپ کے ساتھ نبیول کے بیلندی تھی کے دیا۔ ("بیدارے بین اور اندانوں کی بیلندی تا ہے ہیں ہوا)

۱۲ ..... ان تنام مور کا قائل ہوں جو اسل می عقائد میں داخل ہیں۔ اور جیب کہ سنت ہماعت کا عقیدہ ہے۔ ان سب باتوں کو با تنابوں جو آر آن ، ورحدیث کی روے مسلم الثبوت ہیں۔ اور سید ناومولا نا حضرت می مصطفی فی ختم امر سلین کے بعد کسی دوسرے مدکل بہوت ورس لت کو کا ذہب اور کا قرب و تنابول میر یقین ہے وئی رسالت حضرت آ دم الشبیع ہوگئی۔

( شتي برر أين التوالدول الماكتوي 44 مناكتوي 44 مندوياتي بالت جدود م الحراق

 ۱۷ - المجھے کب جا مزیب کہ میں شہوت کا دعوی کر کے اسلام سے خارج ہوجاؤں ور کا قرول کی جماعت سے جاملول را حرارہ ابہری ص د۱۹ ندام جر)

ے ا ۔ اے اوگو اوٹمن قرائن نہ بنواور خاتم استیس کے بعدوی نبوت کا نیاسلسد جاری نہ کرو۔ اس خدا ہے شرم کرو جس کے سرعے حاضر کے جو دُکے۔ ( ساں لیسد بس ۱۹ مام ۱۹ مام ۱۸ مام ۱۹ میں مدین نبوت پر سف حاضر کے جو دُکے۔ ( ساں لیسد بسره منام ۱۸ مام ۱۸ میں مدین نبوت پر معنت بھیجے ہیں ۔ لاالله الاالله محمد و سول الله کے قائل مور آ مختصرت بھیجے ہیں ۔ لاالله الاالله محمد و سور قادیاتی معنون الله کے تاکل مور آ مختصرت بھی نبوت پر ایمان رکھتے ہیں ۔ ( شہر درز نوم احمد قادیاتی معنون الله الله معمد دیتی مار دیا مام معادن مام معدد شم )

یہ بیں اقتباسات مرزاصاحب کی جمیع وکتب کے ۔اب اتھ کی صاحبان کو اختیارے کہ مرزے کوسی میں یا جمونا۔اگر چاہ سے بیں تو جسے مرزاصاحب نے مدگ بیوت کو بعداز حضور الشیخ کے کا ذہب الحدوز ندیق مانا جسے کہ حمدہ اسٹری ص ۹۲۸ بیس ہے۔ اور جم لعنت بھیج بیں جو بعداز حضور بھی نیوت گاہدگی ہوجیے کہ آتا الی فیصلہ مارشعہان سیاسیا اور بہنے رسالت ص ۲۲ جد الا بیں ہے تب تو بھری بھی مری نبوت کو جو کر حضور بھی مری نبوت کو جو کر حضور بھی کے بعد وجوی کر ہے و بیسے ہی کذاب، طید، کا فر بلعون افارج از اسدم جا کی اور تا نب ہوجا کی ۔ اور خدا تن لی کے حاضری ہے۔ تر مسار ہوکراس مقیدہ بدے تو ہو گئی اور تا نب ہوجا کی ۔ اور خدا تن لی کے حاضری ہے۔ تر مسار ہوکراس مقیدہ بدھ تو بہ کر ایں اور اپنی عافیت یا گئیر کر ایں اور مرزا صاحب کوجونا ما میں جو کہ تبوت کا دھوئی کر نے سے تھے۔اب اور می نا ظرین ہر ہے۔



## واحو دعوانا ان الحمد لله وب العالمين الله تن لل مسلما تول کوېد بيت کر سادر در است پراستقامت تخشيم آيين تمست بالخير



# عمُرَةُ البَيْانُ في جَوابِ سَوالانِ اَهالِ الْقَادِيانُ

(مطبوعه ما مهنامه لانبی بعدی) شهره تنبر، اکتوبر، نومبر سامناء

- \_\_ تَصِينَفُ لَطِيفُ \_\_\_

مَعْرِثَ عَلامَهِ **قاضى عبدالغفور بنجبر** ( صلع شاہپور، ڈاک خاند مٹھد ٹوانہ )



### بهم اللدازحمن الرحيم

قادیا نیول نے اپنے ند بہب کی صدافت کیلئے چند دلائل قرآن ہے بصورت موالات پیش کیے ہیں ان کومع جوابات ہدیدیا ظرین کیا جاتا ہے تا کہ حق وباطل طاہر ہو

#### سوال نمير ١:

سیسی الله بعیسی ان مجدے اور افعال الله بعیسی انی متوفیک الی ورافعک و مطهوک من الذین کفروا - (الایة) ترجمہ جب الله تقال نے فرمایو کدائے فی مرحنے وار اور الله نے والا ہوں اور کافروں کے اللہ تقال نے فرمایو کدائے فی مرحنے وار اور الله الله بعد الله من الذات کے اور کافروں کے الزام سے پاک کرنے والا ہوں۔ اس کی تشیر عبداللہ بن عبس ک نے ایول فرمائی ہے کہ معتوفیک کے من معتوفیک کے میں قوت کئے گئے ہیں قوم معتوفیک کے من معتوم ہوا کہ رکھی المقر بن عبداللہ بن عبرالله بن عبس دیا ہے اس کے میں المقر بن عبدالله بن عبرالله بن عبرا

### جواب: اقرل وبالله الترفيق

ا تقیر عبداللہ بن عباس میرے ماسنے موجود ہوداس کی تغییر یوں قرماتے ہیں ، مقدم موخود ہے دواس کی تغییر یوں قرماتے ہیں ، مقدم موخو ہے۔ سستم کواچی افرف اللہ فی داؤ ہے مقدم وموخر ویقول انی کے داؤ ہے مجھے نجات و ہے وار بول عبارت یوں ہے۔ مقدم وموخر ویقول انی رافعک (الی و مطهر ک) منجیک (من اللین کفرو ا)متوفیک اسم فامل کا صیفہ ہے وراسم قامل استقبال میردلاست کرتا ہے۔ یہ مستقبل بواکہ س مجھے فوت کرنے والا

ہوں یہ بیس کہتم کوفوت کر چکا۔ س پر قرید ہے کہ عبداللہ بن عباس دوند نے پڑی تقسیر ہیں فریان ارقیم معتوفیہ کے ابعد الله ول ) تمہارے الرئے کے بعد پھر تجھے قبض فریانیا (اللہ معتوم ہوا کہ ابھی قبض کی تبیس آئندہ قبض فریائے گا۔ جیسے کہ تھ میر واحادیث میں موجود ہے والا المبیاس۔
میں موجود ہے ورانا جیل میں بھی موجود ہے دیکھوائجیل برنباس۔

بہت سے مقامات میں جہ سے تقیق معنی مراد ہوتے ہیں وراسے ہی می زی معنی مستعمل ہوئے ہیں البذا یہاں پر تو فی کے معنی میان کیے کہ تو فی کل نفس ما کے معنی ہوری ہیں جے کہ تو فی کل نفس ما کے معنی ہورا کرئے کے ہیں ہوا قرید کے مسبت اور بتو فکم میں برزی معنی مراد بلکداس کے معنی پورا کرئے کے ہیں ہوا قرید قر تندیمی موجود ہو وان من اہل الکتاب الالیو مین به قبل موته (ایر الل کا بیو مین کے فی مرت کی کے لئے کول یہوں ہوئی نہیں کا بیاری نہیں دیا ہوگا ہوئی کے معنوم ہوا کہ قبل از قیامت میسی النبیج تشریف دیکی علیدا سلام برایران نہیں دیے۔ معنوم ہوا کہ قبل از قیامت میسی النبیج تشریف دیکی

کے۔اور میہود ور دہر کے بیب کی جیسی الطبیع پرایمان لا کمیں گے تب تی مت آئے گی ہے قریرد ہے یہاں نوھی کے بج زی معنی مراد لینے کے بعد از نزول تو فعی کے حیقی صفی مراد ہوں گئے۔

چنا تی تقریر عبی شل حضرت عباس کست به معتی اور تغییر قر، کی (بهودی واقساری بیشی الفتانی مراد رایان او کس کے کیسی الفتانی بی شے) ماتر جادو گرد شے اور ندخدا تے اور ندخدا تی الفتان اور ندخدا تا الله المحتاب المهود و النصاری احمد) الالمومن به المحتاب المهود و النصاری احمد) الالمومن به المحتاب المهود و النصاری احمد) الالمومن به حدوج تفسه بعد نزول عیسی الله و لا ابنه و لا شریکه) قبل موته (قبل خروج تفسه بعد نزول عیسی الله و الله و اور و ما قبلوه و ما صلبوه و لکن شبه لهم اور و ما قبلوه یقینا بل خروج تفسه الله المحتاب المحتاب المحتاب برانکای اور شکل ان گوگل کی بلک رفعه الله المحتاب الله المحتاب اور شکل ان گوگل کی بلک و نا اور و ایس آنا ایس آن

دلیل نمبو؟ . حسن بعری الله المحتمد فرا یا که حضور الله الله فی به و کفر ایا که الله الله فی الله الله فی الله الله و الل

دلیل خصبو ۳: عبداللہ بن عباس اللہ عن عدیث بیان فرمائی۔ میرے بھائی عیسی

دلیل معدول فی تغییر این جریر میں ہے بھی تک میسی الطبی فوت نہیں ہوئے بلد خدا تعالی نے سان کی طرف میسی العبالہ کو شالیو (راوی این جریراین عاتم من راجع قال، ن العماری، نوالغی ﷺ)

دلیل نمبو . قال الستم تعلمون ان ربنا حی لا یموت وان عیسی علیه الهناء) صدیث عید نشران سیام سے مردی ہے کہ شکی اللہ صفور اللہ کے ساتھ دقن موس کے دیتھی قبری ابن موس کے دیتھی قبری کی دوگی۔ (عن عیداللہ بن سلام قال یدفن عیسی ابن عربے مع رسول اللہ وصاحب فیکون قبرہ رابعا)

دليل فهبو 7 . حضور الطلائ فرماي كدكيا حال يوگا جيكيني ابن مريم آ مان سے ، رتري كاورتمبار سام بول كيد

حديث. عن ابي هريرة كيف النام اذا نزل ابن مريم من السماء فيكم وامامكم منكم (رواه البياتي في آباب الرام دو الصفات)

مسوال معبو؟ : وومراسول مرزائيون كابيت كداط قال الله يا عيسى ابن مويم عانت قلت للناسداس سے صاف معلوم بوتا ب كيسى النب فوت بو يك بيل رتين لفاظ ولالت كرتے بيں ايك كلم الم دومرا قال تيم مانت قلت بيتيوں مائتى پر ولالت كرتے بيں يعن عيسى العينا، فوت بو يكے د

جواب برقیامت کوانعدکابیان ے کوئیسی الطیات ہے جب صاری کے جمز جائے کی وجد ہوچھی جائے گی اور سوال ہو گااس کا ثبوت سے کر عیسی الطبط کو اللہ تعالی بروز قیامت فربائ كاتغيرعاى من بـ (واذ قال الله يا عيسى)يقول الله يوم القيامة) (جایس اور کم لین میں ہے) ماضی مضارع کے معنی میں ہے۔ (قالا ماض بمعنی معوال معبوع . جديث كورُ مشهور من كرحضور النبية عندا تعالى وريافت قرم من كا کہ سے جانتے ہیں کہتم رہے بعدامت نے کیا عمل کے ؟ تو آپ نے فروایو کہ میں ویسے جواب دوں گا جیسے کرعیوصالے عیسی نے جواب، بالفلما توفیتنی کنت انت الوقیب عليهم) ين جب كرون في محصوف كيا معوم بواكتيس الفيلا فوت بو يك بيل. جواب: حفرت عبدالله بن عباس على من فرماياكي جب توفي جھے ان كے درميان سے الله لي (فلما توفيسي) وفعسى من بينهم اوراك كاقرية عبد للدين عباس المدن فرمايا قال الله هذايوم ينفع الصادقين صدقهم يحتى جب يج وكور كوان كا يج نفع و \_ گا۔ قال الله (مسقول الله) بس صديري كوثر اور عبداللد بن عباس را الله عن تفسير مس واضح كرويا كهبيروا قعد قيامت مثل جوگا\_

سوال نمبر 2. ما محمد الارسول قد خلت من قبله الرسل (الاية) كونى تى ژنده ئيس رباس سے جتنے بہتے كررے سب نوت بوكے عيري بحى أبى شے وہ بھى فوت بوگئے۔

جواب، تفیراین عبال دید بی خلت کمعنی موت کنیس کے بلد عبد اللہ بن عباس دی استان عباس دیا ہے۔ دائم من دیا ہے۔ حلت من دیا دسول قد حلت من

قبله ) قد مضت من قبل محمد (الوسل) قریند بنارہ ہے کہ یہ رہیں الفیالا کا نہ اور شداخ بی بیش الفیالا کا شان نزول و کھن چاہے بیشان نزوں حضور الفیالا کو صدر بینچنے کا اور مستقل مزاج رہنے کا ور مسلم نول کو تعلیم دینے اور ترغیب جہاوی مستقل رہے ورغز ہ کی ترغیب در نے کی ہے نہ کہ بیٹی الفیالا کا نام ، ندذ کر ، ندموت ، ند جباد کا اور اگر ضعت کے متی موت کے حسب مرضی مرزا سے جا کی و اف خلو ا اور و افا جباد کا اور اگر ضعت کے متی موت کے حسب مرضی مرزا سے جا کی واف خلو ا اور و افا خلا اور سنت الله الله ہی قد خلت کے متی کر ے گا کہ من نق پٹی شکت میں مر نے کے خلا اور سنت الله الله ہی قد خلت کے متی کر ے گا کہ من نق پٹی شکت میں مر نے کے لیے جاتے ہے ، ورخدا تو گی کی سنت مرکئی می خود غرضی کے لئے مرزا صاحب قرآن مجید کے تو کر نیف کر ہے۔

سوال نهبر ( :ما المسيح ابن مريم الا رسول قد حلت من قبله الرسل - الركاهابُ الرجاء

سوال نمبو ؟ : و ماجعلنالبشو من قبلک الخلد آپ ے پہلے بھی بشر جیث کے بیٹیس رہ کس کے بیے بم نے فارٹیس کیا اس معلوم ہوا کہ جب پہم کوئی جیشہ نہیں رہاتو عیسی الفیق کی زئرہ نہیں رہفوت ہوگئے ہیں۔

جواب اب یکنے کا ال جے کریدکاش ن زول کیے جو دریس سے نازل ہوئی۔
تقیر عباسی بین اس آیت کریدکاشان نزول یوں لکھ ہے کہ کفار صفور سے بتوں کی تو بین
من کر آپ کی وفات کے نشکر شے ۔ کہتے ہے کہ تک تو بین کرے گا کی وان تو فوت ہو
جائے گا ( نعوذ باللہ ) ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ اللہ تعالی نے فر ، یا کہ اگر وہ آپ ک
وفات کے خشار میں تو کفار کب تک ہمیشہ کے نے رہیں گے آخر وہ بھی مرجا کی وفات کے خشار میں تو کفار کب تک ہمیشہ کے نے رہیں گے آخر وہ بھی مرجا کی

فتستریح فقال تعالی یا محمد افان مت فهم الحالدون عیسی کا نه ذکر بند

مسوال شمبولا اقال فیھا تحیون وفیھا تموتون ومنھا تخوجون اے دم تم اس میں ہے نظے اس زیان میں تم زعرہ رہو کے وراس میں مرو کے اور ای ہے نگاو کے راس سے معلوم ہو کہ آدمیوں کی رہائش زمین میں ہے نہ کہ سمان پر پھر میسی النظامی آسان پرکیے کیلیے۔

جواب بید خصب آوم العیدہ کوئی اندکیسی الطفہ کوہ حضرت میسی العیدہ کی بزار برس آوم العیدہ کی بزار برس آوم العیدہ کے جد ہو گے۔ ان کو س آیت ہے کیاتعاق دورنداس آیت بی بیسی العیدہ کا اگر ہے پھر دن سے ذمہ کہ سے مالیا گیا۔ اس کے عدوہ کہ مشکر بین کرمیسی العیدہ دنیا بیس شریف ندال میں العیدہ دنیا بیس شریف ندال میں سے دال کی اولاد موگی بعد اللہ میں گے۔ انداز میں کے مال کی اولاد موگی بعد اللہ فوت ہوں کے دیار بیسی سے تی مت کے دن قبر ہے مئی ہے ، زبین سے تعلیل کے جیسے لوگ فون ہوئے کے دوشہ میں رکھے با بر العیدہ کے جیسے لوگ فون ہوئے کے بعد تعلیل کے جیسی العلیہ بھی صفور چھنے کے دوشہ میں دکھے با بر العیدہ کے جیسے لوگ فون ہوئے کے بعد تعلیل کے جیسی العلیہ بھی صفور چھنے کے دوشہ میں دکھے با بر

سوال نهبو ۸ (ومن نعمره ننکسه فی النعلق) جم گریم زیاده عمر دیے ہیں اسوال نهبر کی جم زیاده عمر دیے ہیں اس کو پیدائش بیس ان کردیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہو، کدزیادہ عمر بیگارے البذی النافیان کو مرزیادہ نیس دی گئی۔

جواب ومن نعموه ندكسه كايه جواب وباتفير عباى ش،كهم شان كوجيل حالت في الدخلق اى في خلق في المخلق اى في خلق في المخلق اى في خلق الا ول كان عائد طفل) يبال في كان بيان اصا شصر يجا شاشرة نه يبال كوئي تعلق عيسى

العيه كاذكريه سووي

صوال نمبوہ: میں الظالہ جدعضری ہے آسان پرنہیں گئے۔ صرف روح گئ ہے۔ جددگا تان برجانا کال ہے۔

جواب: قر ان کریم بی قل کا دکر ہے۔ و ما قتلوہ او قل جم کا بوتا ہے ندکر مرف روح کا دیا رفعہ المفروح کی طرف را حق نیں کر وح ندکور نیں جم مذکور ہے۔ تفہر عبی بی سے بیل رفعہ الله الله اللی السماء قرید ندکور ہے۔ وامرا ویکون علیهم شهیدا آپ لوگوں پر قی مت بیل گواہ بول کے ۔ گوائی بھی ای صورت بیل ہوگ کہ آپ زندہ آسان پر رہے ہوں کے ورندموت کے بعد کمی کی شہوت و ینا ہے معنی ہے۔ آپ زندہ آسان پر الله کے بید کمی کی شہوت و ینا ہے معنی ہے۔ آپ زندہ آسان پر الله کے بید کمی کی شہوت و ینا ہے معنی ہے۔ آپ زندہ آسان پر الله کے بیک کہ بید کا میں فرماتے ہیں کہ اس میں الله ہے جس کی حاسم فاتفی میسی الفیلی جس نی حاسم علی الله رفع بہدید حیا)

سوال نمبو ۱۰: فرق التيام ورطبق تساوى وكره عاوى في كرناممتن ت سابك

جواب جس صورت سے وم الله کوفدات کی نے سانوں اور جو اور کرنے کی دار کے دور اللہ کا دور اللہ

## والسادمة "في الجة" (تفيرع بي)

چار ٹی زندہ میں دوآس ن پرادریں الفیلا اور عیسی الفیلا اور دو زمین پر تھز الفیلا ابدالیاس الکیلا وافلہ اعلم۔اور رسوں کے عمال میں آیت ۹ انجیل برنیاس اور تورات میں اختوج ٹی بہتے گاڑی آسان پرتشریف لے گئے۔ واللہ اعلم۔

عرزد كي تعطيا باسيف چشتيائي ص١ ١ عص ٨ ٨ مسطور بين

مرزا صاحب نے برائیل احمدی ۱۹۹۰ ۳۹۹۰ میں جیسی کا سمال سے وایس سما تشلیم کیا ہے۔ ﴿ ترقیقِ ، ابو داؤو ﴾ الله سیکون فی امنی کذابون فلٹون کلھم یزعم الله نبی الله والا خاتم النبین لا نبی بعدی۔

کی جھو نے مہدی گر رہے عبد اللہ المهدی عدمی تبوت ہوا۔ اس نے طر بنس اور مصر بھی فنج کیا مگر ۱۱ اس مد جس مرکیا اس طبرح (جمونے) مہدی گزرے۔ مہدی (جھونے) ہونے کونو کی ہوئے۔ نیوت کا دعویٰ بھی کی وگوں نے کیا

ا بیسے اکبر باوش ہے ۱۵۸۱ میں نبوت کا دعونی کیا۔۲۵ پرس ای برقائم رہا پھر مر گیا۔

٣ عبدالقاورص في اين ظريف نے ١٩٠٥ مثل تبوت كا وعوى كيا بعد زچند مركبار

۳۰ ، کامرزے فدم حمد قادیونی کے دعاوی ہے دعوت نبوت جیسے کہ اس کے بعوے پہنے لکھے جا چکے میں۔ایسے مب ہوگ ، پنا دین ودنیا ہر باد کرکے دنیا ہے بیست ونا بود ہو گئے ایسے مرز ایسی فاقبت خراب کر کے مرکمیا۔

نوت و كي بعض في خدائى كادعوى كيا

ا ۱۸۲۰ میں ایک شخص نے خد (رب ہونے) کا وعوی کیا۔

۲ - ۱۸۹۵ء پس میری موجود گی بیس انیا سدیس ایک شخص نے خدگی کا دعوی کیا۔

m ، بیک تحض نے رب بونے کا پا کے بتن میں ۱۹۳۸ء میں خد ٹی کا دعویٰ کیا جس کومیں نے کوٹ ، پتلون ، اور ہیٹ سنے دیکھ اور کے پیچے مبز جمنڈیاں لیے لوگ چرتے تھے۔ ایک عورت نے رنی (خدا) ہونے کا دعوی ای زیاف سی کیا اوراس رہ مصنوعی کے س تھو نکاح بھی میڑ ھا بیا(معلوم نہیں کہ رے اور بنی (معاذ لللہ) ہے جو پید ہو اس کا کیا نام رکھا گیا وامندانکم ) تو اکثر ہے دینوں کا سعسد چلتا رہا اورفنا ہوتار ہا گراییا محد ، ہے دین بلعون ، زندیق کوئی ٹہیں گزرا جیہا مرزا کہ اس نے اپنے مطلب کے ہے ان پاک جماعت انبی علیم السوم (چو کہ لوگوں کو یاک کرتے تھے ویز کیکم کا خطاب اورجن کا عبده متازته) ن کونا یا کشخص نے دشنام اور گالی دیں اور پھر دعوی نبوت کیا علیہ ، علیہ پھر وہ گمر وں شان اینے مطب کے میں عضور کی معراج جسمانی کامنکر ہوکر کہتا ہے کہ وہ کشف اور فواب قداب سنو حقيقت آيت سبحان الذي اسرى بعيده ليلاء وذات ياك ب جس نے اپنے بندہ ( حضرت سیدنا محمہ ) کوانک رات کے مختفر جھے میں سیر کرائی جیسے کہ قر آن جبید و تفامیر و حادیث واخبار ومیر وتواری میں موجود ہے۔ اس کے عدوہ صحاب رضوان التدليبهم اجتعين کي شهادت اور ندجب به بيان کيا گيا گيه تفور يُومعر ج جسما ني جو تي په في وي نظ ميه جند تمبر ٤ بل و مکيه ليس-اسکو بخاري مسلم، يودا لاد اين بايد، شفه قاضي عياض ملخصا اس کے عداد دافت سے بھی عبرجم مع روح ٹابت ہوتاہے۔ سجان لذی اسری يعيد يل غظ سير بوه حمم مع روح كراته وتاب جيك فاسو باهلك بقطع من الليل وسار باهله من جانب الطور واوحينا اله موسى ان اسرى لعبادي ليلا لکم متبعون الوظ اورموک کی قوم کی روح نکال کر یارٹیس کیا۔ بلک ان کومع جسدو ادوح ورياست ال ياركيا ورشهوت كيست يعبدات كافي ميل

ا 💎 تجة الله لي غرصر الشخر ٩٠٠ و السوى بعيده 🕟 و كل ذالك بجسده 🏯 ٢.... : (١و١١هـ وصفح تمبرا ٩ جلدا - الحق الذي عليه اكثر الناس ومعظمه السلف وعامة المعاخرين من الققهاء والمحدثين والمتكلمين انه اسري بجسده ٣ شرح فقد اكبر ور مدارج إلئوة ش ب.(وخبر المعواح)اي يجسد المصطفى الله المنهاء ثم الى ماشاء الله المقامات العلى (حق)اى حديثه ثابت بطرق متعددة (فمن رده) اي ذالک الخبرو لم يؤمن بمقتضي ذالك الالرز فهو ضال مبتدع)اي جامع بين الضلالة والبدعة ﴿ أَوْلَ تظاميه جلد ٢ - خلاصه ان عبارات كابيا ب كه حضور ﷺ ورا كثر مني بركرام وصيالة عبيه وتابعين وتي تابعين ومحدثين وفقيه متقديين اس يرمتفل بين كدحفور علااور ردليس الفیدا ورعیسی الفید کے آسان مرتشریف ہے جانے کا جوت کتب سابقد الجیل مردیاس الا فصل امور وررسولوں کے عمال اتورات بیش ہے میردوالیاس النبی کے سنے کے منتظر رہاورمرزے نے ہر مین احمد بر میں فصوص الحام کا حوالہ دیتے ہوئے تشعیم کیا۔ گو بعد کو کمر کے گرتج پرموجود ہے گویا کہ بہود ہدید کی اسلمان اتورات الجیل اور قرشن اللہ کا ایک آسان برج نے کے قائل بیل اور مرز دومقہ م پرتسلیم بھی کر چکا تواب ضد کا کیا عد ج ؟ اور جو غرض تقى وه بھى يورى نە بھولى كەشل سىسى النابيك بروزى بىللى نبى بىننى كاشول تىلى بىگرو توى بد جحت وبالجوت كون حيف ويتاب اس عصاف فالبرجوا كمرزاصا حب كذب بياني اور كروفريب إن كام جدناج بي عن تف ورسب كي بليث بل بندو مسلمان عبير أيوب سب کے ہزرگ بن کر بڑپ کرنا ج ہے تھے مگر تی ماند سے یا بوقوف نہیں کے سب کوم زا صاحب اسيخ چيجه ڇلا کردوزخي مقبره ميل ژاسته \_

الغرض مرز صاحب كي عقل (ووعار، منه خاني مقل سليم تقي ياعقل سقيم (پیار) اگر عقل سیم تھی تو مرزاص حب نقال ،ور نیوانڈ تھے جبیبا کہ مرزاصاحب کے عقائد واخلاق ککھے گئے ہیں۔انبیاءعیہم اسلام خصوصاً عیسی ادر ان کی و بدہ اور میں ہو کی تو ہین کی ہے اور میسی الفض کی جاوروں اور بستر وں اور کھانے منے اور یا خاند مجرنے اور آسان م ح من اوراز نے کے رائے تلاش کرنے کی ہے حداثہ بین کرنا کی سلام کی بوجھی مرزامیں یائی جاتی تھی ور پھراتی شدن وشوکت حضور النبیٹا ہے بڑھانی ور پنجتن کی مدایے درواڑہ يرط جركر في اورحضور النها كرويروجم كل ماور خداته في سع جروفت بارش كي طرح برسة ر مِنا ہے اوپر اپنے فدا ہب کے درجات خطابات اور بعض کیات ہے حق میں اتر نے کی اورخدا كاجمراز ہونا خدا كامرز ہے۔ يہ بحيط ہوجہ نا بلكہ مرز ابيس خدا كادمنس جانا بلكہ خدا ہوجہ نا اورورهنقيعه بهوبمبوموجانا اورا دهركرش جي مهاروج موجانا رشي مني اوتار موجانا ملك يعيمننكمه جوجانا اوردعوي كرنا كهضدائ مريسب دياوي كوسياكي لا يحدف المعدد يبار من اور وعده بند ثلتے ورکیا کی فضول بکن اور دھمنوں کوموت گا خوف ورهمکی ول ناحجوث بورنا مند اس کی زندگی میں جس کی سبت پیشین گوئیا ۔ کیس پوری ہو بھی شدید بچا ہوا بمیشہ جمهوٹ اور یکواس بکتار با اس کی بدوعا کا نشانه مونوی ثناءا مند مولوی عبدالحق غز نوی بمولوی محرحسیس بنالوی، موبوی براتیم فی فی مرزحربیک، سلطان محمد (خاوند محمدی بیگم) خرص به که کهال تک خصوصاً ڈ اکٹر عبدالحکیم خان نے تو مرزا صاحب کوجھوٹا ٹابت کیا اور پیرمیں مرزے کے جلنے کے بے زندہ رہے مرزے کے مرنے کے بعد فوت ہوئے بعض تو ایکی تک زندہ میں جیسے موبوی ابر ہیم سیالکوٹی وغیرہ مرز ہے کی عمر رو نتے ہوئے اور دکھی کٹی اور فخر یہ کہتا تھا كدخدان جحد ہے وحدہ كيا كديش تخفيے ہرمبلك مرض ہے محفوظ ركھوں كا بجائے ركھوں گا

ور ہر ذلت ہے بیما وٰل گا عنتی موت ہے نکتے کی بڑی کوشش کی تمرآ خرج شہا۔

اپ مطلب کے لیے نا تک کا چورسدیا، سان سے منگوا بیتا؟ اور حدیث بیس جوشینی اللی کے نزول کے وقت جود یں بول گی ان پر مخول بازی بوتی ہے اوٹی، ریشی بالیٹیندک؟ کس کی رنگی؟ کس نے ی کردیں اور بستر کہاں ہے آید؟ بیسی وہاں کھ تے تھے؟ وغیر واجادیت اور قرآن مجید کی نص ہو ان من اہل الکتاب الا لیؤمنن به قبل موته

اورکشِراه دین کا افکار بلکہ محقوں کر کے ٹاں دینا کیا اس م ہے؟ کوئی مسعمان ہو کر شریعت مطبرہ کے ساتھ شنج کرسکتا ہے اور معزز فاندان کی فاندانی کے ساتھ کیا کی ہنا وُں! یہے ہے دین کا اگر تو عقل سیم ہے تو پھر پر لے درجے کا بے دین قدا درا گریے عقل ہے واس کا اتباع کرنا بھی ہے عقبی ہے کہ یوگل کی بات کو کوئی عظمند قبول نہیں کرنا اسکی خبریں متضاد ہیں کیمی ایک بات کرتا ہے تو کہی اس کی ضد کرتا ہے اس کو تلکند سوج سکتا ہے دیکھودو عادری میسی النفیان کی حدیث میں آتی میں معظمندان کوذیا بیٹس باری کے ساتھ تعبیر کرتا ہے كدور باريس ايك ٢٠ برس اوردومرى يكيس برس الكيس تحدل حق ربى اور دروگروه و قولني، دق اسعال ۱۰۰ ایار آیک شب و روز ش آجانا 💎 بلکه بیر چادرول کے حاشیہ تھے ڈ کٹر ضاحب نے وہ درگت مرز اصاحب کی بنائی کے شاید و ہاید مکار دنگذار۔ بے ایمان ،مفتری ، كذاب بلتون، پيين پرست وغيره وغيره كي اس سےمعلوم ہوا كه مرزا صاحب كي دعا ع ت اورخدا کا ع ت دینے کے دعدے کے بچاہئے ذلت کا دعدہ پورا کیا سب مر دیں پوری شاہوٹے کا وعدہ پورا کیا جوا ربعین صفحہے، ۹۶۱ میں مکتوب ہیں۔اربعین ، مختبے ۸۰ سال ر ندہ رکھوں گا نگر نبط۔ تیری عمر وائیس لا ؤن گا نگر جھوٹ ص ۳۱۷،۹۵ ہرایک چنت جے تجھے مخطوظ رکھوں گا (تخنہ گولڑ وہیہ) محمر بچارہ نے جو لیس میں عذابوں اور دکھوں میں

گزاری۔ جب ڈائٹرے حب نے مرزاصا حب کو ماتو مرز صاحب نے اسپتے لیے بیاد عا تجویز کی کہ اگر ڈاکٹر عبدالحکیم کیج کہڑا ہے کہ میں احنتی ہوں ، مُذاب ہوں ، بیس پجیس برس ے خدور افتر باندھتا ہوں، تو خدا مجھے ایک موت دے جس کے سے تھے بھی لعنت ہو ور پیچھے بھی بعنت بیوہ مومرزا صاحب ڈاکٹر صاحب کی تاریخ مقرر شدہ پر بعنتی موت یعنی (بیت ، لخلہ ) میں بروز منگل بلاک اور مر گئے ، بہتھی (حجمو ٹے ) نبی کی پیشنکو ئی ، حمد می اس کوسند رتھیں کہ کام بھنے ۔ مرزاصہ حب ایسے جھوٹے ٹابت ہوئے کہ ڈاکٹر صاحب جن کی موت کی پیشنگو کی مرز صاحب نے کی تھی وہ ۱۹۲۰ تک زندہ رہے ،ورمرزاصاحب ۱۹۰۸ میں مختی اورجھوٹی موت مر گئے یہ ہیں مراویں جومرزا صاحب کی ءایسے ہی مرز صاحب نے احمد بیک، احمدی بیگم کی والدہ جس کومرز ہے صواحب نے رشتہ داری کے حید بہان مروفریب، لا مچ ، وهمکی و سے در کر جب کام ندنگا، احمد میں اور محمدی بیگم کی والدہ قابو میں ندآ ئے تو احمد بیک کوموت کا پیغ م پہنچ دیا تکروہ بھی نیاہ ٹکا، اس میعادمقررہ میں احمہ بیک فوت نہ ہو، پھر مرز اصاحب نے مولوی عبدالحق غزلوی کومربات کے لیے بدایا تو لٹاس کا بیٹامر کیا چرمرز ا صاحب نے مولوی غدم وظیر کی مرابلہ موت شائع کر تی مودی شاء اللہ صاحب نے ۵۰۰ ، نعام اس کودینا کیا کہ جو ثابت کر و تھائے مودوی وشکیرصاحب نے میابد کی شرط رکھی ہے اور دیکھیے مرز صاحب کی راستگوئی ڈیٹ سفتم کے سے جیٹ گوئی کی کہ بندرہ ماہ کے اندر، آتھم مرجا ئے گا اس کو الب م ہوامنجمعہ میرے نشا نول میں ایک نشان آتھم والا ہے ( نزول مستح سفی ۱۲۹،۱۲۳) جو بہت صفائی ہے یور ہواحقیقة اور صفی ۱۲،۲۳ مقم مربوعی (جا ب جب مرے)میعادییں ندمرے تو مرنا کیا ۔ یوں تو مرز اٹھی مرحمیا۔ پھر فر ہاتے ہیں معاوق کی زندگی میں مرے گا (نزول اُسیح ۱۲۹) جب بیندرہ ، وگز رکئے اور یاوری سکتم ندم اجس

کی موت ہے دنیا کے وگ ہندوہ مسمہ ان بھیما کی منتظر منتھ ہیں وہ بندرہ ماہ گز رنے تک ندمر تو مرزا ہارے شرم اورغم کے اندرگھس گیا۔ باہر نکلنا مشکل ہوا گر آخر باہر نکلنے کے لئے بہا نہ سوچا کہ وضرور میعادمقرر برمرجہ تا تگراس نے ستر آ دمیوں کے سامنے تو بہکر لی (ان ہو گوپ ئے ملک الموت کونال دیا تو انتختم شدمرا۔ ) پیسب جھوٹ اور بکواس ہے، ن میں ہے ستر آ دی کون ہے ہیں قرر، فیرست تو مرز، ص حب کے جامی دکھنا تھی اور مرز اصاحب ضرورت لا مام میری روحا نبیت کاخداکفیل ہے میں سار ہے جہان کی معقوبیت اورفعسفیت کا مسافر ہو کر " یاد ہوں ، میں سب بر یا لیے ہوں ، کوئی جمیر مریا لیے نہیں ہوسکتا کیونکہ خدا نے روشنی کی فطرت مجھ میں ڈال دی ہے۔ جب یا دری جھٹم نے مرز، صاحب سے سوال کیا کہ سیج بطور معجزہ بیدا ہوئے ہیں یا ند مرز صاحب نے جواب دیا کدا گرمیس بغیر باب کے پیدا بوتو كيزے مكوڙے بھى باب يغير بيدا بوجائے ہيں جب برسات كى بينو عام كيزے مكوڑے جوجاتے ہیں اور پھر عیسی للنبیاں ہے اپنی فوقیت جسّلانے کے لیے کہد دیارو صافی طور پر میں بغیر باب بیدا ہوا کہ کتنے کیڑے برمات میں بغیر مال باب کے پیدا ہوتے ہیں (جنگ مقدس) بادری صحب نے مرز صاحب سے در بوفت کی کے جناب آدم الفیا کو کیرول مکوڑوں کی مناسبت بجو پنہیں دیکھتے (سکتم ) مگر آدم سے مدت کا پیسسد ہے شروع ہوئے اور مخلوق برحتی گفتی "تی مگرمیسی تو لندتی لی کے عطا فرمودہ مجزہ ہے پیدا ہوئے کہ آدم العيدة عدست كاليسسد جاري تفاكرورميان على آكرتيسي العيه كابن باب نياسسة معجزہ ہے ورشادر میان بل بن باپ ورکوئی و کھائے مگر مرز صاحب لاجواب ہوگئے (پھر مرز صاحب غصه میں آگر) اس وانت میں اقر رکرنا ہوں کے اگر سنقم بیندرہ ماہ کے اعدر ند مرجائے تو جھوٹے کومز وی جائے بلکہ آگر بیاشیم ہے تو جھے کو ذلیل کیا جائے گلے میں رسد

و ال جائے میں تمی ویا جائے روسوہ کی جائے ہر یک بات کے لیے میں تیار ہول ---الله جل شاند، کونتم ہے کہ زمین تسان ٹل جائے گا مگر میہ بات نہ ٹلے گ۔اس سے زیادہ ک کھوں اگر میں جمونا ہوں تو میرے سے سولی تیار کی جائے اور تمام شط نول وریدکاروں اورلعنتوں ہے زیادہ مجھے عنتی قرار دیا جائے 🤍 جنگ مقدس ص ۹۰،۱۸۸)، ترطار كرت ۵ تبر ۱۸۹ مى شام كويندره ماه خولى سے ور خيريت سے كزر سے ٢ ستمبركوآ تحقم کے گلے میں بیسائیوں نے باریبٹا کر ہاتھی برموار کر کے گلی کو جوں پھر ایا ایک آ دمی نے فرضی مرزا صاحب کی شبیہ (پٹلا) بنا کر س کا منہ کالا کرکے (مرزا صاحب فرض ) کوبازار میں نیجایا( دیکھو مہامات مرزاص ۴۸،۴۸ اورس تھ پیا شعار پڑھتے گئے۔ اے اوس رسول قادیانی تعین، ہے دیا شیطان ٹانی نیاہ ہے ریکھ کو جسے قلند ہے کید کر جیری مرجاع جد نافی مجاویں جھے کو بھی ایک ناچ ایا ہی ہے ک مصم در بی اشانی يا آخر ٢٤ جو ، ئي ١٨٩٧ وستقم موت طبحي \_ عبرا، ند " ما ني بلا كت ، شدر طبي اور ند وبائی مرض جیسے کدم زا کا دعوی تھا۔، مقصد مرز احجوۃ ٹاہت ہوا کہ جو بندرہ ہاہ مدت مرز ا صاحب نے مقرر کی تھی اس میں وہ ندمر ہیں مرز اصاحب حسب تجریر خود بدیڑین شبیطا نوں اور بدکارول اور مند کا بوں اِلعینول سنے بڑے جھہدوار، بیانسی کے لاکن ہمز اے موت کے لائل منف بيد يم مض ين بتله بوكرم كيا اور ايل دع كواي باته يا ته يا مرزا صاحب کی دینا کہ خدائے میری دیناس لی اور مقبولین سے کرب اور عزت بخشی مکر ایس عزت خد تعالی کسی شخص کوندد ے کہ جیسی امتد تعالی نے مرزاصا حب کوئز ہے بخشی مرزاصا حب کی وہ ' تنظیم'' ہوئی کہمرز اصاحب (ابعد ریصفحہ کامیں ) لکھتے ہیں ڈپٹی کمشز نے چھٹہ میں تکھا

کے چھات بٹالوی معرزا کا بخت رشمن ہے چھرمرز ''فر مائے'' میں کہ مولوی چھر حسین بٹالوی نے مجھے و حوں اور کذاب ومفسد ومفتری ومکار ، ٹھگ، فاسق ، فاجرہ خائن کیو اور دیگر گالی دیں ٹورگان دیں ورجعفرزلی ہے گالی دلوا تعی ضمیمہ صفحۃ استحقیقت الوحی طرح طرح کے افتر اور گندی گالی دیں اور لوگوں سے دو تھیں کشف الغطاء مغینمبر ۴۵ مجھے ایک گالی اور گندی گالی دی چو برول چهرول سے برتھی سے آنی فیصد صفحه شخص میری جان کا دشمن ہے۔ ۔ امبر بیصفحہ ۴۶۔ مرزاص حب جانتے بتھے ان وگوں کو وہانا وررحب میں اركر الرسے نكلنے سے في ربور كا يكرمولوى ثناءالدو حب كوكلى وسمكى دے کر کہتم میرے مقابلہ میں نہیں ہے تھے ہوا گرط قت ہے تو سئ جمراشتہار وے دیا کہوہ مقا بله ش ندآ مكايه پس مولوي ثناء مقدصا حب كوخبر ينيني تو قاديان جا يبيم موروي ثناء الله ص حب نے مرز اکواطلاع وی کدیس حاضر بھوں۔مرزائے جو بلکھ کرآ ب نے استے یر چہیں بھے ہمیشہ مردود و کذاب ، وجاب ، مقسد کھا جومیری بزی تو بین کا وعث ہے گرور حقیقت بیں وید بی جوں جیسے آپ مجھے گان کرتے بیں تو بیں آپ کی زندگی بیں بلاک ہو جاؤل اور، گرین وید نبیل جیرات مجھے کہتے ہیں تو ۔ سے اتبانی ہد کت بلکہ خداتی عذاب، ہیضہ باط عون یاہ میکر و ہائی امراض یا '' فت ارضی یا ساوی ہے میری زندگی میں '' پ م وارونہ ہوتو میں خدا تعالیٰ ہے و عا کرتا ہوں کہ میران لک سمتے وبصیرتم کونا بود کروے۔ای لیے تیری بارگاہ مقدل میں عرض کرتا ہوں کہ بیرے اور مووی ثناء اللہ کے ورمیان حق کا قيسكرد \_\_رباافتح بيناوبين قومنابالحق وانت خير الفاتحين. - (عبد تند غلم احمد ۱۵ ار بل ۱۹۰۱ء)

بے میں مرزاصاحب کی من ما تی مرادی اور دیکھے مودی ابراہیم سیالکوٹی نے

مرز صحب ہے واف کففت ہی اسوائیل عنک افجتہم۔ کے متحق وریافت کیا جس کا ترجمہ یہ ہے، اور جب بیل نے بی اسرائیل کوتھ ہے دو کا جب توان کے پال روش نشائیاں ہے رہ ہو۔ (سورة المائدة آیت نمبر الا) تقییر ، بن عبس سے ۔ (افھموا بقتلک) تو صیب دینے کیامتی ، خدانی لی نے تو ن کو بی کر سمان پر بھی دیا تم کہ المحق بقدانی لی نے تو ن کو بی کر سمان پر بھی دیا تھی ہو کے ۔ بیتی مرزا کی نبوت وا بہایات کی پارش اور خد، تو لی کے ساتھ بمکل کی ۔ میری جہ عت کے ساتھ بمکل کی ۔ میری جہ عت کے ساتھ بمکل کی ۔ میری جہ عت کے ساتھ اور خد تو گئی اور خد تو لی کے ساتھ بمکل کی ۔ میری جہ عت کے ساتھ اور خد تو گئی اور خد تو گئی اور تیمان مرزا صحب کا دریا خشک ہوکر ماموش ہوگئی اور خد تو گئی اور تیمان مرزا صحب کا دریا خشک ہوکر ماموش میں دو گئی ہوگئی اور خد تو گئی اور تیمان کرسکتا (انجام شفرالا) خد تیرے وشعنوں پر جملہ کر ہے گا (ھیت اوری صفر میں اوری شفرالا) حالت بیداری میں صفور بھنگ کے ساتھ ہمر دوز ہمکل م ہوتا ہوں (چشمہ سیجی صفرالا) حالت بیداری میں صفور بھنگ کے ساتھ ہمکل م ہوتا ہوں (چشمہ سیجی صفرالا) حالت بیداری میں صفور بھنگ کے ساتھ ہمکل م ہوتا ہوں (چشمہ سیجی صفرالا) حالت بیداری میں صفور بھنگ کے ساتھ ہمکل م ہوتا ہوں (چشمہ سیجی صفرالا) حالت بیداری میں صفور بھنگ کے ساتھ ہمکل م ہوتا ہوں (چشمہ سیجی صفرالا) حالت بیداری

تعجب کی ہت ہے کہ مرز اکو شمنوں سے پاریا رفتکست ہوئی ہر ہارتادم ہوا گرند خدہ تن لی نے ہرروز کی ہمکلا می شرخر دی ندھنور نے جالت بیداری شرخر دی ہتی بڑاکت ان ٹوگوں سے کہ مندرجہ بالا تذکرہ گزرا کذب ومکار وہنتی و غیرہ جو واقعات نے والے شے ندخدا تھ لی نے نیر دی۔ (بات یہ ہے کہ گذاب کے لیے تو لعد اللہ علی الکا فہین کا رشاد کافی ہے ) گر سکوچھوٹ ہونے سے ہارہیں آتی۔

وراصل بات مید که مرزا اور اس کے بعض رشتہ دار دہرہے اور ہے دین شے ان کا ایمان بی ندتھ دہشر جت کے ساتھ فد ق کرتے تھے مسھمان پھوے جھالوں کواسے د وکہ چیس ، کر بیسہ ہو رنامقصود تھا اب مرزا کی حقیقت دکھے لوہ سکیند مرزا

یه حالت مرزا کی تقی اور به عقیده تھا۔ اب آپ مرزا صاحب کے خاندان کی زمینداری کا خمونہ ملاحظہ قرم سینے۔ مرزا صاحب ''فریا ہے'' بیل کہ (۱) مرز امام الدین جماری پر دری کا تھا۔ وہ آریہ کا ج لیس داخل ہوگیا (سرمید چیٹم آریہ عفیہ ۱۳۹۱)

(۲) بقول مرزامیر ہے بہتوئی کا خالدزاد بھائی نیسائی ہوگیا تھا(البریاس ۱۳۳۳) بقول مرزاصاحب بے فریق مخالف جن میں ہے مرز سمر بھیلے بھی ایک تھا اس عابز کا قرمی رشتہ دارتھا مگر دین کے خت مخالف منے (صفحہ میں) دورایک ان میں ہے عداوت میں اس قدر بردھ ہو تھ کہاں تہ جل شانہ کوادر رسول ﷺ کوعد نیساگا میال دیتا تھا اورا پا خرجب دہریہ رکھتا تھا۔ (شاید مرزاصاحب کواس سے دی عداوت ہوگی ورنہ مرزاص حب کب دیندار تھے) اور بیسب بھوکومکار خیاں کرتے تھے ورنشان و نگے تھے اور صوم وصلوق اور عقا کدا سوام پڑھنے کی کرتے تھے(" سکیتہ کم لت صفحہ ۳۲۰) مرز کی قوم کو سیڈری کا بزد شوق تھا۔

یے پختھ کیفیت ہے مرزا صاحب کی اورآ پ کے خاندان کی معرزا صاحب کے اقوال مرزاصا حب سے اخلاق مرز، صحب کی جالا کیا ب مرزاصا حب کی خیر وخصوصاً عیسی کی گشاخیاں وراہسین کی ہے او بیال اور علی عے حق اور سلمانوں کے حق میں ہے یا کیاں اور تا یا کیاں بیان کرنا درست نہیں منصف مز ج انسان انعہ ف کرسکتا ہے۔ کہمرز ا صاحب نبوت کے لوگ تھے یا جو پھھان کے مخاطول نے خطابات ، مرزا صاحب کوعطا فر مائے ہیں ان کے مائل ہیں یا اپنی منہ ما تکی دعہ کے قابل ہیں بلاشیدہ ہیزر ازشیاطین اور ملعون تر از ملاعين بيل مروسيا بي اوررسدورگران و يه بي بي وغير وكس بات كرمرزا صاحب قائل میں ہیں آپ اپنے مصاف سے ن کوخطاب و یہے۔ میں تو ناقل تھ جو کتب وحالات معلوم موا اورجو بچرم ز صاحب فحرى بيكم كاندان كرحكم ت و سوز بيخ يا موبوی ایرا تیم، مولوی شاء اید، مولوی عبدالحق ، موبوی محرفسین بنا نوی یادیگر عدے تجم وعرب کے فتو کی اور تھم مرز اصاحب نے سنے اور آئھم کے رفقا کے فوظ میں سنے وہ تو مرز اصاحب جائعة بيل اور ن كرفقا اورجو يكوحضرت بيرمبرعي شاه ورحضرت بيرجه عت على شاه، مفتی ند مهر تفنی دو پیرمهائے کرام نے عمرز کوشکستیں دیں دومطیوع موجود ہیں۔

اب خداتو لی ہے دعاہے کہ مرز کی احمدی، قادیا نیوں کوخداتوں لی ہد ہے کرے وہ تعصب کی پٹی ا تا رکز صرط مستقیم پر سکر خاتمہ یا گئیر کی سعی کریں اللہ تھ کی سب کوتو فیق عطا فرمائے۔ ذوت خاص مير ونياوى نزع كى تقم كام زاصاحب يان كى جماعت بر كرنبيل دورت كوكى عداوت بلوكوں كى آگى كے لئے بدچند علور كھيں۔ در ست پر ، نااس بادى برحق كا كا اوقوم ہے۔

خلاصدمترجب قادياني كابيب

ا قرآن مجير كُنْقُل انارنا شَلَا انا انولساه قويسامن القاديان.

٢ مسين زين اوراً بال عنانا\_

۳ حضور الملی کے معراج جس نی کا منکر ہونا۔قرشن مجید کو اینے مندکی ہاتیں بتانا( شہرار کھر ام ماری ۱۸۹۷ء)

سم ... قرضة وكواكب كانام تصور كالله

۵- فرشتور کاز مین برندانزیار

١ انبياءعسهم السلام كاكاذب يتانا (ازالسفى ١٢٠)

٤ حضور النيفية كي وي كونده كبنا - جيس ملح حديد يري حقواب كونده كه-

٨ - يوسف الطيط شجاركا بيناهيسى الطبيع كوكهنام

9 حضرت مرتم او عیسی النبی کے فائدان کی تو مین کرنا۔

١٠ پيزباپ کي مجد کومجدا حرام ئے برابر مجمنا۔

النه مجزات كوسمريزم كبزر

١٢ - براين احدى كوشدا كا كلام كبراً ـ

٣١ = ا ہے آ پ کوسي رسوں و نبی کہنا۔ ( و فع ابلا ۽ صفحہ ١١)

(١٤) ايخ آپ كوفدون كى كى اولاد كېزا\_

عَمْدَةُ الْبَيْانُ

10 ابن مریم کوچھوڑو۔اس سے بہتر غلام احمد ہے۔ سیسے قل صبطور تمونہ ورنداس کا غدیب بچر پوچ ہے۔

تمت ولير



# عَفرِثُ عَلَامَه تاج الدين احمد تاج عرفاتی (سابق الدیراخبار بشر، لا بور)

- ٥ كالاستازىندكى
- ٥ رَدِقاديانيث



### ھالاٿ زندگي:

علامہ تاج ایدین جمہ تاج عرفانی اپریں ۱۸۸۰ء/ اسلام طیل ایجوریش پیدا ہوئے۔ ولد ماجد کا اسم گرامی مولوی محمد بخش تھا۔ علامہ تاج عرفانی نے پرائمری پاس کرنے کے بعد علیم محمد نواز خال منور سے فاری کی پکھ کتابیں پڑھیں اور ان سے شعر و شاعری کا ذوق بھی پانے

علامہ تاج عزقائی گئے تا میل کی غمر میں شعر کہنا شروع کردیئے تھے۔ حضرت عدامہ تاج الدین عرف فی دیستان فن شعر میں ایک یا کمال شخصیت تھے۔ قدرت کی طرف سے فی اسدیم پیشعر کہنے کا اہر نہ ملکہ آپ کی فطرت میں خاص طور پرود بعت شدو تھ۔ آپ اپنی خداد صد حیاتوں کے سبب ہر پیچیدہ موضوع پرمشکل ترین زمین میں بے تکلف ہوکر لکھ لینے میں آیک کامل واکمل شاعر تھے۔

حضرت على ممثاق عرفانی نے اور اور اسے لے کر <u>اور ایک ت</u>ک تقریباً دی ( ماہوار ، ہفتہ وارا ہر یومیہ ) رسما لے اورا خب رجاری کئے جن بیں انجید وہ قتیل ناز ، او م ، ہنٹر ، نشتر اور الوارا ،عظم جیسے مشہورا خبارہ رسائل بھی شامل ہیں ۔ ان بیل شربیت اور طریقت کے متعمق مضابین شائع ہوتے تنے ۔

حضرت علامہ تاج عرفانی نے اورکل شبب بی میں حضرت امیر منت ہیر سید جماعت علی شاہ محدث علی بوری قدس مرہ العزیز کے دست اقدس پر بیعت کر لی تھی۔ آپ کو حضرت امیر منت سے نبریت عقیدت و محبت تھی۔ آپ نے حضرت امیر منت قدس سرہ کی شان شن اقص کو بھی کی کھے۔

فخر ملت سید صبیب مدیر روز نامه "سیاست" ، جورئے یک مرتبدایک جسے میں

دوران خطاب حفرت تاج مدین عرفانی کے نام کے ساتھ لفظ ''علامہ'' کا استعمالیا۔ حیفرت علامہ تاج الدین عرفانی نے بھرے جلے میں سید حبیب کوٹوک دیا۔ اس جیسے کی صدارت حفرت میرمت قدس مرافر مارہ ہتے۔ حضرت امیر ملت نے تبایت جوش کے ساتھ فرادیا کہ ''دنیم نہیں ،ضرور'' عدمہ'' ہی کہو''۔ اس پر سید حبیب نے کہا کہ لیجے صاحب! اب تو آپ میں ترفیق فیلا ہے'' ہوگئے۔

حضرت على مدناج لدين عرفاني في "درة التج" كي عنوان سي حضورسيد المرسلين صلى المدعديد وسلم كي بارگاه مين ايك طويل تصيده بحل كيا به جس سي حضرت ملا مدكي در باررسالت مآب سلى لندمليد وسلم سي والها نه عقيدت كاظهار جوتا ب ي در باررسالت مآب سلى لندمليد وسلم سي والها نه عقيدت كاظهار جوتا ب ي عنهن العقيد وكرم عول الم يمر م التي تخبيد علف وكرم

### رد قادیانیت:



# تَهذيب قادياني

(مطبوعه انجمن حامي اسلام، لا مور)

--- تَعَيْنَتُ لَطِيفٌ ---

مَضرِثُ عَلَامَهِ مَا حِي الدينِ احمد مّاحِ عرفاتي

( 1301 \_ 1378 \_ بطيق 1884 \_ 1301 )

(سابق ایدیثراخبار ہنٹر، لا ہور)



### بسم ابتدارحمن الرحيم

ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں رسوا وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا

نہیں معلوم مسلم نوں کی عقبول ہر کیوں پھر بڑگئے جیں۔ دوران بیں اپنے اور یگا نے کی کیوں تمیز نہیں دعی اوران میں کیوں وہ حقیقی بصیرت نہیں رہی کہ جس ہے حق وباطل کی پیچین ہوئے افسوں ہے کہ بیانہیں وگوں برظلم وستم کرتے ہیں کہ جوان کے سیج خرخواہ ہیں۔ آ ہ ایہ نہیں لوگوں کے دل دکھ تے ہیں کہ جوان سے دل سے محبت کرنا جا ہے ہیں ۔ " ہابہ سمج فیم مسلمان انہی مسلمانوں کو ہدف تیر مدمت بناتے ہیں کہ جوان کو جاہ صدات میں گرنے ہے بیانے کی کوشش کرتے ہیں۔ " واان مسلمانوں کی آئیسیں طاہری چىك دىك سەخىرە بوڭئى بىل بەتە!ان مىلمانو سەئىدل دد ماڭ ظاہرى ئىپ ئاپ، بنادىت تصنع ،عیارا ندلفاظیوں نے ایسے مکدر کر دیتے ہیں کے پید تقیقت وصدانت کی طرف مائل ہی نہیں ہوتے۔آ ہ!ان مسمی تو رہے جانی دشمن۔آ ہ!ان مسلمہ تو ل کے اخلا تی دشمن۔ ہ' ، ن مسلمانوں کے ایمانی دشمن نے نہیں مسلمانوں کو ہوترین سے بوہرین مغلظ ہے سنس کیں تو ہے مسلمان خوش ہوتے میں ان کے ند بیب میان و خد ق برتکروہ و کمینہ جملے کئے جا کیس تو یمی مسلمان اپنے دشمنوں کی واہے، درمے، خنے، قلمے امداد کرنے کیلئے تیار بڑ جو تے ہیں۔ دشمنان اسوام کی تح برو که جن می غلیظ اور گندی گا بیاں مجری بول بیر مسلمان معرفت و حقيقت كروفتر مجحة بيل.

دشمنان سن م ک تح مرول کوجن میں مسلمانوں کو کافر بنایا جائے اور مکذمین

آیات الی لکھ جائے یہ مسلمان اس فولم نہ اور پاجیان تھی کو خدمت اسلام اشاعت اسلام اور بلنج اسلام اور بلنج اسلام ان بغوات کا ذب اسلام اور بلنج اسلام ان بغوات کا ذب ان خرافات فاسدہ ان مخلفات فاحشہ کوئن کن کر تنگ ہے میں اور فطرت انسانی کے مختضیات سے مجبور بہو کرکوئی خفیف سے خفیف اور نامعلوم سائمکین افظ بھی لکھ دیں تو یہ برائے نام مسلمان جور بہو کرکوئی خفیف سے خفیف اور نامعلوم سائمکین افظ بھی لکھ دیں تو یہ برائے نام مسلمان جور سے گلے کا ہار ہو جاتے اور جمیں دنیا بھر کا بداخلاق ، دنیا بھرکا بدنیا بھرکا بھرکا بدنیا بھرکا بھرکا بدنیا بھرکا بدنیا بھرکا بھرکا

کیا یہ بھی کوئی تہرت ہے۔ کیا یہ بھی کوئی افترا ہے کہ مرز قادیانی مرقی مہدویت ومسحیت ونبوت ورسالت والوہیت نے اسلام عمل کیسا ضرر انگیز تفرقہ وفتیہ عظیم بریا کیا ہے۔مرزا قادیا نی نے قرآنی احکام کےصریح خلاف کیا ۔قرشنی سیاستہ کی من ہانی تاویلیں کیں۔قرآنی آیا ہے ٹیں، غاظ کی کی دہینتی ڈھنیروتبدل کیا۔جس ادا و لعزم رسوں ﷺ کی صدافت وبزرگ کی قرآن شہادت و ہے ای رسول ﷺ کومرزا قادیانی جھوٹا کیے۔ای اوالوالعزم رمول بھی کے خاتد ن کی نسبت مرز قادیانی گنده د بانی سے بیش آئے کہ جس کے تقدس و یا کیزگ کا قر "ن مجید معتر ف ہو۔ ای اوا والعزم رسول کی کتا ب کومرزا قادیاتی مبود ہوں کی کماب ط مود کا سرقہ اوراس کی تعلیم ک<sup>وعق</sup>ل وکانشٹ**س کے**ضد ف بتائے کہ جس کی نسبت قرآن مجید فرمائے کہ ' ہم نے دی میسی کوانجیل جس میں نورادر ہداہیت ہے ' محضرت محد مصطفی الله کی درت یاک اور آب کفتم وقر ست برسرز قادیونی ف نایاک اور ناش تستد حمد سے اور سے برآ ب سے تعطیوں کے سرزہ ہونے کا شرمن کے اترام لگایا۔ صحابه كرام تؤيك طرف المبياء عديمه سه سايية آب كوافضل بتاديل اور ن کی تو مین کی ۔عموے سلام سادات کرام اورمث کنج عظ م کوالیمی لی فخش اور گندی گالیا ب

وی کے خدا کی بناہ ۔گرافسوں صدافسوں کہ ہمارے مسلمان بھائی ن تن م فو حشات کو خدق و تہذیب کا بہترین فرخیرہ بیجھتے ہیں۔ اگریش جھوٹ کہتا ہوں تو ہمارے مسلمان بھائی بٹا کیس کہ آپ کے مرزاصاحب قادیانی کے مندرجہ ذیل معارف وحقائل ووقائل کی معنی رکھتے ہیں۔ سے ہم مجبورہ وکراور تنگ آکران کوریا طنوں کودکھانا جائے ہیں کہ جس شخص کوتم بہت ہیں مہذیب وش شفتہ اورافلاق فی ضد کا گرانڈیل مجموع ہو وہ مسلم نوں کو کن نایا کے مفاظ بیا مجموع ہو وہ مسلم نوں کو کن نایا کے مفاظ سے یاو کرتا ہے۔ اور دنیا ہیں اس سے بڑھ کرکوئی بد خوق ، بدتہذیب ، بدز بال اور گندہ وہاں نیس ہوسکا۔

## مرزا قادیا کی کے اخلاق کانمونہ ردیف اور

الف) اے جد قات فرقہ مولویان التم نے جس ہے ایمائی کا پیالا پیا وہ گا جو م کا ۔ تعا سکو بھی پایا یہ اندھے تم و ہر ہے ہو پہلے یہ اندہ ہیرے کے کیٹر و ایمان و افعا ف سے دور بھا گئے والول اندھے تم و ہر ہے ہو ہم بہ اسمانا م کے دشمن واسمانا م کی عار مولو ایول والے جشکل کے وحتی اے نابکارو ویمائی روشنی کے مسلوب ہوئے والے والے والے اے پینید و جال واسمون کے بدنا م کرنے والے والے والے بھر بخت مفتر ہیں وقو نول کے بھاگئے کہ جگہ فدر ہے گی اور صف کی ہے والات بھیسیت و تمن القد دور رسول کے وال یہ بوقو نول کے بھاگئے کہ جگہ فدر ہے گی اور صف کی سے تاک ہمن جو سے گے۔

ب ان بیو تو نول کے بھاگئے کہ جگہ فدر ہے گی اور صف کی سے تاک ہمن جو سے گی۔

ب اب بیران اندھے مولوی ، بیر طبح پاگل بد قامت جمونا ، بدگو ہر کی فو ہر نہ کرتے ، ب جدی کی سے بیران اندھے مولوی ، بیر طبح پاگل بد قامت جمونا ، بدگو ہر کی فو ہر نہ کرتے ، ب جدی کی سے بیران اندھی مولوی ، بیر طبح بالسان ، بدفرات فتد انگیز ، بدقتھ سے منکر ، بدھان ، بدئیل ، بداندیش ، برخون ، بدیجنت تو م ، جرگفتار ، بدیاطن نکتہ چین ، باطنی جذام ، بخیل کی سرشت والے ، بیوتو ف جائل ، بیرودہ ، بدعان ، بدائل کا بیان کا بریون کی سرشت والے ، بیوتو ف جائل ، بیرودہ ، بدعالی ،

ت، تمام دنیا سے بدتر، تنگ ظرف، ترک دیا، تقوی ودیانت کے طریق کو بھی چھوڑویا،

ترك تقوى كى شامت سے ذات يَنْجُ كَنْ بَكَفِير واحنت كى جَد كَ مِن مند سے نكا كے كے سئے۔ هن التحاب ( اوم ئى جیسے )لم اعلم ايھا المشيخ المضال و الد جال المطال \_ ج) جموت كى نجاست كھائى ، جموث كوگوہ كھايا، بال ، وشق ، جاد ة صدق وأو اب سے مخرف ودور ، جمل إر ، جيستے عى مرجاتا، چو ہڑ سے جمار۔

ح) حمار ،حقا، حق و مائتی ہے متحرف وہ سد ،حق ہوش ،

خى) خبيث طبع مولوى جو يهود يت كاخمير اپنے اندر ركھے بيں ،خنز يرے زيادہ بليد، خط كى ذلت اپنى كے مند پر، خالى محمد ہے، خاين ، خيات چيشہ، خاس بن ، خالديد من نور الرحمٰن ، خام خيال ، خفاش۔

د) دل کے مجد وم، دجوکاد د، دیوشند ایکان داری ارائی سند شالی ادروغ گورڈ وموں کی طرح منخر د، دیٹمن سیائی ، دیٹمن قرآن ، دلی تالریکی۔

ذ) ذامت کی موت ، ذامت کے ساتھ پرد ہدرگ ، ذامت یکے سیاہ واغ النظے متوں جبروں کو سورول اور بندروں کی طرح کردیے نظے۔

ی رئیس امد جالیان ، رئیش سفید کومن فقات سیانی کے ساتھ قبر میں ہے جا نمینگے ، روسیا ہ ، دو باہ باز ، رئیس انتصلفین ، راس المعتدین ، راس انفادین ۔

ذي ترجرناك، ديوات، زنديق، زووركم يفشو الى موحى الغرور.

ص) جائی جھوڑنے کا دنت نہیں پر بری بھی ملاء بے بھر اسیاد در مظر ایخت بے حیا ہوگا جواس فوت احد دت مسلد ہے اٹکار کرے اسیاد دل فرقہ کس قدر شیطانی افتر اوّل ہے کام بے رہا ہے اسادہ وح اسابلی اسفید استعان الکیر ین اللہ ی احتماع دیند بالمکیو وقو هین اسگ یچگان۔ ف ) شرم وحیاء ہے دور بشرارت وخباش، شیطانی کاروائی و بے بشریف از سفندنی ترمد بلکہ الاسفلگی ومیرسد، شریر مکار باشنی ہے جرا ہو ، شیخ نجدی۔

**ص)** عبدرالقتاة نيوش عدرك ضربه، ديريك رباني بي ءو ماء

ض)ضال،ضورهم اكثرمن ابليس العين.

ك م الع متحول، طبعم نفسابالغاء الحق و الدين\_

خل ظالم غيوني حالت ود

ع) ملهاء السوء،عداوت جلام، عجب لا بندار والمصاعد والعقل وانتهى ، عقارب، عقب المكلب ،عدود ها\_

غ) غول الرحوي ،غد رمرشت، غالي مي فل ..

ف افیمت یاعبدالشیطان،فریبی ان اولی سے بہره،فرعونی رنگ۔

ق) قبريش بإور الكائم موت قست قلوبهم كماهى عادة مقد ميق الكل في الكذب و الميريد

ک ) کئے ، کینہ پرور اور بلید فتنے والے ، نمینہ، ہما ہ ( مادر زود اندھے ) ، کج ول قوم ، کوتاہ نظر ، کھوپڑی جس کیٹر ، کیڑوں کی طرح خود ہی مرجاؤگ۔

ک ) گدم اگذرے اور پلید فتوے والے اگندی کاروائی واسے اکثری عادت اکندے خد ق اکندود بانی اگند سے اخد ق والے دارت سے فرق ہوجاء گندی روج ب

لى) ما ف وگذاف واب العنت كي موت ـ

م) مولویت کوبدنام کرنے والوں مولویوں کا مند کالا کرنے کیلئے من فق مفتری مورد غضب مفعد مرے ہوئے کیڑے ہندول مجور، مجنوع ورندہ مفرور منظر، مجوب مولوی مکس طبیعیت ،مواوی کی بک بک بمر دارخو رمواویوں۔

ن انجاست نہ کھاؤ ، نا ہل مودی ناک کت جائے گی ، ناپا کطنی اوگوں نے ، نابیما عوا ، انجام عوا ، مند کا اور کے سے نابیما عوا ، نابیما کرتی مند کا اور میں منابیک کشیدہ منابیک کشیدہ اور منابیک شیدہ منادان متعصب ، نا یکی بھس اور ہ کے قبضہ میں ، نا جل حریف ، نجاست خوار اُن کا شوق ۔ نجاست خوار اُن کا شوق ۔ نجاست خوار اُن کا شوق ۔

و) وحش طبع ، وحشيندعقا نكرواك\_

٥) بالان ، بالكين ، مندوز ده

ى) ميك چشم مودى ، يبود يون تخريف، يبودى ميرت، ياايها اشخ اصال والمفترى البطار، يبود كرماها عن يبودى صفت وغيره (صديم)

ہم ایڈیٹر صحب خبات الا ہود کے ممنون جی کد، نہوں نے بھی مرزا نیوں کو شرمندہ کرنے کے لیے مرزا صاحب کی بدنہ باتیوں کی ایک طویل فہرست اپنے اخبار بیل شائع کی ہے۔ جس میں سے جند افتباسات ہم بھی درن کرتے ہیں۔ چناچہ مرزا صاحب بادر یوں کی نبیت نکھتے ہیں۔

پاور یوں نے شرارتوں پر کمر ہاندگی ،شوفی ہے ناچتے گارے ، ن کے نہی ہے پلید اور بدذات لوگوں نے گالیوں نکالیس سنت ہے تم پراگر ندآ ؤاور سڑے گلے مردہ (صرب سی الطبیق کا میر ے رندہ خد کے مماتھ مقابلہ نہ کرو۔

مووى عبدالحق صاحب غزنوي كي نسبت درفث في ملاحظه بور

خاص کرر میں الدج بین عبدالحق غزنوی اور اس کا گروہ علیہم ا نعال لعن الله الف الف موقداے پلیدوجال پیشگوئی تؤیوری ہوگئ۔

# صوفیائے کرام کی سبت مرزاص حب کی گلفشانی

بعض جال ہجارہ تشین اور فقیری اور مولویت کے شنز مرغ ۔ بیسب شیاطین الائس جیں۔ جس قدر فقراء میں ہے اس ماجز کے مکفر یا مکذب ہیں ووقم م اس کال لعمت مکامہ الہیں ہے ہے نصیب میں اور محض یاوہ گو ورڈ اڑٹے میں''

پھرائیگ جگہ موادی عبدالحق غزنوی ،موری محد حسین بنالوی موادی ،حمد اللہ و شاہ اللہ امر تسرکی شبعت مرز صاحب فر ، نے بیل بیجھوٹ ہیں'' اور کول کی طرح جھوٹ کا مروار کھارے ہیں'' نہ اب تک تو آئپ نے صرف نٹر ہی مد حظہ فرمائی ہے۔ ب ذر قاد یائی لظم مجھی ملاحظہ فر ، ہے

اک مگ دیونہ لودیانہ میں ہے آئ کل وہ خرشر خانہ میں ہو ہیر رہاں ہو رہانہ ہی ہو رہوات ہے اس کی نظم وہٹر و ہیات ہے آدمیت سے نہیں ہے س کو پال ہے خواست حواروہ مثل مگس خت بعرتہذیب اور منہ زور ہے منہ پہ آنگیجیں ہیں گر ول گور ہے من نوبال کا وہ نافرمان ہے آدئی کا ہے کہ شیطان ہے چین ہو گا ہے ہیہودہ مثل تمار بھونکنا ہے مثل مگ وہ یاربار چین ہو گیا ہے باؤلا چین ہو گیا ہے باؤلا کی مفر لونڈ بیل نے باہ اس کا کھا کہتے کہتے ہو گیا ہے باؤلا کی مغر لونڈ بیل نے باہ اس کی سرا اس کا اک اساد ہے وانا کی دوفار استاد ہو وانا کی جو نا کی جو بیل کا جیر ہے اس کی صحب کی ہے سب تا چیر ہے دوفار استاد ہو کا مردور ہے ہو ہیں کا مردور ہے ہو ہیں کا مردور ہے ہو ہوں ہے گیر کا برخوردار ہے خت دل نمردو یا شداد ہے جائور ہے باؤر ہے کا کہ آدم زاد ہے دان مردور ہے جائور ہے یا کہ آدم زاد ہے

منحرا ہے منہ پیش اوباش ہے ے وہ نابعا بانفائر ہے وواستقلد اور مقلد ال كا بير كر محدث في بين دولول شري اس کی اس سے مدری ہے تار میرا ہے اس سے مدراب ٹابقار شورہ بشتی س کی ہر ہر رگ میں ہے جس طرح سے زہر ماء وسک میں ہے باع صد افسول اس کے حال یہ لاکھ لعنت اس کے قبل وقال م آدی ہے بن کیا ہوتر ذہیں ال کیا کفار سے وہ ہے ولیل وہ یہودی ہے اسامی کا معین یادری مردود کا ہے خوشہ چین بہت ہے شعر چھوڑ ویئے گئے جی جن میں سعدی بودیا نوی کی اسی تھم کے مہدب

قاديني نزيج سے تو اضع ك كئ ہے۔ پھر عام مولويوں كى طرف متوجہ وكر لكھاہے.

بوا كر غيرت تو وه مرجاكي سب ورت بوكا لعنتي ان كا لقب وہ بطالی فتنہ گر آوے ذرا چھی این آکے دکھلانے ڈرا آئیں آب لودیانہ کے سارے شریر اور روز کی آباد کا آئے ضربی اب وہ اقعانی کہاں ہے بدالگام وہ رسال کیا کہاں ہے عقل شام حمد الله يتم كم لي ب كيار؟ ماتحد لاوكي كين شاكرو جواب بويران كا كيوره آية ادع يتك مت عالي ماند ح كرتا ريتا ب جي اليوكول مد اب مقابل جووے بھویال بشر ہو گیا مردود وہ عاسر چیک کا بیر مولوی اور پیرزادے ایکی کل جو مجاتے ہیں بہت مت ہے قل جو شہ آوے بخت بے غیرت ہے وہ اور بڑا حل پوٹل ویے عرت ہے وہ

اب مقابل ہو رشید کے اوا

جس قدر سے مولوی میں نابکار یا ہدایت دے انہیں یا ن کوہار ہر عدو دین کا کر خانہ خراب آسانی جیسے تو ان پر عذاب ویا کی جمعد و دین کا کر خانہ خراب آسانی جیسے تو ان پر عذاب ویا جا کھیلائے کی نبست بھی مرزا قادیانی پاکیزہ دور مہذب مفاظ معاد حظ فر ماؤ۔ اور شرم کروک ایک اوا والعزم رسوں کی مرز کس طرح تو بین کرتا ہے۔ ایمنے کے جا۔ ت پر معوق صاف معلوم ہوگا کہ دید تھی بھی اس لائن نہیں ہوسکتا کے نئی ہوگا کہ دید تھی بھی اس لائن نہیں ہوسکتا کے نئی بھی ہو"۔

" پس ایسے ناپ کے خیوں اور متنظم اور راستیازوں کے دیمن (مسیح) کو ایک بھور مائس دی بھی قر ارئیس دے بھے۔ چہ جائیکہ اس کو ٹی قر ، رویوج نے السیکی کا تا ہے۔
" پورا نا تو اں اور ہے ملم تفاراس کی راستی زی بیس کلام ہے ''۔ پھر مرز صحب سیج النظیمیٰ لائٹ کی شہدت فرہ ہے ہیں۔" وہ ایک ٹرکی پر عاشق ہوگیں۔ جب است دے میں ہے اس کے حسن وجہ رکا تذکرہ کر جیٹھ تو استاوے اسے عال کردیا ''۔

''مریم کا بیٹا تشدیا کے سٹے ہے کھرزیادہ وقعت نہیں رکھتا'' ۔''بھٹ التلیکلا ک راستہاڑی اینے زمانہ میں دوسرے راستہ زول ہے بروء کر ٹابت نہیں ہوئی۔ بلکہ یکی نبی کو ، س پر فضیاست ہے کیونکہ وہ شراب نہ پیتا تھا۔ اور مجھی نہیں سٹا گیا کہ کسی فی حشہ عورت نے آ کر ا پی کم ٹی کے مال ہے اس کے سر مرعطر ملاتھا۔ یا کوئی ہے تعنق جوان عورت س کی خدمت كرتى تقى" ـ " آپ كوكس للدرجموث بوشنے كى عادت تقى" ـ آپ كايك يمبودك ستاد تقا- يا توقدرت نے آب کوزیر کے کھی حصفین ویا تھا اور یا استاد کی بیشرارت ہے کہاس نے ۔ ب کوشش ساد ولوح رکھا۔ بہر حاں سے علمی اور عملی قو کی بیس بہت کیچھ تھے۔ سی وجہ ستے آ ہے ایک مرتبہ شیطان کے تیجیجے پیچیے جیسے گئے۔ آپ کواپنی زندگ میں تین مرتبہ شیطانی ہام بھی ہوا۔ چنانچہ یک مرتبہ آب ای اہام سے خداسے منکر ہوئے کے لئے تیار ہو گئے تنے۔انہیں حرکات ہے " پ کے حقیق مجہ کی آ پ ہے تخت ناراض ریبتے اور ان کو یقین تھا كدة ب كدر ماغ من ضرور كي فلس إوروه كيشدوا بيترب كركس شفاخ ندمل آب كا علاج بورآب كا خاند ن بحى نهايت ياك اورمطير يد تنن داديان اورنانيان آب كى زنا کاراورکسی عورتیں تھیں جن کے خون ہے آ ہے کا وجود ظہور پذیر ہوا۔ آ ہے کا کنجریوں سے میلان اور صحبت بھی شاکدای وجدست ہو کہ جدی مناسبت ورمیان ہے"۔

ہم پر ، عنزاض کرنے والے مسمی لوں! اور ہمیں بدنا سر نے والے مسلی نوں! اور ہمیں بدنا سر نے والے مسلی نوں! ہورا وں وکھائے و سے مسلی نوں! یہ متدرجہ بالد لقاظ ایک مختصر سائمونہ ہے ' قاویاتی مہم میں' ۔ اور مختصر ساخمونہ کا ۔ اور یک مختصر ساجم بہہ تا دیا ت کے مہم میں کا ۔ اور یک مختصر ساج بہہ تا دیا ت کے یا کیز و مہدب اور لڑ بچرکا۔ بال بال ہے ' پ سے فرضی مبلغ اسد م کی ل مدین مرز ، آئی ہمولوی محمولی ایک اے ، اور مولوں صدر لدین کے بیرومرشد بکدان کے نبی ، وررسوں کی بدر باتی کا محمولی سے کہا کیا گال الدین وغیرہ کوان گا ہول وغیرہ سے انفاق نبیں؟ ہے اور ضرور ہے۔

للدفر مائے کداگر جمار قلم سے اس تم کا یک فظ بھی نکل جے اور ہم بھی مرزا صحب کی داویوں اور نانیوں کی نسبت وہی اطاظ استعمال کریں۔ چواس نے سیے النظیفیلام کی نسبت استعمال کے ہیں۔ تو آپ ہمیں کن لفظوں سے یاد کریں گے۔ لیکن شرم کی بات ہے کہ مرز اقادیانی یا اس کے مرید ٹورہ کیسی ہی گندہ و ہائی وریدز ہائی سے چیش ہی کئیں۔ مگر آپ کی تہذیب آپ کی شائشگی ہے کے اطاق تر نہیں معلوم اس وقت کہاں فی سار ہوجائے ہیں۔ شیم اشیم!

اگر ای ارتفاع سے تھے ہے۔ کہ فعت کی حالت میں کوئی معمولی سا غظ بھی نکل جائے ہے۔ تو سے ایور جمیں قابل گرون زوئی وکھنٹی جائے ہے تیار ہوج ہے ہیں۔ اور جمیں قابل گرون زوئی وکھنٹی سے سمجھ جاتا ہے سیکن مرزائیوں کی بوتہذی یہ وبداخلائی وبدز بانی اور گندہ د بانی برتم نس سے سم نہیں ہوتے اور جہیں ایس سائپ موگھ جاتا ہے کہ گویا خبر سے نہا شد۔ بلکداسے جرز بان فرقد کی مالی امداد آپ بوٹ وق وشوق سے کرتے ہیں۔ میں دعوی سے کہنا ہوں کہ آپ کو میر سے سمور سے سال قدر تکھنے سے کہم زا قادیا تی نے بوز بانی سے کا سی ہے نہا ہے صدم میر سے صرف اس قدر تکھنے سے کہم زا قادیا تی نے بوز بانی سے کا سی ہے نہا ہے۔ صدم میر کوئی سے کا سی ہے نہا ہے۔ صدم میر سے سرف اس قدر تکھنے سے کہم زا قادیا تی ہے گا سے کا سی ہے نہا ہے۔ صدم میر سے سرف اس قدر تکھنے سے کہم زا قادیا تی ہے گا سے کا سی سے نہا ہے۔ صدم ہوگا ہے

ہم آہ ہی کرتے ہیں تو ہوجاتے ہیں رسوا وہ تحق ہی کرتے ہیں تو چرچ نہیں ہوتا ۔

اور اگر ہیں غنطی پر ہول بیتی ،گرآپ ابھی تک مرز الی فرقہ کی بدز ہائی ،بدا خد تی و گئدہ دہائی ۔

وگندہ دہائی سے واقف نہیں ہے وراب واقف ہوگئے ہیں تو ہی ویکھیے ل کا کہ آپ مرز الی فرقہ کو کس ظرح ہو کی کہ آپ مرز الی فرقہ کو کس ظرح ہو کیا گئے کہ سے فرقہ کو کس طرح ہوں گا کہ کس قدر منصف فرائی لوگ ہیں جو اپنی غنطی کا اعتر ،ف اور مرز الی فرقہ سے اپنی بیز اری کا طاعیا خیار کریں کے اور ملک کے خباروں ہیں کیک زبان ہو کر ہوں آٹھیں کے کہ مرز ائی فرقہ نہ یت بدتہذیب فرقہ

## ہے۔ گر گر بعض ہددین اخبار تو میں برگز نوٹس نیس کے۔ مرز اقادیا فی کاحمل

انبیاہ عدید اسلام کے بھوات کا ذکر آئے تو ہی رہے گریزی خو ن مسلمان اسے فلاف عقل قرارہ ویں۔ ویائے گرام کی کر مات کا تذکرہ آئے تو ہی رہے انگریزی خوان مسلمان ان کو تفویات اور خد ف عقل قرار دیں۔ بیکن اگر مرز اقادیوئی حاصہ وج نے ورحمل بھی فودس مسلمان ان کو تفویات اور خد ف عقل قرار دیں۔ بیکن اگر مرز اقادیوئی اعتراض نہیں۔
بھی فودس مسلمے تلک رہے۔ گرہ مرے انگریزی خو ن مسلمان کواس پر کوئی اعتراض نہیں۔
بگر مرز اقادیوئی خدائے یاس عرضی نے کرج نے ورد شخط کرتے وقت خداا ہے قائم کو چھڑ کے اور خدائے قام کی سرخ سیبی کی چھی نفیم سرز صاحب کے کرتے وراس کے مرید کی ٹو یک بھی نفیم سرز صاحب کے کرتے وراس کے مرید کی ٹو یک مسلمان اس کو خد ف شل قرار نہیں دیتے اور ان کواس پر کوئی اعتراض نہیں۔ اگر بیزی خوان مسلمان اس کو خد ف شل قرار نہیں دیتے اور ان کواس پر کوئی اعتراض نہیں۔ اگر مرز اقادیوئی خدا تو لی کو ہاتھی دانت کا خد یا گو ہر کا خدا

ان لواس پر لولی اعتر اس بیس با کر مرزا قاه یونی خدات می لو باشی داشت کا خد یا کو بر کا خدا کیجنواس پرکونی اعتر اش بیس به بداگر مرزا قاه یانی خد کا بینا وخود خداویا خدا کا باپ بھی بن جائے تو اس پرکوئی اعتراض نہیں - کیا میرز صاحب پر بہتان با ندھ رہا ہوں ، نہیں نہیں د کھے مرز اصاحب خود کیا تکھتے ہیں وران کو کس طرح صل ہوتا ہے۔

# مرزا قادیانی کے حاملہ ہونے کا بطور پیشگوئی ذکر

ای واقعہ کو سورۃ مریم میں بطور پیشگوئی کار تشریح سے بیان کیا گیا ہے کہ میسی این مریم بنایا ہوئے کہ این مریم بنایا ہوئے کا ور این است کا مریم بنایا ہوئے کا ور پیر بحد اس است کا مریم بنایا ہوئے کی دوح پیر بحد اس کے اس مریم بیش ہیں کی روح پیرونگ دی جائے گی ۔ پس و دم میس سے رحم میس بیک مدت تک پرورش پاکھیسی کی روح شیت میں تو مد پائے گا۔ اور اس طرح پردہ میسی بن مریم کہنا ہے گا۔ اور و و فرحم کے بارے میں ہے جوقر سن شریف پینی سورۃ تحریم

میں اس ز ہانہ ہے تیرہ مو ہریں پہنے بیان کی گئی ہے۔ اور پھڑ' ہر اہین احمد یے ' میں سورۃ تخریم کے ان آیات کی خدا تعالی نے خورتفسیر فرہ دی ہے۔ قر سن شریف موجود ہے۔ ایک طرف قر تن شریف کورکھو، ورایک طرف برا بین حمد بیکو۔، ورپھر، نصاف اورعفل، ورتفوی سے موجو کہ وہ پیشگونی جو مورۃ تحریم میں تھی یعنی ہیہ کہاس امت میں بھی کوئی فر دمریم کہلا ہے گا۔ ور پھر مریم ہے شینی بنایا جائے گا۔ کویوں ک میں سے پیدا ہوگا۔ وہ کس رنگ ہیں " برا بین احدیث کے البامات سے بوری ہوئی۔ کیاہے نسان کی قدرت ہے۔ کیا ہے میرے ، ختیار میں تھا اور کیا میں اس وقت موجود تھا جب کے قرشن شریف نازل ہور ہا تھا۔ تا کہ میں عرض کرتا کہ جھیے ابن مرمیم بنانے کے ہئے کوئی " بہت اتاری جائے۔ دوراس اعتراض ہے جھے سبکدوش کی جائے کتبہیں کیوں بن مریم کہا جائے۔ ورکیاتی بیب میس برس مہیے بلکہ اس ہے بھی زیادہ میری طرف ہے میں مصوبہ ہوسکتا تھا کہ میں اپنی طرف ہے الہامتر ش کر اول این نامهمریم رکھتا۔ اور پھر سے چل کرافتر ا دے طور پر بیابہام بنا تا کہ سینے ز ہانہ کی هریم کے طرح جھے میں بھی تیسی کی روح پھونگی گئے۔ ور پھر آخر کارسفحہ ۷۵۷ بین احمد سے میں پہلکھ ویتا که اب میں مریم ہے ہیں بن گیا۔ پھرجیبا کہ یہ ہین احمد یہ ہے طاہر ہوتا ہے۔ دو پرس تک صفت مریمیت میں میں نے برورش یائی اور بردہ میں تشودنما یا تارہا۔ پھر جب اس مردو بری گزر گئے تو جیس کے ''بر بین اجمد یہ'' کے حصہ جیارہ علی درج ہے مریم کی طرح میسی کی روح جھے میں نظنج کی گئی۔اوراستعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ تھر پو کلیا۔اور سخر کئی مہینے کے بعد جو دس مبینے سے زیاد وٹیل بذر ایداس الیام کے جوسب سے مخرا مراہین احمد بیا کے حصد جہارم ۲ ۵۵ میں ورج ہے جیجے مریم سے عیسی بنایا عمیاریس اس طور سے میں ابن مریم تشهرا اورخدائے براہین احمد بیائے وقت میں اس سرخفی کی مجھے قبر نہ دی حالا تکہوہ مسب جدا کی وجی جوہ س روز پرمشتن تھی میرے ہرینازل ہوئی اور برا بین احمہ یے میں درج ہوئی یکمر مجھے

اس کے معنوں اور اس ترتیب پراطلاع شدی گئی۔ اس واسطے پیل نے مسلمانوں کارمی عقید و پراچین التحد یہ بیل کیود یا۔ پھر اس کے بعد یہ ہم ہوا ، ایجنی پھر مریم کور ، بس می جو جز سے ہے در دز وجند اکھری طرف سے آئی۔ بیٹی عوام الناس اور چاؤوں اور ہے بچوسان اس کے دار دز وجند اکپر اس کے میں ایاست قر سنی ہیں ۔ جو حضر ست بیٹی اور ان کی اس کے معنوں ہیں۔ ان ایس میں آیاست قر سنی ہیں ۔ جو حضر ست بیٹی اور ان کی اس کے معنوں ہیں۔ ان ایس میں جس بیسی کونو گوں نے ناچائز پیدائش کا اللہ ان قر ارد یا ہے ای کی معنوں ہیں۔ اللہ تو لی قر ما تا ہے کہ ہم اس کو یہ شکان بنا کیل گے اور یک بینی ہے جس کی انتاق رتھی اور الب کی عبد رئوں ہیں مرکم اور بیس مرکم اور بین سے بیس بی مراو ہوں۔ میر کی است بی کہا گیا ہے کہ ہم اس کو نیش کی مراو ہوں۔ میر کی است بی کہا گیا ہے کہ ہم اس کو نیش کی مراو ہوں۔ میر کی است بی کہا گیا ہے کہ ہم اس کو نیش کی مراو ہوں۔ میر کی سبت بی کہا گیا ہے کہ ہم اس کو نیش کے ۔ اور ثیز کہا گیا کہ میدو بی بیسی بن مر بھی ہے جو آئے والہ تھ ۔ جس بیس اس کو نیش کی بین مربھ ہے جو آئے والہ تھ ۔ جس بیس اس کونشان بنا کیل گیا ہے کہ بیل ہی کہ میدو بی بیسی بن مربھ ہے جو آئے والہ تھ ۔ جس بیس اس کونشان بنا کیل گیا ہے ۔ بیس جو آئے والہ تھ ۔ جس بیس کی اس کے دور بیس میں اس کونشان بنا کیل گیا ہے ۔ بیس جو آئے والہ تھ ۔ جس میں اس کونشان بنا کیل گیا ہوں ہیں ۔ بیس کونس کونس کی سب جو آئے والہ تھ ۔ جس میں اس کونس کی کیس کی بین مربھ ہی جو آئے والہ تھ ۔ جس میں اس کونس کی سب کی تو آئے والہ تھ ۔ جس کونس کی سب کی کونس کی سب کی کونس کی کانس کونس کی کی کونس کی کی کونس کی ک

(مرقاص حب کی کماب کشی اوج جم ۱۳۸۵)

جمارے بھریزی خوان مسلمہ لوں اور مرزا نیوں کی جمایت کرنے والوں ،ور مرزا قادیا ٹی کے بقد غظ پرغور کرو۔ ور پھر جواب دو کہ کیا مرزاصا حب کی متدرجہ ہو بھر میں طاہدے یا سیجے ؟ کیا واقعی مرزاص حب کا بیمل سیجے ہے۔اور قرآن جید میں مرزاصا حب کے متصل اشارہ ہے کہاس کونشان بنا کمیں گے؟ اور کیا آپ کا بھی یہی عقیدہ ہے۔شرم!

> خدا کے آلم کی سرخ چھینٹ مرز اصاحب کے کرند ہر مرز اصاحب اپنی کتاب' تھیئۃ ، یوٹی'' کے صفحہ ۲۵۵ پر لکھتے ہیں۔

''ایک دفعہ میں طور پر جھے خدات کی زیارت ہوئی۔ یس نے اسپینا ہاتھ سے کئی پیشگو کی راکھیں۔ جن کا یہ مطلب تق کر ایسے ایسے واقع سے ہوئے چا ہیں۔ تب میں نے وہ کا غذات پر دستخط کر نے لئے خدرتی کی کے سامنے پیش کے اور اللہ تع کی نے بغیر

سنس تامل کے سرخی کی قلم سے اس میروستخط کئے اور وستخط کرتے وقت قلم کو چھڑ کا۔جیسا کے قلم برسیانل زیادہ میاتی ہے آوا کاطرح برجی ڈوسیتے ہیں۔اور پھر دستخد کرد ہے۔اور چھ برس وقت أبرين وقت كاعام تفاس خيال سے كرس قدر خدات في كامير سے برفض وركرم ہے کہ جو کچھ میں نے جا وہاد اور اللہ تعالی نے اس برد سخط کردیئے۔اور ای وقت میری آئکھ کھل عنی ۔ اور اس وقت میاں عبدالقد سنوری مسجد کے تجرے میں میرے پیر دیار ہاتھ کدا <u>سکے</u>رو ہر دغیب سے سرخی کے قصرے میرے کرتے اور اس کی ٹولی پر بھی گرے۔اور بجیب ہات سے ہے کہ اس سرخی کے قطرے گرنے اور قلم کے مجھ ڑینے کا ایک ہی وقت تھا۔ ایک سیکنڈ کا بھی فرق نہ تھا۔ ایک غیر آ دی اس مالڈ کونہیں سمجھے گا اور شک کرے گا۔ کیونکہ اس کوصرف ایک خواسه کا معامد محسول ہوگا۔ گرجس کوروچانی امور کاعلم ہووہ اس میں شک نہیں کرسکتا۔ اسی طرح خد، نیست ہے ہست کرسکتا ہے۔ غریض میں نے بیرسار، قصد میال عبد، انتدکوٹ یا۔اور ،س وقت میری تا تکھوں ہے متسو جاری تھے عبداللہ جو ایک رویس کا گواہ ہے۔اس میر بہت اثر ہوا۔اوراس نے میرا کرنہ بطور تبرک ہے پاس رکھ لیا جو ب تک س کے پاس موجؤد ہے''۔

مرزائی فرقہ کو موقال کا میک بہت ہو مجسمہ بھٹے و بعد کی ش آپ ہے یا خواجہ
کی ل امدین فی اے ، یا مواوی محمد کی ایم اے ، یا مودوی صدر لدین فی اے ، ہے ہے او چھنے کا
حق رکھتا ہوں کہ کی مرز صاحب کی مندرجہ بالاتح میریآ پ کا ایمان ہے ؟ اور، گرآپ اے
صیح سیجھتے ہیں اور اسے خدف عقل قرار نہیں دیتے تو آپ بنا کی گرگ کی آپ ہے ا مرزاص حب ہے کبھی دریافت کی تھ کرآپ نے خدا کو کس لیاس ور ایک ش کی او کھا۔ کیا
خد اس وقت بوٹ سوٹ پہنے ہوئے تھا۔ اور سریا فولی تھی یا گری ۔ اور کری پر باجٹا ہوا تھا یا
خرش پر ۔ کسی کمرہ میں تھا ہو میں معلق ۔ آپ سے بات جیت بھی کرنا تھا یا بالکل صلم بھکم

# مرزاصا حب كاخدا بأتقى دانت ما كو بركا

یجئے آپ کو مرزاص حب کے علم وعقل کا ایک اور نمونہ دکھاتے ہیں۔ یبنی مرزاص حب اپنی البر می کتاب کے صفحہ ۲۵۵ پر لکھتے ہیں مجھے البام ہوا ہے کہ '' ہمارارب عالمی ہے''۔ (س کے معنی ابھی تک معلوم نہیں ہوئے) پر بین اخمہ بید اصل ابہا می عمر فی زیان بیس مرزاصاً حب کا ہے۔

"اغفرو ارحم من المسماء ربنا عاج" مرزاصاحب في المبعق الي طرف في العلم المبعق التي طرف في الكادى من المبعق معلوم المبعل من المبعل المبعل

کا مدگی ہو وہ خدا بی ہے اس کے معنی نہیں یو چھ سکتا۔ اگر وہ ، بیہ نہیں کر سکتے تھے تو خت کی کتاب بی ہے عام کا معنی معلوم کر لیکتے ۔ لیکن بیم زاص حب کی عیاری اور جالا کی ہے کہ انہوں نے حاج کے معنی معلوم کر کے عمد آفا ہر نہیں گئے۔ گر بیجئے ہم بی مرزاص حب کے عالمی خد کے معنی بتائے ویرم یا شداعان کے معنی ہے۔ حاج کی بتائے ویرم یا شد بر کیس باکلہ مدان شتر انتدارا ویرم باشد بر کیس باکھ

و انتخب معودت معفرهم ۱۳۰۰)

مرزاص حب مے معم وعقل پر رونا ستا ہے کہ ان کا خد ہاتھی دانت کا ہے یا گو برگفیش ۔ شرم ا مرزاصا حب خدا بھی ہیں ، خدا کے میٹے بھی ، خدا کے باپ بھی !

چنانچہ سی فرہ نے ہیں گہا میں سے بیتے کیک کشف میں ویکھا کہ میں خود خد

ہوں، وریفین کی کہ وہتی ہوں۔ اور میں ایک سوراخ دار برتن کی طرح ہوگی ہوں۔ اس کی

الوہیت مجھ میں موجز ن ہے۔ خدا تق نی میرے وجود میں دخل ہو گیا۔ میں نے پہلے تو

سیان، ورز مین کو اجم نی صورت میں بیدا کیا۔ فیمر جی نے آ سیان دنیا کو بید کیا۔ پھر میں

نے کہا کہ بم، شیان کوشی کے خلاصہ سے پید کریں گئے۔

(سیان) ہے وجرہ) (سوراخ دار برتن کی بھی ، چھی کی)

مرز اص حب دافع ہد میں فرہ نے ہیں کہ خدانے بچھے خبر دی۔

"انت می بمنزلة او لادی،انت منی و انا منک" تر بحص ب اورش تحص من ہے۔

قرسن مجید میں قادیان کا نام ورج ہے

چنانچەمرزاصا حىب فر ، ئے بین كەجس روز الہام ندكور د بالاجس بیس قادیون

میں نازل ہو نے کا ذکر ہے ہوا تھا۔ س روز کشفی طور پر میں نے دیکھ کہمیر ہے بھ تی مرحوم غلام قادار بمرے قریب بیٹھ کر یا آواز بلند قر آن شریف پڑھارے ہیں ور پڑھتے پڑھتے انہوں ہے ان تقرات کو پڑھا۔ اما انولناہ قویبا من القاهیان رتوش نے س کر بہت تعجب کی کہ کی قادیان کا نام قرآن شریف میں مکھ ہوا ہے۔ تب انہوں نے کہا کہ بدد مجھو لكها ہوا ہے۔ تب چیل نے نظر ڈال كرجو ديكھ ۔ تو معلوم ہوا كەفى الحقیقت قرآن شريف کے دائیں صفحہ میں شائیر نصف صفحہ سے موقعہ پر ہی ، بہای عبارت لکھی ہوئی موجودے پرت میں نے دل ش کہا کہ بال واقعی طور میر قادیان کا نام قر سن شریف میں درج ہے۔ ورتین شہرول کا نام قرآن شریف میں اعراز کے ساتھ لکھ ہواہے۔مکہ مدینہ قادیون ، ( ، ماہم) ناظرين الندائصاف فرماييغ كهكيا مندرجه بالاعقا كدوالافرقد سقائل ہے كـ استعظم وعقل كا ال سمجما جائة - ايسے بوزيان فرقد كوايك مهذب اور شريف فرقد كها جاسكا ہے "مكر ہاں جن وگوں کی روحانیت منے ہو پیکی ہے۔ایمان سلب ہو چکا ہے۔ وہا تا میں مثل کا ماوھ نہیں رہا۔ یا فطرحاً ہی سمج فہم اور ہے انصاف پیدا ہوئے میں وہ مرزائی فرقہ کی بدریانیوں کو ملاحظہ کرتے ہوئے۔مرز کی فرقہ کوعلم وعقل ہے مبر تنح رپروں کو بیڑھتے ہوئے بھی مرز نبوں كى حميت اور اعانت مريل كے اور جميل الزام ديل كي تم مرزائيول كو كابيال ديت 20/2-50

## خواجية حسن نظامي اورمرز المحمود احمد كي گابيون كامقابليد

حال میں خواجہ حسن نظامی صاحب نے مرزاتھود احمد صاحب طاق مرزائے قادیانی کوم بلہ کا یک چینے ویا ہے جس کے جواب میں جناب صاحبز ادو صاحب نے بہت بڑی شکایت کی ہے کہ خواجہ صاحب نے ہمیں ایک درجن گا بیال دکی ہیں۔اور لکھتے ہیں۔ ماسوا ،ورگایوں کے جوخواجہ صاحب نے دی ہیں ایک گالی جو انہیں بہت ہی پیند ہم آئی بہت کیونکھا ہے انہوں ہے دوئین دفعہ مختلف ہیر بول میں استعمال کیا ہے۔وہ 'مغل ہے وہ نہا ہے تھ دیت ہے حضرت سے موعود کو خل، ورمغل زادہ اور آپ کی مشیرہ کو مخل زادی کہدکر ایٹا دل خوش کے بیل'۔

دوسرے کا تظر آجا ہے جگا فورا سیکن اپنا نظر سٹا تجھے شہتر تہیں چنا اور چنا نجے شہتر تہیں دینا اور چنا نچہ صاحب نے دینے مضمون میں لکھتے میں کہ ' گایاں وینا اور شرافت کی ہی نے کمینگی کا اظہار کرنا کسی طرح جا ترنہیں۔ گرافسوں کے قواجہ صاحب ای مسلک کے سالک ہوئے۔ گندہ ڈنی سے انہوں نے اپنے "پ کوئیں بچایا۔ سب وات کی روحانیت حضرت زین میں ہدین کے وقت سے بالکل مربیکی ہے۔ "پ مقل زادہ اور شیخل کی روحانیت حضرت زین میں ہدین کے وقت سے بالکل مربیکی ہے۔ "پ مقل زادہ اور شیخل زادی ہوئی جدہ ایک کہ کر حضرت کی موجود اور آپ کی ہمشیرہ کی جنگ نہیں کرتے۔ اس سے آپ ایٹی جدہ

عظمی (زوجۂ او محسین) کی جنگ کرتے ہیں۔ خواجہ صاحب نے گالیوں سے تسلی ہوتی نہ وکھے کر صدالت کو بیک طرف رکھ کر پچھ بہتا ن بھی باند سے ہیں۔ جب خود ستائی اور بیہودہ گوئی سے کام سیا ہے۔ ان اندہ ظاکا بھے والا شرافت سے کوسوں دور ہے۔ ان اندہ ظاکا بھے والا شرافت سے کوسوں دور ہے۔ ان اندہ کا مقام ہمیں اسے ماصل نہیں ۔ بلکہ بہمیتا میں بر بنالب ہے۔ اور در ندگی اس برمستوں ہے۔ اس تسم کا سفن نہ طرز ڈخر میر بھی کوئی شریف اختیار نہیں کرسکتا۔ وغیرہ وغیرہ و نیمرہ انسال

یں جیران بول کہ جناب صاحبر وہ صاحب اور و نیا سے مہذب گال کی کیا تحریف کرتے ہیں اور گالی بن جائے گا تحریف کرتے ہیں اور گالی کس غظ کو کہتے ہیں؟ غظ دمغل ' تو بہت بڑی گالی بن جائے گ گر بیہودہ گوئی شرافت ہے کو صوف دور پھیت ، در ندگی ، سفوا نہ طرز تحریر گالی نہ مجھا جائے ۔ گم صاحب زادہ صاحب ہے ہیں کیونکہ ان کے والد بزرگوار مرزا قادیانی بھی ، س فتم کی گالیوں کو گائیوں نہیں بھے بلکہ اپنی گالیوں کو وہ دعا ، ور رحم ہے تجیر فرماتے ہیں ۔ چنا نچے۔ فری تے ہیں

گاہیں سن کروعا دیٹا ہوں ان لوگوں کو مجے ہوش میں ورغیظ گفت جاتا ہے ۔ ( سیماریت )

مبنان الله مرزاص حب کی ایھی رحم کی حالت ہے تیں معلوم غیظ وغضب میں ہوتے تو کیا تیا مت ہر پاکرتے۔ بلکہ مرزاصا حب بطورد فع طعن دینا کے مبذیوں کوفر ماتے ہیں۔ کہا گرمیر سے الفاظ گامیاں ہیں تو

## قرآن شریف میں گندی گالیوں مجری ہیں

چنانچ مرز صحب فرماتے ہیں کہ قرآن شریف جس بندآواز سے بخت زبانی کے طریق کو استعمل کر رہا ہے۔ ایک خائت ورجہ کا غجی اور بخت درجہ کا نادان بھی اس سے بے خبر نہیں رہ سکتا۔ مثلاً زمانۂ حال کے مہذین کے فزد کیک کس پر لعنت بھیجنا کیک سخت گالی ہے لیکن قرآن تریف کفارکوستا کر ان پر لعنت بھیجیا ہے۔ س نے و بید بن مغیرہ کی نسبت نہیں فراجہ کے بیں۔ فراجہ کے بخت الفاظ جو بھورت ظاہر گذری گا بیال معموم ہوتی ہیں استعمال کئے ہیں۔ (الا سابعہ میں ہوتی ہیں استعمال کئے ہیں۔ دوسر سابعہ میں ہوتی ہیں جہتے الفاظ کو کیوں گا میں بھتے ہیں۔ بلکہ سب سے زیادہ رہ فرق قوم زائیوں کے ان مہذب جماحی پر آتا ہے کہ جو جمارے میا دی گالیوں کی گندی ان مہذب جماحی پر آتا ہے کہ جو جمارے مافاکوتو گائیں بھتے ہیں اور مرزا تیاوں کی گندی گالیوں کو گامیں نبیش بھتے رہمان ہے کہ مرزا نبور کے حمایی مرزا قادیونی کی طرح قرسن شریف کے خت الفاظ کو گندی گامیاں بھتے ہوں اور مرز اکی گابوں کورجم اور دھا سے تبییر کرتے ہوں۔ اس صورت بھی ایک ہور دھا سے تبییر کرتے ہوں۔ اس صورت بھی ایک ہور ہو ہوں ہور دھا سے تبییر کرتے ہوں۔ اس صورت بھی ایک ہور ہو ہوں۔ اس صورت بھی ایک ہور ہو ہوں ہور دھا ہوں ہور دھا ہے تبییر کرتے ہوں۔ اس صورت بھی ایک ہور ہو ہوں ہور ہو ہوں ہور دھا ہے تبییر کرتے ہوں۔ اس صورت بھی ایک ہور ہو ہوں ہور ہو ہوں ہور ہو ہوں ہور دھا ہے تبییر کرتے ہوں۔ اس صورت بھی ایک ہور ہو ہوں ہور ہو ہوں ہور ہو ہوں ہور دھا ہوں ہور دھا ہے تبییر کرتے ہوں۔ اس صورت بھی ایک ہور ہو ہوں ہور ہو ہوں ہوں۔ اس صورت بھی ایک ہور ہو ہوں ہور ہو ہوں ہوں۔ اس صورت بھی ہوں۔ اس صورت بھی ہور ہوں ہوں ہور ہو ہوں ہور ہوں ہوں۔ اس صورت بھی ہور ہوں ہور ہوں ہور ہوں ہوں۔ اس صورت بھی ہور ہوں ہوں۔ اس صورت بھی ہور ہوں ہوں۔

# صرفينين است درگريبانم

ای ندگورد با به مضمون میں صاحبز اوہ صاحب لکھتے ہیں کہ تعجب ہے کہ خواجہ صاحب کے شخصہ او خصر کا ظہار کیوں کیا صاحب نے سمصر عدر کر معام است ورگر بیانم اس قدر خضب و خصر کا ظہار کیوں کیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ حضرت امام حسین ہے آپ گوافعنل مائتے ہیں ۔ گراس عقیدہ کا اس مصرعہ میں ہرگز اظہار نہیں۔ اس مصرعہ سے پہدام صوعہ ہے ۔

### كريد يست بر يراغ

س میں افضیت اور عدم افضیت کاذکر کہاں ہے آگی۔ یہاں اور یہ تابا ہے کہ حضرت امام حسین ہے بھی زیادہ بکہ یہ کان کر کہاں ہے آگی۔ یہاں اور یہ تابیل حسین ہے بھی زیادہ بکہ یہ کان وہ میر دی اف جھے کلیف دیتے ہیں۔ نہیں معدوم کہ صحبر ادہ صاحب افضلیت اور کن الفاظ ہے نکالنا چاہے بی ۔ خود بی فضیت ترجمہ سے بیان کرتے ہیں۔ ورخود بی انکار کردیتے ہیں۔ صاحبر ادہ صاحب کوشرم کرنی جہا ہے۔ کہامام حسین کی تکایف کو چش ارتکا کے مقابلہ میں وہ مرزاصاحب کی کس تکلیف کو چش ارتکا کے عقابلہ میں وہ مرزاصاحب کی کس تکلیف کو چش ارتکا تھے

ہیں۔ ویکھئے خودم رزاعہ حب تصید ہ عجازیہ میں اپنی فضیلت اور اور مسین کی کسر شان کرتے ہوئے ان کی مصیبتوں اورتکلیفوں کوکس طرح تشدیم کرتے ہیں۔

عد بس الشعاد كا قوجهه: "اورانبول نه كه كداس فض في المام حن اور حين اور حين اور حين اور حين اور حين اور حين اور سين كوا حين اجتماع من كم المام كرد من كار ورجي على اور حين كار حدا فنقريب فاجر كرد من كار ورجي على اور حين ورجي على اور حين ورجي على اور حين من على يهت فرق ب كونكه جين جروفت خداكى عدا اور تا كيدل راي بي مجر حين برتو وشت كر جدكور ورب تك تم روسته جو پاس موج وراور بخدا اس على (كوئى بات ) جين سه ويان مين دين تم ويان من ويان من اور كي اور اور على اور اور على اور اور على اور كا اور على اور على اور كا اور على اور كا اور على اور كا اور على اور كا اور كا اور على اور كا اور على اور كا اور كا اور على اور كا اور كا اور على اور كا اور كا اور كا اور على اور كا اور كا اور كل اور كا اور

دیکھنے صاحب کہ باپ اور بیٹے کے بیان بیل کس قدر فرق ہے۔ ہمن مرزاص حب کو تکیف کس بات کی تھی۔ اوگوں نے ، کھوں رو پ نے چندے دے کرماندار کروہ یہ بروفت عزراسنب، یا تو تیاں اور حیوب جند مار سنته ل کرتا تھا اور یوی صاحب ہونے کی پازیبیں پہنچ تھی۔ اوھ ، محسین دشت کر بلایش می پنے اہل بیت کے تشد وگرست کر بلایش می پنے اہل بیت کے تشد وگرست کی پازیبیں پہنچ تھی۔ اوھ ، محسین دشت کر بلایش می بنے اہل بیت کے تشد وگرست کی برود وی سے تم ل کے گئے۔ اس موضوع پر بھی مفصل بحث کی جائی گے۔ فی لی ل اور بلات کرختم کرتا ہوں۔ چنا نچ مرز اصاحب '' واقع البلاء'' میں مرز اصاحب کی ایک اور بلات کرختم کرتا ہوں۔ چنا نچ مرز اصاحب '' واقع البلاء'' میں فرماتے ہیں کہ میں بھی ہے۔ کہا ہوں کے بیا ہوں کے بیان سے برادھ کر ہے۔

تمت



# مِیۡنارَهٔ قادیَانیٔ کی حَقیقَتُ

(مطبوعيش الاسلام بحيره ، شاره جولا في ١٩٣٣)

--- ثَمَيْثِ لَكِلِيفُ ---

حَكِيم مُولومي عَبِ العَنْي اظم نقشبندى (جيورانوالي ضع تجرات)



يحم وول برُدُفِق ناظم

#### حالات زندگی،

تحکیم موادی محمد عبد بخی صاحب ناظم ۱۸۹۲ء بیس کنی و (صنع هم است ، پاکستان) کی ایک کو تحکیم موادی محمد عبد بخی صاحب ناظم ۱۸۹۲ء بیس کنی و (صنع هم از والی بیس حافظ محمد عام صاحب نقش بندگ کے ہاں قو مد ہوئے۔ بجین بی میں سایہ بیرری ہے محروم ہوگئے بیچے۔ ابتدائی تعلیم بینے علاقے بیس بی حاصل کی اور دھ روانی تمر ساکولی ہے نگرل امتحان پاس کیا۔ بعدازال گجرات ، ابوراور ہندوستان کے محتلف شہروں بیس رو کرکسی فیض کرتے رہے۔

ظبید کالج والی میں رہ مرطب اسما کی تکمیل کی اور وطن ، وف کی مراجعت فرمائی۔
علیم سید فضل ش و بھیم فتح محمد اور تھیم دوست محمد ملتائی وغیرہ ہے ل کر المجمن خاوم الحکمة شاہد رہ کے قیام میں اہم کروار اوا کی مگر رہ تھی ربھا نات میں شدید خشد ف کے باعث جلد علی اس سے الگ ہوگئے طبی شغف دور آخر تک جاری رہا۔ آپ کی زیر اوارت رس لہ '' گلدستہ تھکست' یک مدت تک دار تحسین دصول کرتا رہ۔

آ ب ایک جید عام وین تنے ورجمد مکاتب اگر کے علی و آب کا احر ام کرتے تھے۔ آپ نے اپنے میز رگول کے تفش قدم پر چیتے ہوئے نقشہندی سلسد مالیہ سے وابستگی ختیار کی ورحضرت خواجہ متبول الرسول صاحب نقشیندی للد شریف منطق جہلم کے دست مہارک پر بیعت کی۔

#### رد قادیانیت:

تحکیم صاحب بود الدهاید خصرت مواد نامحد عبرانندص حب سیمانی میسیم الدی کرد الدول کر تحریک کر کردار اداکیا۔ آپ نے تحریک پاکستان بعداز س تحریک ختم نبوت بیل نا قابل فر، موش کردار اداکیا۔ آپ نے قادید نیت کے دویش میں 194 میں "تحریر قرمانی ۔ س کتاب کے آغاز بیس آپ

#### فرماتے ہیں:

ال کے عدوہ رد قادیا نہیں ہر آپ کی مزید دو اور تھ نیف" تاقضات مرزا" اور "مانقادات مرزا" اور "مقادات مرزا" اور "مقادات مرزا" ہیں ہیں ہی کی سے دونوں تصافیف دارے کو مہی نہیں ہوسکیں ۔ "الحق الم بین ہوسکیں ۔ "الحق الم بین اس جلد کے چھپنے تک ہے دونوں تصافیف دارے کو مہی نہیں ہوسکیں ۔ "الحق الم بین "عقیدہ ختم نبوت کی دسویں جد میں شال گی گئی ہے۔ عقیدہ جتم نبوت جد نم براا میں کھیم صاحب کا مختصر رہا مدیدہ ہوا میں منارہ میں کی حقیقت " شیال کی جارہ ہے۔ آپ کا یہ مضمون شمل ال میں م بھیم در سامہ بھیم در اللہ اللہ علی میں شرکع ہوا تھا۔

ایک درت تک محکولیسیم سے بھی وابستارے مگراس کے ساتھ ترقر پروتقر پروتین کا سلسد

بھی جاری رہا۔ رو قادی نیٹ کے عدوہ آپ کی تالیف ت '' عائت الاموت بالدعوات
واحد قات 'اور' ذکر الصالحین'' بھی معروف بیں اورا پنے اپنے دور ٹال عور م وخواص بیس
مقبول رہی ہیں۔ آپ نے ۱۹۴۰ کی ۱۹۴۱ کے کودائی اجل کو بدیک کہ اورا پنے گا ڈال جبر سپر د
فاک ہوئے۔

تحرينه بروفيسر بوسف فاروقی مير پورآ ز. دسمير-

## میناره قاد ما<sup>نی کی حقی</sup>قت

#### الحمد الدوحده والصلوة والسلام على من لانبي يعده

اما بعد ، رمالدر ويوآف رئيس قاديان ويت وه وتمبر ١٩٣٣ ويل اتا ٢ - ايك مضمون بعنوال من منارة أمين كي حقيقت "ش كع جواب عنوان سيق معدم بوتا ب كرواقتى منارة ألمين كا حال بيان كياجات كالركيس منامة في يراجة سي يد چلا ب كرمنارة قاد وني كاذ كرفير بورباب سي ب كرا برنكس نهندنام زعى كافور

اس مضمون میں مضمون نگارنے جہاں اپنے حسن عقیدت کا اظہار کیا ہے۔ وہاں ساتھ ہی افترا اور دازی اور غدو رہائی ہے بھی کا م اپ ہے۔ جبیب کہ ان او گوں کی عادت ہے کہ چنانچہ مکھتا ہے۔ کہ معترت رسول کر میم پھھٹا نے فر ایا کہ ''مین موعود کیک منارہ کا او مک ہوگا''۔

کیوں صاحب احضرت رسول کر میم کی نے کہاں بیار شاد قر مایا ہے کہ میں مواود ایک منارہ کا مایا ماور بقایا نہیں مواود ایک منارہ کو سے گا۔ اگر نہیں فرمایا ماور بقایا نہیں فرمایا تو سب مضمون کی افتر اور پر از کی شرکیا شبہ ہے؟ اور چو بھر ضور التالیا اسے ارش و فرمایا ہے اس کے خلاف کہنا تا اور پر فرنیں تو اور کیا ہے؟ حال تک خلاف کہنا تا اور تا اور کیا ہے؟ حال تک افتر اور کیا اور تا اور کا اور تا ہے اس کے خلاف کہنا تا اور بائی ہے۔ چنا نجا ارشاد ہے۔

"عن على الله المحدود على الله الله الله الله الله الله المحدود على الله المحدود على الله المحدود المحد

كرآ ك ين داخل بوجائد

دوسری جگردرش دفر دیو "عن سلمة بن الا کوع بی قال سمعت رسول الله بی یقول من یقل علی ما له اقل فلیتبوا مقعده من النار "قریمه: سلمه بن اکوع فی من دوایسته ہے۔ کہا! ت میں نے رسول الله فی ہے فرائے تھے بو تحق کہا ہے بھر م می دوایسته ہے۔ کہا! ت میں نے رسول الله فی سے فرائے تھے بو تحق کے بھر می دوایسته ہے اور می نظام بات شخص رہ بھی کی طرف مشوب کرے ) ضروری ہے کہ وہ یہ میں نے تبیل کہا ( ایسی تفام بات شخص میں میں داخل بھو جائے۔ ( عادی شرب سم ) گرید وگ فرط محبت اور حسن مقیدت کی وجہ سے مجبور و معذور آبیل کے بوت کی بیل آئے کہے جائے ہیں۔ اتباع بغیر البھیرة ای کا نام کی دید ہے۔

اس مخفر تمہید کے بعد ایب اصل مجھٹ کی طرف رجوع کیاج تا ہے۔ یہ ایک قدرتی بات ہے کہ ہر " دی جب کی مکان یا جگہ کود کھٹا ہے۔ یا کسی سنے اس کا ذکر سنتا ہے تو اس کی حقیقت معلوم کرنے کے مئے طبعا اس کے ول میں یہ چند سوال پیدا ہوتے ہیں۔

ا .....يه مكان كس ني بينايا؟ المستسبب بنأيلاً؟ ١٠... كيوب بينايا؟ المستسمّل مواكمُ

اگر کوئی شخص مکان کوئیشم خود و یکھے تو ن ای سود ول پراکتف کرتا ہے۔ لیکن اگر خود نده کی ہوا کتف کرتا ہے۔ لیکن اگر خود نده کی جارکت کے متعبق بھی نده کی جھے جلکہ کسی کی زبانی سنے تو محل وقوع بشکل وشہ ہت، دور ڈیپ وزیبت کے متعبق بھی سوال کرتا ہے۔ لہٰذا حقر بھی انہی سوالوں کے جواب ہے دیو یو کے نامید نگار کی زبانی منارہ کا تعارف کراتا ہے۔ اور اپنی طرف ہے ساتھ سماتھ ما تھ ما تھ میں گوٹ جا کا دامید ہے کہنا ظرین دیجی مطاعد فرما کیں گئے۔

## منارهٔ قادمانی کانحسِ وقوع

'' قادیانی نامدنگا لِکھتا ہے کہ' منارہ کمسی قادیان خدائے تعالی کے متبرک مقدم متحدالصی کے عین وسط میں واقع ہے ''۔ متحدالصی کے عین وسط میں واقع ہے ''۔

النقر گہنا ہے کہ جس منارہ کا ذکر حدیث شریف میں ہے وہ ومثق کے مشرق کی حرف واقع ہے جیسیا کہ گئے بیان کیا جائے گا۔

## مناره كى مرخت اورشكل وشبابهت

نامدنگارلکھتا ہے کہ من رہ کی س خت نہریت س دہ ہے۔ صرف قر آن مجید کی چند
آیات اور تین چقر جن پران اصحاب کے نام کندہ ہیں۔ جنہوں نے اس کی تقییر میں حصہ لیو۔
بیا ایک تکونی ہوج جس پر من رہ کا نام لکھ ہوا ہے اس من رہ کی زیب وزینت کی جاسکتی ہے۔
منارہ گی سہ شت میں رنگ آمیزی بہت کم ہے۔ اور یہ بات س کونز کول کے منارہ ہے بہت
مش بہت وے ویتی ہے۔ فرق صرف یہ ہے گریز کی منار و پرسے تخر وط ہوتے جے جاتے
ہیں اور یہ شروع ہے آخرتک ایک ہی موٹائی کا ہے۔

احقر کہتا ہے کہ 'اصلی منارۃ انسی'' ننتی میالتیں ہے مبرا ہے۔ نداس پرقر آن مجید کی آبات لکھی ہوئی ہیں اور ندمرزا صاحبان کے نام۔اس کا رنگ بھی سفید ہے جیسا کہ حدیث بٹریف میں ہے۔

منارہ س نے بنایا اور کب بنایا

تامه نگارلکھتا ہے کہ منارة تمسیح کاسنگ بنیاد حضرت مرزاندم ،حمد قادیا نی مسیح موعود ومبدی موعود بنفس نفیس بروز جمعة ١٦ ماری سام ١٩ کورکھا۔

احقر کہتا ہے کہوہ منارہ جس کا ذکر صدیث شریف میں ہے وہ اس سے بہت

عرصہ پہنے کا بناہوا ہے۔ اس کی نسبت حافظ ابن کثیر نے مکھ ہے کہ" جمارے زمانہ بیس آیک سفید متارہ وہاں ( اُرون پہاڑیو کاسے میں یا یا گیا۔"۔

( فلا هذا بوها شير بالرحمة سبعا لا ترتيز مشكولا جد جهادم بل ١١٨ معيوما تو رالاسلام مرشر )

## مناره کیوں بنایا گیا

"نامہ گار وقم طرز ہے کہ (اس من رہ کی تقمیر کا) مقصد حضرت رسول کریم ﷺ کی اس پیٹیگوئی کو بور، گرنا تھا کہ سیج موثود یک منارہ کا ، لک جوگا''۔

احتر كبتائيك كالحرك يتمام تحريم واصاحب كى تكذيب كے سے كافی ہے۔ الفضل ما شهدت به الاعداء۔ بعوث معص

کی اطف جو غیر پر وہ کھؤے جادو وہ جو سر پر چڑھ کے بوے

میر کی شہادت دوسری تمام شہر دقول سے بدرجہ بہتر ہے۔ تفصیل اس، جمال کی

میں کے مرز اص حب نے جب سے موعود، ورمہدی معبود بننے کا دعوی کی تو میں اور مبدی کے

معنق جس قدرا حادیث اور پیٹیگو کیال تھیں سب کو تھینی تان کرا ہے پر چپ ل کرنے کی

بوری پوری کوشش کی۔ جیس کہنامہ نگار کو بھی اقرار ہے۔

حضرت رسول کریم بھی نے حضرت کے النظیاتی کے متعاقی ایک پیشگوئی فرا کی تھی۔ جو یہ ہے۔ بعث الله المسیح بن مویم فینؤل عنه المعادة البیضاء شرقی دمشق بین مهزو دتین واضعا کفیه علی اجنحة ملکین ما الع ترجمہ: بجیم کا انترتی کی تیج کا استری کی تر کی کے دونزد یک منارہ سفید کے مشرقی دشتی کے درانحالیکہ بول کے بیسی النظیاتی درمیان دو کیڑوں زردرنگ کے۔ رکھے ہوئے ہول کے دونوں اتھیلیاں اپنی اویر بازودوفرشتوں کے اللے مالیاں ہے۔ الحے میں النظیاتی این اور کیٹروں نردرنگ کے۔ رکھے ہوئے ہول

تي مت ويزيدي شريف وهزج جهددوم وباب فتندو جال)

ی پیشگونی کے متعمل نامہ نگار نے نکھ ہے کہ سے موعود ایک من رہ کا ما مک ہوگا۔ ص کلیواس پیشگونی میں ملکیت کا ذکر بھی نہیں ہے۔

بی وہ پیشگوئی ہے جس کے بورا کرنے کی مرزا بی نے برمکن کوشش کی۔اور طرح طرخ کی تاویلوں ہے کام لیا۔

۲ پھر بھول نامد نگار حضرت رسول کر پیم کھنگی پیشگوئی کو پور کرنے کے ہے بیشس نفیس بروز جمعہ ۱۳ مارچ ۱۹۰۳ کومن رہ کاسنگ جمیاد بھی رکھ دیا تا کہ بیاعتر اض شاہو کہ قاویان

## میں کوئی منارہ بیس ہے۔

س ورآخر دوزرد جادرول کی بھی توجیدان الفاظ میں کردی ہے کہ

مرزاصا حب سیح موخود بننے اور مبدی معہود ہونے کے بتوق یں وجوی تو کر بیٹے ، اور پیٹیگا یوں اور حدیثوں کو بھی اسپنے ہر چسپاں کرنے کے سے بہتر سے ہاتھ یاؤں مارے لیکن میں میں میں اور میں بیٹی ہور کی در دھی ہیں تھا'' ان کوخود بھی اطمینان شرق کہ بیٹ رید ہو کہ بنی کی مطابق'' چور کی در دھی ہیں تھا'' ان کوخود بھی اطمینان شرق کہ ہیں واقعی سے موجود ہول ۔ کیونکہ پیشکویوں اور حدیثوں کے انفاظ ان کی تکذیب کر دے تھے۔ س ایئے خود بی از اللہ وہام ہیل کھودیوک

دو ممکن ہے اور مالک ممکن ہے کہ کسی زمانہ میں کوئی ایسا مسیح بھی آجا کیس پر حدیثوں کے بعض ظاہری الفاظ صاوق آسکیں ''۔ (اولا: ادبام بھی اول بس۔ مبرطیع سوم بس ۸۸) پھر دوسری جگدائی کتاب میں لکھتے ہیں:

اورمکن ہے کراول دمشق میں ہی تاز ل ہو۔ (ازال: اوبام طبح اول بس ١٩٥٥ طبع سرم ١٢٥٠)

چونکہ مرزاصاحب کواپنا دعویٰ جھوڑ نا بھی محال تھا۔اورائیے پر پورایقین بھی نہ تھا۔اس کئے (رسول کریم ﷺ کے فرمان کے خلاف لے) اپنے موااور بھی بہت ہے سے آنے کااعلان کردیا۔ چنا خیادشاوہ وتا ہے:

اس عاجز کی طرف ہے بید دوئی نہیں کہ سیجیت کا میرے وجود پر ہی خاتمہ ہے۔ اور آئندہ کوئی میج نہیں آئے گا۔ بلکہ چی مانتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں کہ آیک کیا دس ہزار ہے بھی زیادہ میج آسکتا ہے۔(ازن ہی اول ہیں۔ ۴۹ میرس ۱۳۳)

الفرض مرزاصاحب نے پیشگوئی ندگورہ کا مصداق بینے ادراس کو پورا کرنے کی پوری کوشش کی۔ ا۔ ستعارہ کہدکر قادیان کو دشق سے مشاہبت دی۔ عووز رو چاوروں کو اپنی دویتاریوں سے تعبیر کیا۔ اور ۱۳ اسراف و تبذیر کا خیال شرکز ہے جوئے منارہ کا سنگ بنیاد مجمی رکھ دیالیکن سوال ہے ہے کہ؟

ال حضور ﷺ فالک می کن بین مریم کے آئے کی خبروی ہیں۔ مجرم زاصا ہب دی بزارے بھی زیادہ کی آئے کے گاگ ایس سے تان قاوت مواڈ کیاست تا مکیا۔ واضی رہے کہ معرب کسٹی الطبیجائی نے اپنے تھاریوں کو شندیکیا تھا کہ خبروار کوئی جمہیں کمراہ نہ کردے۔ بہترے برے اس میا ہم ہے آئیں کے اور کیں کے کہ جس می دو بول داور بہت سے لوگوں کو کمراہ کریں کے ۔ (مرقس دیا ہے ۱۳ ماآیت غیر ۲ ہے)

۴ – اس وقت اگر کوئی تمہیں کیے دیکھوئی میاں یاد ہاں ہے بیٹین شلاۃ کیونگرچو نے اور محو نے بی آھیں کے اور شکانیاں اور کرامات دکھلائی نے ۔اگر ہومکا تو برگزیدول کو بھی کمراہ کرنے برتم خیر دار ہو۔ دیکھوٹی نے تمہیں سب بڑھ پہلنے اق کہد یا ہے۔(مرقس ہا ہے، اناما آیت میں انامالا)

# كيامرزاصاحب كي زندگي ميس مناره ممل بوگيا تفا؟

اس کے جواب میں نامدنگار لکھتا ہے۔ کہ" بیمنارہ حصرت سیح موجود القلیکی کی اپنی حیات مبارك ين محيل ندياسكا-

اهر كبتا ہے كہ چونكدم زاصاحب اسے دعوىٰ بيس سے نہ تھے اس لئے خدا تعالى کومنظور نہ نتا کہان کی زعدگی میں منارہ تمل ہو۔ پس مرز اصاحب دل کے ارمان دل ہی من كرتبايت ياس اورفر مان كرساته ونيات رفصت موكئ

کوئی بھی کام مرزا قرا بورا نہ ہوا نامرادی ش ہوا ہے ترا آنامجانا

